





رك آل باكتان غذيج زموما كل APNS دك أفس آف باكتان غذيج ذائد يزز CPNE







ماہنامہ خواتین ڈانجسٹ اورادارہ خواتین ڈانجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برچوں ماہنامہ شعاع اورماہتا۔ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع و نقل بچی اوارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فرویا ادارے کے لیے اس کے کسی تھی ھے کی اشاعت یا کسی بھی فی وی چیتل پہ ڈرامائی اختیا اور سلسلہ وار قسط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت اپنا ضروری ہے۔ بہ صورت دیگرا دارہ قانونی چارہ جوئی کاحق رکھتا ہے۔

DINE



Section



خوا مین دا جسٹ فروری اشارہ آب کے باعقول میں ہے۔ وہ جنگ جس کا حصة مم بناد بر محف مق اس کے شعط مرد نہیں ہوئے۔ وہ آگ آج بھی ہمارے کروں کو جلاں ی ہے۔ پشا ور آری ببلک اسکول پر محلے کا ذخم اجی بجرائہ تما کہ ایک اور سائنے دوں کو بلاگیا۔ ایک اور در کر کو تمثل بنادیا گیا۔ جہاں علم کی دوشتی سے منور ذہن مستبل کے خواب کا تعوں میں بسائے، علم کی شعسے دہر میں اُجالا کرنے نمائز میکے محنت اورمدوجہد کے راستوں پر کستے بڑھ رہے تھے۔ وہ و جوان بین کی ہم س میس سے پیش سال کے درمیان تین ،جہیں اس ملک کی تعمیر کرنا تی۔ ایسنے والدین کے موابوں کو تعمیر دینا تھی۔ بیشٹہ کی نیند يرمانحات بمادسيدين باستبيس اس جنگ بي اب تک بزادول افزاد کا خان بهر چکلهد رکزای س

درس کا بین قوم درالے میں ، برسط میں مقدی مگر مجی جاتی دہی ہیں۔جہاں و سول کو ا مال کر علم کی روشی سے مؤدکیا با البیے۔ یکن اوک بی بوعلم کو، دوستی کو، توسکے مستقبل کو نشامہ بنادہے ہی ہوامید کومالوی

یں بدلنے کی کوشش کردہے ہیں۔ بمیں بخیدگی سے مونینا جاہیے کہ برمب کیوں ہود اسے ۔ان کے پیچے کون لوگر ہیں ۔ ان کے مقاصد کیا یں۔ یہا گیے جو ہمارے مستقبل کوجلا کرخاکسر کردہی ہے۔ ہمیں اس سے آپسے آپ کو یکسے بیجا ناہے ، - ہم متحد ہو کراپسے ادادوں اور کہسے اوادول کومفنوط بنیں بنایش کے ۔ پیسٹسلہ پوننی جادی

ابسنا وطن اوراً زادي كى تدركون الكيميرس يوجع جواس تعت كويا ف كسيله اينا لهوبهادس ين-وم كتير يمان مظلوموں كى كاميانى كے ليے دُعاكوبيں كم الد نعانى ابنيں ملد آزادى مسى عمد عظافر لئے۔ أين-

ابرال كاشاره مالكره منبر بوكار مالكره غرك ليه تياديال شروع كردى كئ بين مصنفين سے ودخوامت سے ا پی تحریری ملدا د جله بجوا دین تاکه سالگره تمبرین میگه یا سکیس ـ

استس شمایے یں ،

راشده د معت كامكل ناول مبيره الدى اوردادى غرها حدكا مكل ناول - على

٥ - اليل بضاكا ناولث - بن يرديسيا ، امترالعزيز شبرا وكالمكل ناقل رشبرا شوب،

فردان کھرل سعدیہ اصغر عربم نفل عباسی، اجرہ دیجان، عمادہ خان اورسویرا نذک کے اقتدان ، عميروا حداد مامنه رياح ك ناول ،

في وى فتكاره ماهره خال سعم لاتات، كرن كرن دوطن - اماديث نوى صلى الله عليه وسلم كاسسلسله

باتیں مریم فاروق سے ، ، کرن کرن خط آپ کے اور دیگرمشقل سیسلے ثما مل ہیں .

خوایتن کابرشاره بهارسه سینے فاص شماره بو تاسید - بم پودی کوسٹسش کرنے بی کراسے خوب سے خوب ز بناكرييش كيا ملك اس محنت اود كوستى بى آب بردم بالسدماعة بى راكب كى بديران ، لمنديد كى بين المنت اور ومسلد دی سے و دوری کے شمار سے اربے کیں اپنی دائے مزور تکھیے گا۔ ہم منتظریں۔





قرآن یاک زندگی گزار نے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تشریح ہے۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیاد ہیں اور بید دونوں ایک دو سرے کے لیے لازم و ملزدم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید دین کا حسل ہے اور حدیث شریف اس کی تشریح ہے۔ پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے کہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی ناعمل اور ادھوری ہے اس لیے ان دونوں کو دین میں جمت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اسلام اور قرآن کو مجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا اور ان کو سمجھنا بہت ضوری ہے۔ کہ معالیات مسلم سنن ابوداؤد مسنن شائی جامع ترزی اور موطامالک کو جومقام حاصل ہے وہ کسی سے خفی مہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و نسم کی احادیث کے علاوہ ہم اس سلسلے ہیں صحابہ کرام اور بزرگان دین کے سبق آموز و نافعات بھی شائع کریں گے۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ و نسم کی احادیث کے علاوہ ہم اس سلسلے ہیں صحابہ کرام اور بزرگان دین کے سبق آموز و نفاع تریش شائع کریں گے۔

### كِن رَفِي وَفِي

اداره

ہوجا آیا شفایاب نماسے فوائدومسائل :

1- تلبیندی وضاحت یول کی گئے ہے" وہ ایک رقیق کھانا ہے جو آٹے یا جھان (آٹے کی بھوی) سے بنایا جا آ ہے۔ اس میں بعض او قات شمد بھی ڈالا جا آ ہے۔"(النہایہ۔ادہ"دلبن")

نواب وحید الزمال خال نے اس کا ترجمہ "حریرہ"
کیا ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت یوں کی ہے
"حساءوہ کھاناہے جو آئے 'پانی اور روغن سے بنایا جا با
ہے۔ اس میں بھی شیری بھی ڈالتے ہیں اور بھی شمد '
بھی آئے کے بدلے آئے کا چھان ڈالتے ہیں اس کو
تلبینہ کہتے ہیں اور ہندی میں حریرہ مشہور ہے۔ "
فیروز اللغات اردو میں "حریرہ" کے معنی یوں بیان
فیروز اللغات اردو میں "حریرہ" کے معنی یوں بیان
کے گئے ہیں "مبیٹھی اور گاڑھی چیز 'جو میدے کو کھانڈ میں گھول کر پیائی جاتی ہے۔ "

تلبينه كابيان

ام المومنين حفرت عائشہ رضي الله عنها سے روایت سے انہوں نے فرمایا: رسول ألله صلى الله عليه وسلم سے تھريين جب سي کو بخار ہو آتو آپ تلبیند تیار کرنے کا علم دیتے۔اور نبى صلى الله عليه ومثلم فرمايا كرتے تھے۔ ''اس سے عم زدہ اِنسان کے دل کو سمارا ملتا ہے۔ اور بیار کے دل ہے ربح کواس طرح دور کر تاہے جس طرح کوئی عورت پائی کے ذریعے سے اپنے چرے سے میل کچیل دور کرتی ہے۔" حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے 'نبی صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "ناينديده مفيد چيز تلبينه (حريره) کوايناؤ-" ام المومنين رضي الله عنهانے قرمايا: ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی یمار ہوجا تاتو(حریرہ) کی ہنٹریا آگ پر چڑھی رہتی حتی کہ (اس کامعاملہ) کسی ایک طرف لگ جا تا 'یعنی وہ فوت

عَنْ حُولَيْن دُاجِيتُ 15 فروري 2016 في

Section



تلبینه کی ترغیب دیگر صحیح احادیث میں بھی موجود کلونجی کے نوا کد بہت ن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے اللہ نے ''زاد المعاد'' میں اللہ عنہا۔ ذکر کیے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ' روایت ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ذکر کیے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ' '' تلبینه بیمار کے دل کوسمار ادبیا اور غم میں شخفیف موضوع بر اپنی تصنیفات' روشنی ڈائی ہے۔ ان کما بوا

#### كالادانه(كلونجي)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فروایا۔ ''اس کالے دانے (کلونجی) کو اختیار کرو۔اس میں موت کے سوا ہر مرض کی شفاہے۔''

#### 2.16

حفرت خالد بن سعد رحمتہ اللہ سے روایت ہے' انہوں نے کہا: ہم لوگ سفر میں تھے۔ہمارے ساتھ حضرت غالب بن الجررضی اللہ عنہ بھی تھے۔وہ رائے میں بیار ہوگئے۔ہم لوگ مدینہ پنچے تو وہ (اس وقت بھی ) بیار تھے۔حضرت ابن الی عتبق رحمتہ اللہ (عبداللہ بن محر بن عبدالرحمن بن الی بکر)ان کی بیار برس کے لیے آئے توہم سے فرمایا۔

سے سے و اس کیا ہے۔

''تم یہ کالاوانہ (کلونٹی) استعال کرو۔اس کے پانچ
سات وانے لے کر پیس لو' پھرزیٹون کے تیل پیس الاکر
ان کی تاک میں چند قطرے اس طرف اور چند قطرے
اس طرف (خفنوں میں) ڈالو کیونکہ حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فرمارے خصے۔

"یہ کالاوانہ ہم بیاری کی شفا ہے' سوائے اس کے
"یہ کالاوانہ ہم بیاری کی شفا ہے' سوائے اس کے

''یہ ہلاوانہ ہر بیماری می شفاہے سواسے ہیں۔ کہ سام (ہی مقدر) ہو۔'' میں نے کہا:سام کیاہے؟ انہوں نے فرمایا:''مموت۔''

انہوں نے قربایا: سموت۔ فوا کدومسائل : بیار کی بیار پری کرتے دنت تگ روم کاک کہ محمد میاں جرمعارہ مورد تہ مریض کے

اگر بہاری کا کوئی مجرب علاج معلوم ہو تو مریض کے لواحقین کو بتا رہنا ورست ہے ' آہم غیر مجرب دوا کا مشہبہ نہیں مداول م

مشورہ نہیں دیناجا ہیے۔ علاج کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ

€ \ فاك عن والى دالنابهي ب-

Seeffor

کلوبگی کے فوا کد بہت زیادہ ہیں۔امام ابن قیم رحمتہ اللہ نے ''زاد المعاد'' میں اختصار کے ساتھ کافی فوا کد ذکر کیے ہیں۔ ڈاکٹر خالد غزنوی نے طب نبوی کے موضوع پر اپنی تصنیفات میں اس پر زیادہ تفصیل سے روشنی ڈائی ہے۔ان کتابوں کامطالعہ مفیدہے۔

#### شد

حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے
روایت ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔
"دوشفاوالی چیزیں اختیار کرد: شهداور قرآن۔"
فوا کد و مسائل نی ند کورہ روایت سندا "ضعیف ہے 'تاہم دیگر دلا کل سے واضح ہو تاہے کہ شهد جسمانی باریوں سے شفا کا باعث ہے اور قرآن سے روحانی اور قلبی بیاریاں دور ہوتی ہیں۔

ں پریں ہوں ہیں ۔ قرآن سے جسمانی بیاریاں بھی دور ہوتی ہیں 'جیسے سانپ کے ڈیسے ہوئے مرایش کوسورۃ فاتحہ کادم کرنے سے خفاہو گئی تھی۔ (صحیح البیخاری)

#### تهمبى اور مجوه تحجور

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنهم سے روایت ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''کھیمی من کی قسم ہے ہے۔ اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ عجود تھجور جنت سے ہے اور یہ جن کے

لے شفائے۔ عجوہ تھجوڑ جنت سے ہے اور بیہ جن کے اثر (یا جنون) سے شفادیتی ہے۔"

(سنداحمہ) فوائدومسائل: من اس قدرتی خوراک کانام ہے جو بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تھی۔وہ ہیٹھے دانوں کی شکل میں ہوتی تھی۔وہ لوگ حسب ضرورت لے کراستعال کر لیتے تھے۔

تھمبی کو من اس لیے فرمایا گیا ہے کہ سے جھی ملا مشقت حاصل ہوجاتی ہے۔

کھمبی کی کئی قشمیں ہیں جن میں سے بعض قابل استعال ہیں اور بعض نقصان دہ۔'' کماہ''مفید قسموں میں ہے آیک ہے۔ آج کل مفید اقسام کی تھمبی خود

المخالف المنافقة المن

فيكى اوربرائي

حضرت کلثوم (بن علقمد) خزائ رضی الله عنها سے روایت ہے 'انہوں نے قرمایا :''نبی صلی الله علیه وملم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کرعرض کیا۔''

میں اللہ کے رسول اجب میں نیکی کروں تو مجھے کے رسول اجب میں نیکی کروں تو مجھے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے اور جسے معلوم ہو گاکہ میں نے برا کرمیٹھوں تو کیسے معلوم ہو گاکہ میں نے برا کام کیا ہے ؟\*

اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جب تیرے ہمسائے کہیں 'تونے اچھاکام کیاہے تو (یقین کرلے کہ) تونے اچھاکام ہی کیاہے 'اور جب وہ کہیں 'تونے برا کام کیاہے تو پھر تونے برا کام ہی کیا صے۔''

فوأ كدومسائل:

1- عام نیکیاں اور برائیاں البی ہیں کہ عام مسلمان انہیں اس حیثیت ہے بہچانتے ہیں 'خواہ عملی طور پروہ نیکیوں میں ست اور برائیوں کے عادی ہوں۔ 2- اخلاقی خوبیاں اور خامیاں سب سے زیادہ ہمسایوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ جب کسی شخص کو معلوم ہو کہ ہمسائے اسے اچھا نہیں سمجھتے تواسے جا ہے کہ

ا نی اصلاح کی کوشش کرے۔ 3۔ آج کل علم کی کی وجہ سے اور غلط رسم ورواج زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بعض اجھے کام چھوٹ گئے

ہیں 'جب اس پر عمل کیاجائے توعوام تنقید کرتے ہیں اور بعض غلط کام ایسے مضہور ہو گئے ہیں کہ لوگ انہیں شرعی حکم سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔جب ایسی

بدعت ہے اجتناب کیا جائے تولوگ سیجھتے ہیں کہ سنت کاانکار کیا جارہا ہے۔ایسے مسائل میں عوام کی سنت کا نکار کیا جا رہا ہے۔

رائے کو اہمیت حاصل نہیں بلکہ ایسے علاء ہے

وریافت کرنا جاہیے جو مسیح اور ضعیف احادیث میں

اگائی جاتی ہے جوغزامیں استعال ہوتی ہے۔
کھیمی کا پانی آنکھ کے امراض کے لیے استعال
کرنے کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اسے
دو سری دوا میں ملا کر استعال کرتا چاہیے 'مثلا" اثر
سرے میں کھیمی کا پانی ملا کر گوندھ کیا جائے 'پھراسے
آنکھ میں لگایا جائے بعض علماء کی رائے میں اس کا
انی نکال کر صرف وہی استعال کیا جائے (زاوالمعاد)
میکھیج بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اطباء کے مشورے سے
آنکھ کی مختلف بیاریوں میں الگ الگ مناسب طریقے
سے استعال کیا جائے۔

عجوہ کے بارے میں ای مفہوم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے جس کے الفاظ سے ہیں: "جو شخص صبح کے وقت سات مجوہ تھجوریں کھائے 'اس دن اسے زہر یا جادد سے کوئی( تکلیف یا) نقصان نہیں ہوگا۔"(صحیح البیخاری)

حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه سے روایت ہے 'نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ ''کھیبی اس من سے ہے جواللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔'' (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ' انہوں نے فرمایا : ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چیت کر رہے تھے کہ تھمبی کا ذکر آ گیا۔ بعض حضرات نے کہا : یہ تو زمین کی چیک ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا :

" کھی من (کی قسموں میں) سے (ایک قشم) ہے اور مجود محبور جنت سے ہاوروہ زہر سے شفا ہے۔" فائدہ : جنت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ برکت والی ہے یا تھجور کی یہ قشم جنت سے زمین پر آئی ہے جس طرح حجراسود جنت سے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

مَنْ حُولتِن دُالْجَسَتْ 17 فروري 2016 يَخ

Section

3 جب کسی کو معلوم ہو کہ لوگ اس کے بارے
میں بری رائے رکھتے ہیں تواسے چاہیے کہ توبہ کرنے
اور ابنی اصلاح کرے گاکہ اس کے گزشتہ گناہ معاف
ہوجا تیں اور آئندہ نیکی کی توفیق طے۔
4 مانے کی تعریف کا اعتبار نہیں کیونکہ لوگ خوشار کے طور پر بھی تعریف کرتے ہیں۔
خوشار کے طور پر بھی تعریف کرتے ہیں۔
خوش خبری

حضرت ابوذر رضی الله عمنہ سے روایت ہے ' مول نے فرمایا:

''میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ایک آدی اللہ
کی رضا کے لیے (خلوص کے ساتھ) نبک عمل کرنا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''یہ مومن کی جلدی ال جائے والی خوش خری ہے۔''(مسلم) فوائدومسا کل :

1- نیکی کرتے ہوئے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے تعریف اور عزت ہو۔ لیکن مومن کو دنیا میں بھی نیکی کا انعام ملتا ہے اور اسے عزت حاصل ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔ 2۔ عوام کی محبت نیک مومن پراللہ کااحسان ہے' لازا اس پر اللہ کا شکر اوا کرنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے کہ ول میں فخراور خود پیندی کے جذبات پیدانہ

نيت كابيان

حضرت عمرین خطاب رضی اللہ عسنہ سے روایت ہے 'انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے قرمایا: ''میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے 'آپ فرمارے تھے۔ عمل تو نیتوں ہی سے ہیں۔ اور ہر شخص کووہی مجھ ملے گاجس کی اس نے نیت کی ' چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے 'اس کی ہجرت (اجرو تواب کے لحاظ سے بھی) اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت ونیا اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت ونیا امتیاز کرسکتے ہیں اور قرآن وحدیث کی نصوص سے مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ محض چیٹ پٹی نقریریں کرنے والے واعظوں پراغتاد نہیں کرناچاہیے۔ نیکی اور برائی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے'ایک آدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے بوجھا:

د المجھے کیسے معلوم ہو گاجب میں نیکی کروں یا برائی کروں؟(کہ میں نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے۔) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

''قب توہے کہ تیرے ہمسائے کہیں' تونے اچھا کام کیا ہے تو تونے اچھا کام ہی کیا ہے۔ اور جب تو انہیں سے کہ وہ کمیں: تونے برا کام کیا ہے تو تونے برا کام ہی کیا ہے۔''(منداحمہ)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ ... م

ر سول الله صلی الله علیه وسلمنے فرمایا: "جنتی آدی وہ ہے جس کے کانوں کو الله لوگوں کی اچھی رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ سن رہا ہو تا ہے (کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں ۔) اور جہنمی وہ ہے جس کے کانوں کو الله لوگوں کی بری رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ سن رہا ہو تا ہے (کہ لوگ مجھے اچھا نہیں

> سبحصت")(طران) فوائدومسائل: 1 - بروم

1- نیک آدی کی عدم موجودگی میں بھی اس گی تعریف کی جاتی ہے اور یہ باتیں اس کے کانوں تک بھی ہے۔ چہنے ہی جاتی ہیں۔
چہنے ہی جاتی ہیں۔
2- جب لسی کو معلوم ہو کہ لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں تواسے چاہیے کہ اللہ کاشکر میں اچھی رائے رکھتے ہیں تواسے چاہیے کہ اللہ کاشکر اوا کرے اور نیان کے رائے پر قائم رہنے کی اور زیان کوشش کرے اور اللہ سے استقامت کی دعاکرے۔

مَنْ حُولَيْن دُاجَّتْ 18 فروري 2016 في

Section

ہے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : « تواب میں بیہ دونوں برابر ہیں اور ایک (تیسرا) آدمی وہ ہے جھے اللہ نے مال دیا اور اسے علم نہیں دیا 'چنانچہ وہ اینے مال کو اندھا دھند صرف کر تا ہے۔(یعنی) ناجائز مقام پر خرچ کر ہاہے۔ اور ایک (چوتھا) آدی وہ ہے جے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا وہ کہتا ہے: اگر میرے پاس اس (برے مال دار) شخص کی طرح مال ہو تاتو میں مجھی اس (مال) سے ایسے کام کر یا جیسے بیہ (برامال وار) كرياب-"رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: به دونول(تیبرااورچونها)گناه میں برابر ہیں۔"(احم) فوائدِومسائل : 1- أگرانسان آيك نيكى كى خواہش ركھتا ہوليكن كسى عَذِر کی دجہ سے اسے کرنہ سکتا ہو تواس کی اچھی نیت کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے۔ 2- ِ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرنے کی کوشش کرے کیکن کسی ریکاوٹ کی وجہ سے انجام نہ دے سکے 'وہ بھی تواب كالمستحق مو گا۔ 3۔ گناہ کی خواہش ہو لیکن انسان اس کا ار تکاب كرنے سے معدور ہو ' يا گناه كى كوشش كرے اور کامیاب نہ ہو 'تب بھی گناہ گار ہو تاہے۔ 4 \_ آگر ول میں گناہ کی خواہش پیدا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کے ارتکاب سے پر بیز کیا جائے تو اثواب لمتاجب 5۔ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت 'اسی طرح نیک کام کرنے والول سے محبت اور برے کام کرنے والول سے نفرت بھی تواب کاباعث ہے۔

عاصل کرنے کے لیے یا گئی عورت نے نکاح کرنے

اس وہ ہجرت کرکے آیا ہے۔ "( بخاری )

فوا کدومسائل:

1- اعمال میں نیت ضروری ہے اور تواب وعذاب کا

وارویدار نیت پر ہے۔

وارویدار نیت پر ہے۔

طروری نہیں 'مثلا '': نماز پڑھتے وقت زبان سے ہو الفاظ اوا کیے جاتے ہیں یا روزہ رکھنے کی جو نیت عوام میں مشہورے 'حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

میں مشہورے 'حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

میں مشہورے 'حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

3- ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ جو کام اللہ

سروری یں معاد ، مارپڑھے وقت رہان سے ہو الفاظ ادا کے جاتے ہیں یا روزہ رکھنے کی جو نیت عوام میں مشہورے محدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 3۔ ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے۔جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا'وہی قبول ہو سکے گا'جس میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے گا'وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ 4۔ خلاص نہ ترین شرعی احکام کی بغالہ میں ا

4۔ خلوص نیت ہی شرعی احکام کی بنیاد ہے۔ یاد رہے کہ ہر کار خیر کے بار آور ہونے کے لیے درست اور خالص نیت کا ہونا ضروری ہے ورنہ خطرہ ہے کہ نہ صرف تواب سے محروم ہونا پڑے کیکہ اللہ کے ہاں مخت سزابھی ملے گی۔

حت سراہی ہے۔ 5۔ اس صدیث کو اہل علم نے دین کا ایک چوتھائی حصہ قرار دیا ہے۔واللہ اعلم۔

جإرافراد

حضرت ابو کبشہ (سعید بن عمرہ) اٹماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اس امت کی مثال جارا فراد کی سے: ایک آدی کو اللہ نے مال اور علم سے نوازا۔ وہ اینے مال میں علم کے مطابق عمل کر ہاہے کاسے جائز مقام پر خرج کر ہا ہے۔ ایک (دوسرا) آدی وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے: اگر میرے پاس بھی اس مختص کی طرح (مال) ہو تا تو میں بھی اس (مال) سے ایسے عمل انجام دیتا جسے یہ (نیک مال دار) انجام دیتا







# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



فاسد خیالات آئیں گے۔ بیل ہاٹم پیننے لگیں گی اور مشرقی ترزیب کاجنازہ نکل جائے گا۔

#### # # #

یان کو حقیرشے نہ جانہیے۔ یہ جمان رنگارنگ ہے'

بلكه بوري كائتات اس من جمع بـ بداين ذات ي نبا آت کے وائرے میں آتا ہے۔ اس پر جماوات چیزے ہیں۔ کیونکہ چونااور کتھابھی جمادات ہیں اور پھر جنوانات اسے کھاتے ہیں۔ حضرت انسان ڈارون کی تحقیق کے مطابق جس خانوادے کے چٹم وچراغ ہیں اس میں نقل کا مادہ بہت پایا جا تا ہے۔ پان خوری کی ابتدا یوں ہوئی کہ انسان نے جمینسوں کو جگالی کرتے و يکھا تو خيال آبا كه ميں ان سے بينا جارہا ہوں۔ پہلے گھاس کھائے دیکھی۔ اِس پر دماغ الننے نگا اور لوگ بوچھے گئے کہ کیا گھاں گھا گئے ہو؟ تواے چھوڑیہ پتا بنند کیا۔اب بھینسیں یہ دعوا نہیں کر سکتیں کہ وہ کئی طور انسان سے برتر ہیں۔ اگر دودھ دینے کاغرہ ب تو دہ بھی ہے محل جانیے ہمارے گھروں میں جو دو دھ سپلائی ہو تا ہے اس میں بھینس اور حضرت انسان برابر کے شريك بهوت بين بلكه أنسان شريك غالب لابهور میں تو دودھ کے بعض نمونوں میں چھیانوے فیصیدی ملاوٹ پائی گئی ہے۔ یہ باقی جار فیصدی کی کسر بھی کسی

روں طرح سائنسی علم دریاؤ ہے کہ اس میں باون بمسوئے لگتے ہیں۔ اسی طرح پان خوری بھی ایک فن ہے۔ پان دان خاصہ دان اگال دان سب ہی اس کے متعلقات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ان متعلقات کو پہند کرتے ہیں 'کچھ تشکلفات باردہ سمجھتے ہیں۔ ایک دیماتی رئیس کسی شہری رئیس کے ہاں چھلے دنوں کراچی کے سینڈری بورڈ کے امتحان میں اول 'دوم اور سوم آنے والی طالبات کے انٹرویو کیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں مشرقی ہاحول اور جاسوسی ناول بہت پسند ہیں۔ یہ رائے پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ہم نے خود اپناسارا علم جاسوسی ناولوں سے اخذ کیا ہے 'ہم جو اپناسارا علم جاسوسی ناولوں سے اخذ کیا ہے 'ہم جو اپناسارا علم جاسوسی ناولوں ہوگیا اسے محض حسن انفاق سمجھتے تھے۔ اب یہ معلوم ہوگیا کہ اس کی وجہ تیر تھ رام فیروز پوری کے ناول تھے۔ جن کا ہم نے بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا۔ ان سے ذہن کو جل ملتی ہے۔ آدمی سراغ لگاسکتا ہے کہ پر پے کس مسخن کے باس ہیں اور کسی نہ کسی طرح اسے جا پکڑ ا

ہوتے ہیں گھاتے میں۔

مشرقی روایات کے بارے میں ہم نے ذہن ہر بہت
زور ڈالا کہ آیا ہمیں مشرقی روایات سے دلچی تھی؟
ہونی چاہیے تھی ورنہ اول کیے آسکتے تھے۔ یاد آیا کہ
ہم افزگایاجامہ پہنتے تھے اور بھی بھی بان کھالیتے تھے۔
یورپ کے لوگ افزگایاجامہ نہیں پہنتے۔ اس لیے ہم
نعلق اس مضمون سے تصدیق ہوگئ جو پچھلے ہفتے
مقامی ہفت روزہ میں چھیا ہے۔ اس میں لوگوں کے
مقامی ہفت روزہ میں چھیا ہے۔ اس میں لوگوں کے
منیں لگاتے کیونکہ اس سے دامن داغ دار ہوجا آہے
نیمن ادیوں اور شاعوں نے کہا کہ ہم توپان کومنہ بھی
منروری چیز ہے اور پاندان بری ضروری چیز ہے۔ یہ
ماری مشرقی ثقافت کا جزو ہے۔ اگر پی ہیاں گھر میں چوکی
منروری چیز ہے اور پاندان بری ضروری چیز ہے۔ یہ
ماری مشرقی ثقافت کا جزو ہے۔ اگر پی ہیاں گھر میں چوکی
منروری چیز ہے اور پاندان بری ضروری چیز ہے۔ یہ
ماری مشرقی ثقافت کا جزو ہے۔ اگر پی ہیاں گھر میں چوکی
منروری چیز ہے اور پاندان میں گی تھالیہ نمیں کا میں گی تو

عَلَيْ حُولَيْن دُالْجَسْتُ 20 فرورى 2016 عَلَيْ



حضرت جوش ملیح آبادی کی تو دی ہوئی رائے' ہارے نزدیک متنزہ ہوتی ہے۔ پان کے باب میں ان ہے بھی رجوع کیا گیا تو فرمایا کہ نیت درست ہو تو نہ شراب حرام ہے 'نہ پان- انہوں نے بیہ بھی فرمایا کہ آج كل يان خوري كالميقيه نهيس نادانوں كو الكھنو ميں شای کی بساط نهیں اسمی تھی تو ایک پان پندرہ دن میں تيار ہو يا تھا۔ پہلے ريت پر گيلا کيڙا' نھر ريت۔ اس طرح بإن ركه كراس كوخوشبوؤن مين بسايا جا تاتھااوروہ ایباگراره اور خشه بهوجا ناتها کیراوپرے گرائے توثیثے کی طرح چکناچور ہوجائے ممکن ہے لوگ ان کی اس بات بر بھی ایسے ہی یقین نہ کریں جس طرح یادوں کی برات کے بعض واقعات کو تشکیم نہیں کرتے لیکن مارے نزویک اس میں بعید ازامکان کوئی بات نہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کو سوائے ماش کی دال سو طرح بکانے اور پان کے مسالے ایجاد کرنے کے کام ہی کیا 

ہندو لوگ ویدوں سے طیارے اور ایٹم بم نکال لاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہارے ہاں پراچین مجارت میں پہلے سے تھیں۔ہمارے دوست خواجہ حمید الدین شاہرنے کہ تحقیق کے آدی ہیں۔ پرانوں اور ویدک واستانوں میں اس برگ سِبر کو ڈھوعڈ ٹکالا ہے۔ جیرت ہے بان سے ہٹ کران کی نظر چکنی ڈلی پر تہیں ا ورنه چکنی ڈلیسے پھسل کرغالب پر جا تکتی۔ ہے کف دست پیصاحب کے جوبیہ چلنی ول۔ زيب ديتا ہے اسے جس قدر اچھا كہيم۔ اور تواور مرزا ظفرالحن آف اداره بارگارغالب كو بھی دھیان نہیں آیا کہ جس طرح لوگوں کواس نیت سے آم کھلائے تھے کہ غالب آم کھاتے تھے'اس طرح کسی روزلوگول کی چکنی ڈئی ہے بھی تواضع کریں۔ بس ہر مہمان کے کف وست پر ایک ایک دانہ چکنی ڈلی كار كھنا كافي ہو گا۔ ہميں معلوم نہيں چکنی ڈلی فی زمانہ مکتی ہے یا نہیں۔ چکنے گھڑے توعام مکتے ہیں۔

مهمان گئے تھے۔ اس نے قالین پر بٹھایا اور پان پیش
کیا۔ ان کو پیک چھیلئے کی حواہش ہوئی تو ادھر ادھر
دیکھا۔ میزبان نے ایک منقش اور مجلّا مراد آبادی اگال
دان سامنے کردیا۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے پردے سٹا
دیا اور قالین کا گوشہ ہٹا کر بیک پھینک دی۔ تھوڑی دیر
بعد پھریہ ضرورت پیش آئی تو میزبان نے پھروہ جم جم
کر آاا گال دان آگے کیا۔ مہمان عزیز نے پھراسے ہاتھ
سے پرے کرکے قالین کے گوشہ سے کام لیا۔ تیسری
بار میزبان نے اگال دان آگے کیا تو مہمان صاحب
بار میزبان نے اگال دان آگے کیا تو مہمان صاحب
بار میزبان کے ایک دائی کے نیچ بیک پھینک کر بولے۔
تا کملائے اور قالین کے نیچ بیک پھینک کر بولے۔

''یہ کیابد تمیزی ہے۔ ہرمار تم میہ برتن آگے کردیتے ہو۔ اب کے کیاتواس میں تھوک دوں گا۔''

以 以 以

یہ جو ہم دو تین ہفتے سے ان کالموں سے غائب رے ہیں۔ اصل میں ملک ہی سے غائب تھے جرمنی فرانس انگلتان وغیرہ۔ یوں تو ہم نے پان ترک کرر کھاہے لیکن لندن میں ہمیں پان پیش کیا گیا لوہم نے کھایا ' تاکہ ہم پر مشرقی روایات سے انحراف کا الزام نه آئے۔ پان وہان ملتاہے اور پاکستان سے اچھا اور سنتا ملتا ہے۔ چوتا کھا بھی وکانوں سے لے لیجیہے۔ بعض دکی ریستورانوں میں تو پنواڑی بھی بیضے لگا ہے۔ تاہم مغرب مغرب ہے اور مشرق مشرق-اہل فرنگ الیم جرس اور بھنگ تو رغبت کے استعال كرنے كي بين- پان الجفي اختيار نہيں كيا-جانے ہیدوں کی توجہ اس طرف کیوں نہیں ہوئی۔ چالا نکہ بیہ ان کی دو سری عادتوں اور اشغال سے مم گندی چیز نمیں ہے۔ ہم نے ''آوارہ گردکی ڈائری۔'' میں پاکستانی لیڈر کاذکر کیا ہے۔جنہوں نے جنیوا میں س راہےپان تھوک دیا تھاتو پوکیس والے آگئے تھے کہ یہ تخص خونِ کیوں تھوک رہاہے'اس کی حالتِ نازک ہے۔اس کواسپتال بھیجو۔بردی مشکل سے رہائی ہوئی۔

\$ \$ \$ \$

عَنْ خُولَيْن دُالْخِتْ 21 فرورى 2016 يَخ



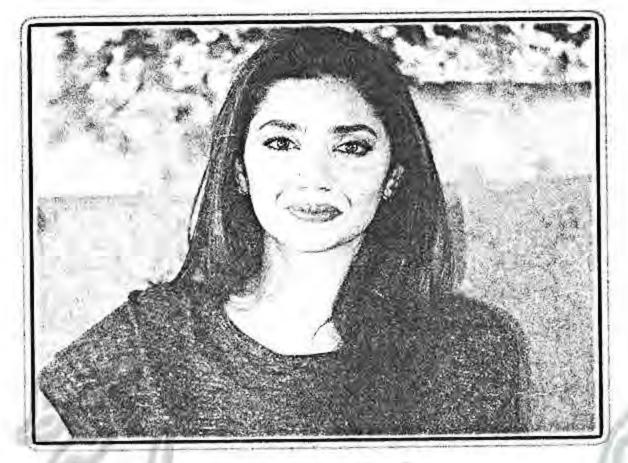

## حسَين ورباصلاحيتَ فيُطَان سَدِّهُ مُللِقات مُماهِرَهِ خَمَان سَدُّمُ الرقات

شابن دسد اس بات کواہمیت دیتی ہوں کہ انٹرویو دینا نہ دینا آر شٹ کاپرسل معاملہ ہو تا ہے۔ دے دیں توشکر پیر نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گراپنا ارادہ ضرور ظاہر کر دیں۔ لارے کیے نہ لگائیں ماہرہ نے انکار شیں کیا مگر دیا بھی یں۔۔ پھرایک دن تھوڑی ی بات چیت کرنے میں کامیاب ہوہی گئے۔

"خيريت سے بيں؟" "جی اُللہ کا شکرے۔"

"ممروفیات کے بارے میں تونہیں پوچھیں گے کیونکہوہ ۔۔۔ منظرعام پر آتی ہی رہتی ہیں؟'' " جي ۔۔۔اخبار ميں تووہ خبريں آجاتی ہيں جو ہميں بھی معلوم نهیں ہو تیں۔"

''نہوں۔۔۔۔۔ گھبراتی ہیں ایسی خروں۔۔جو بنیاد ہوتی ہیں؟''

ماہرہ خان نے یوں تو بہت ہے ڈرامہ سیرمل مملی یلے نئے ہیں لیکن انہیں جو شهرت ڈرامہ سیریل ''ہم لر''ے فی کسی ہے نہ ملی ہوگی آج بھی جبکیہ ماہرہ خان فلموَل میں بھی کام کررہی ہیں یہ ''ہم سفر'' کے حوالے سے بی پیچانی جاتی ہیں۔

ایک زمانہ تھا جب بجیا اور حبینہ معین کے ڈرامہ بیریلز میں لیڈ رول کرنے والی فنکاراؤں کے بوے نخرے ہوتے تھے کہ انٹرویو نہیں دینا۔ بتا نہیں ان کی كون ى "انا " مجروح موتى سى- آج كى خواتين آر ٹسٹوں میں بھی کچھ کے اندریہ جراشیم ہیں کیکن پهر بھی دہ پرنٹ میڈیا کو بھی نہ مجھی گفٹ کراہی دی ہیں ۔ ہم سفر" شروع ہوا تو "فواد خان" نے توایک فون كال بيه انشروبوديا - مكرما بره خان باتھ نہيں آئيں - دوجار بار کو شش کی اور پھرچھوڑ دیا کہ چلو خیرہے۔ میں ہمیشہ

وْخُولْتِن وُالْجُنْتُ 22 فروري 2016 يَجْدُ





ے ان کا ستارہ Sagittarius ہے ان کا پورا نام ماہرہ حفیظ خان ہے مگریہ صرف ماہرہ خان کلھتی ہیں جو نکہ یہ کراچی میں پیدا ہو ئیس تو کراچی میں ہی ابتد آئی تعلیم حاصل کی اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئیں اور یونیورشی آف مٹرنی کیلی فورنیا ہے کر بچویشن کئیں اور یونیورشی آف مٹرنی کیلی فورنیا ہے کر بچویشن

· ' فیلڈ میں کیسے آئیں اور کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ

میں آئے ہوئے؟"

"بس اسکرین پہ آنے کا شوق تھا۔ بری اسکرین کے بارے میں تو بھی سوچاہی نہیں تھا۔ لانڈاجب فی دی پہرڈراموں کی آفی اور اچھار سپانس ملاتو پھرڈراموں کی آفرز آنے لگیں اور جب میں نے بطور دی ہے اسٹارٹ لیا تواس وقت میں صرف سولہ سال کی تھی۔ اب اس فیلڈ میں آئے ہوئے کتنے سال کی تھی۔ اب اس فیلڈ میں آئے ہوئے کتنے سال ہوگا ہیں تو یہ تو نہیں بتاؤں گی۔ کیونکہ پھر آپ عمر کا اندازہ کرلیں گی۔ قبقہ۔"

"پہلے کھراتی تھی گراب نہیں اب عادت ہوگئ ہے۔اب نظرانداز کردی ہوں۔"
"عادت نہیں تھی۔ نئی فیلڈ میں آئی تھی۔
اندازہ نہیں تھاکہ اسابھی ہو باہے۔ ڈرتی تھی کہ کیرپیر
اندازہ نہیں تھاکہ اسابھی ہو باہے۔ ڈرتی تھی کہ کیرپیر
"جی ۔۔۔ اکثر لوگ تو خود بھی اسکینڈ لز بنواتے ہیں ؟"
ایسابی ہو تا ہے۔"
"جی ساتو ہی تھا، مگر ایسادہ ہی کرتے ہیں جنہیں
"جی ساتو ہی تھا، مگر ایسادہ ہی کرتے ہیں جنہیں
شہرت پر یقین تھا۔"
شہرت پر یقین تھا۔"
"کس ایوارڈ مبارک ہو آپ کواور "ہم سفر" میں
"کو" ہم ایوارڈ مبارک ہو آپ کواور "ہم سفر" میں
"کو" ہم ایوارڈ " بلا تھادہ بھی مبارک ہو؟"
"کوورج دیا؟"
"کوورج دیا؟"

کوعروج دیا؟"

" ہے شک ۔۔ لیکن ایبا نہیں ہے کہ لوگ مجھے
جانتے نہیں تھے۔ لوگ مجھے جانتے تھے 'پہچانتے تھے'
میرے کام کو پہند کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرورہے کہ اس
میرل کی وجہ ہے جھے عالمگیر شہرت ملی اور لوگوں نے
میرے کام کو بہت مراہا۔"

مرکہانی کا کمال تھایا آپ کی پرفار منس؟" "کہانی ہی فنکار کواچھا پرفارم کراتی ہے اور پھر ٹیم ورک 'اچھا ڈائر مکٹر ۔۔ یہ سب مل کر کسی سیریل کو کامیاب کرتے ہیں۔" "ادر تھی سرما ۔ ان کا آپ انتخاب سے میں انتخابیہ سائعہ

"امید تھی کہ سیریل اور پھر آپ اتنی شهرت پائیں گے؟"

''ویکھیں'ہم تواپنے کام کو100 فیصد دیتے ہیں۔ آگے کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کا بہت شکرہے کہ اس نے اتنی بردی کامیابی دی اور میرے لیے مزید ترقی کی راہیں کھل گئیں'' ''ماہرہ خان کے ہارے میں آپ کو بتا میں کہ ماہرہ خان 21 دسمبر کو اس دنیا میں تشریف لا میں 'اس لحاظ

مُؤْخُولتِن ڈانجے ش 23 فروری 2016 مید



"زندگی کبیدلی؟"

ے اور میں تواپنے ملک کی خوب صورتی و کیھ کر جیران رہ گئی۔ میں نے باہر کے ممالک میں بھی بہت خوب صورتی دیکھی ہے۔ لیکن اپنے ملک کے شالی علاقے بھی بےصد حسین ہیں۔"

''ہم آپنے ملک کی ایک توقدر نہیں کرتے دو سرے یہ کہ ہم ٹورسٹ کے لیے سمولیات بھی اتنی فراہم نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے ؟''

یں رہے ہیں۔ یں رہے جہیے ؟ ''بالکل' آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ٹورسٹ کودیکھ کرایک تو مہنگائی بھی آسانوں سے باتیں کرنے لگتی ہے پھرسر کیس وغیرہ بھی اتن اچھی اور محفوظ نہیں ہیں ۔۔۔ بیرسب کچھ ٹھیک ہوجائے توکیا کہنے ۔۔ ہیں نے چڑال اور گلگت ہیں بہت اچھاونت گزارا 'بہت یا دگار''

"اس فلم میں بھی" بن روئے "والی مشکلات پیش آئیں اور پاکستان میں بھی اب فلمیں بننے گلی ہیں۔ کچھ کہیں گی اس کے بارے میں؟"

" نہیں اس میں ایسی کوئی مشکلات پیش نہیں آئر اس فلم کا آئیں " نہیں اگر اس فلم کا ڈائریکٹر جھی نہ آئیں آگر اس فلم کا ڈائریکٹر جھی کام جھوڑ کرچلانہ جانا۔ خیر پھراللہ کاشکر کہ سارے کام سیٹ ہوگئے ۔۔ اور پاکستان میں بھی فلم یں بید ایک اچھا سائن ہے اور فلم کا میڈ بیم ساری دنیا میں ایک پاور فل میڈ با مانا جانا میڈ بیم فلم کے ذریعے بھی اپنے ملک کے انہج کو بہت اچھا کر سکتے ہیں تفریح اور نقمیر دونوں چیزیں ہونی چاہئیں ۔"

ن چیل ہیں۔ بہتریا ''اب تک آپ تین فلمیں کر چکی ہیں۔ بہتریا

بهترین کسے کہیں گی؟"

''بن روئے ''اور'' ہو من جہاں' بیہ دو فلمیں الیم

ہیں جس میں آپ کو کمرشل رنگ ملے گا۔ یعنی ہلہ گلہ ' تاج گانا' رومینس' گلیمو سب کچھ ملے گا۔ جبکہ ''بول ''کو میں ایک '' آرٹ مووی '' کہوں گی۔ اس میں 'کرشل والا کوئی رنگ نہیں تھا۔ میں نے ان فلموں کمرشل والا کوئی رنگ نہیں تھا۔ میں نے ان فلموں " ڈرامہ سیرل" ہم سفر" اور قلم " بول" ہے۔ اگرچہ میں اپنی اسکول لا نف میں ایک دو ڈراموں میں کام کر چکی تھی لیکن پھر بھی " بول" فلم کرتے ہوئے گھبرائی تھی ' ظاہر ہے کہ اسکول ڈرامہ 'ٹی وی ڈرامے اور فلم کے مکالموں میں فرق تو ہو تا ہی ہے۔ پھر شعیب منصور جیسے ڈائر مکٹر ہوں تو گھبراہٹ تو ہوتی ہی ہے ۔۔۔ بول کے بعد فلم کے لیے بھی راستے کھل گئے۔"

"اب ایک کے بعد ایک فلم آرہی ہے آپ کی 'ٹی دی کو خیریاد کمیہ دیں گی؟"

''ارے نہیں 'بالکل نہیں ... جس طرح انسان ای پوری زندگ میں اپنی تعلیم گاہوں کو نہیں بھول سکتا اس طرح میں ٹی وئی کو نہیں بھولوں گی کیونکہ ہیا میری درسگاہ ہے اور یہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بس آپ کو پتا ہی ہے کہ ہر کردار نہیں کرتی ۔ وہی کرتی ہوں جو دل کو چھو جائے تو اِس جیسے ہی کوئی ۔ دل کو چھو جانے والا کردار ملا آپ کو چھوٹی اسکرین بیہ ضرور نظر آؤں گی۔ ان شاءاللہ۔''

'' اپنی نئی فلم ''ہومن جہاں'' کے بارے میں کچھ نائمں'''

ہا ہیں. ''دہومن جہان ایک ہلکی پھلکی کامیڈی فلم ہے۔جو تمین دوستوں پر بن ہے۔جو میوزک کے دلدادہ ہوتے ہیں ۔ان تمین دوستوں میں عیں شہریار منور اور عدیل حسین ہیں ' میں شہریار منور کے ساتھ لیڈرول میں

ہوں اور بیہ بہت اچھی مزیدار فلم ئے 'نوجوان اسے بہت پیند کریں گے۔'' ''شوٹ کہاں ہوئی ملک میں ہوئی یا ملک سے باہر ہ''

''پاکستان میں 'ہماراملک بہت خوب صورت ہے' گر ہمتیں اس کی قدر نہیں ہے اور ہم صرف باہر کی دنیا کو ہی خوب صورت کہتے ہیں ''ہو من جہاں'' چترال اور گلگت کی خوب صورت اور حسین وادیوں میں بنی

عَلَيْتُ وَالْكِنْ وَالْجَنْتُ 24 فرورى 2016 في





مزے کی بات بتاؤں کہ "ہم سفر"سیریل کے حوالے ے تو ہر کوئی جیے بات کرنا چاہتا تھا۔ "اوراب بہ بتائیں کہ اپنے آپ کوفٹ رکھنے کے ليے كياكرتی ہيں؟"

''جھ پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ مجھے زیادہ کھایا پیا لگنا نہیں ہے پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کوفٹ رکھوں اور فٹ رکھنے کے لیے پچھے نہ کچھے کرتی

ر این بول-"

" ناشته بیوی کرتی بین یا کرتی بی نهیں بین اور نخرو ب کھانے میں؟

"ناشته میں کرتی ضرور ہول۔ آگر گھرے نکلنے کی جلدی نہ ہوتو پھرانڈوں کے ساتھ پراٹھا ضرور ہنواتی موں اور اگر جلدی میں ہوتی موں تو پھر بریڈ ہے۔ چیز cheeze لگاكرايك كب جائے في كر جلى جاتى ہون اور مخرہ وخرہ سیں ہے جھ میں دوبر اور شام کے کھانوں میں جو پکا ہوا ہو آہے ہمی خوشی کھالیتی ہوں .. بال دال جاول مجھے بہت پیند ہیں وہ ہوں تو تھوڑا زياده كھالىتى ہول-"

''فارغ وقت میں کیا شغل ہوتے ہیں؟'' وو کچھ خاص نہیں کلاسیکل مودیز دیکھنے کاشوق ہے وه د مکيھ ليتي ہوں۔ کوئی اچھاساميوزک من ليتي ہوں۔ "ميوزك ميس كون پيندہے؟"

''عابده پردین ... میری پسندیده ترین کلوکاره بین اور بجرراحت مختم على- انهيس تو ضرور سنتي مول اور باتي گلو کاروپِ کواپے موڈ کے مطابق سنتی ہوں۔'' ا ''اڈِلنگ میں اپنی مرضی سے معاوضہ کیتی ہیں؟'' "بالكل جى\_يە مىراحق ہے-" اوراس کے ساتھ ہی ہمنے انٹرویو کا اختتام کیا۔

میں کام کرنے کے لیے ڈاٹس کی تربیت بھی لی ہے۔ كيونكريد بهت ضروري ہے۔" "لوگ بری اسکرین سے جھوٹی اسکرین پر آتے

ہیں۔ ہارے ملک میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں ا آب چھوٹی سے بردی میں کئیں مہمتر کیا ہے؟"

میرے خیال میں چھوٹی اسکرین سے بروی اسکرین بر جانا کامیابی سمجھا جا تا ہے۔ فکموں کا زوال شروع موالوبت في لوك فيهوالي المرين به آئے... اور اسکرین چھوٹی ہو یا برسی ٹنکار کو کامیاب ہونا

ود قراموں میں توایت آپ کود یکھاہی ہو گا فلموں الي آب كود كي كركيمالكا؟

دوژرامون کو دیکھ کر بھی اچھا لگتا تھااور اب فلمو<u>ں</u> میں بھی اپنے آپ کو دیکھ کراچھا لگتا ہے۔ ''میں ميرا زياده رول نهيس تفاليكن ان دو فلمول بيس توميرالينه رول تفاتو مجھے بہت اچھالگا آپنے آپ کود مکھ کر کہ میں فلموں میں اچھی لگ رہی ہوئی اور فلموں کے لیے ایک اچھی ہیروئن بھی ... اور لوگوں نے مجھے پند کیا ہے۔ اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجضيه كاميابيان عطاكي بين

"أوراب بھارتی فلم میں کام کرے مزید کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں؟"

" جَي ان شَاءَالله \_بهت گھبرار ہي تھي کيکن وہاں کام کرکے اندازہ ہوا کہ وہاں کا ماحول تو بہت پروفیسٹل ہے اور سب لوگ بهت انجھے اور محبت کرنے والے ہیں. اور یہ تومیری خوش قشمتی ہے کہ مجھے پہلی ہی بھارتی فلم میں شاہ رخ کے ساتھ گام کرنے کاموقع مل رہاہے۔ فلم كانام رئيس --"

"أب كاكون ساۋرامه دىكھ كريآپ كو آفر آئى؟" " وُراْ مِ تَوْ خِرانهول نے ویکھے ہوئے ہی تھے بول" دمکی کرانہوں نے ایروج کیا 'پھرایک فیشن شو کے سلسلے میں انڈیا جانا ہوا تو کافی سارے لوگوں سے ملاقات موئی اور بس پھر فلم کی آفر آگئی اور آپ کو







## باش محرفا وقسة

شابين دكشيد

8 'ستادی؟' ''جب قست میں ہوگا'ہوجائےگ۔'' 9 'شوبز میں اپنی مرضی سے آئیں؟'' '' بالکلی جی … آگرچہ اماں ابا دونوں ڈاکٹر ہیں مگر میری خواہش تھی کہ میں شوبز میں آؤں۔'' 10 ''وجہ شہرت ٹی وی ڈرامہ؟'' ''میرے ہمدم' میرے دوست۔'' 11 ''جھوٹی عمر کا کوئی کار تامہ؟'' ''ایک این جی او کے ساتھ کام کیا جس پر مجھے تین ہزار سلے۔اس دفت میں 14سال کی تھی۔'' سلے۔اس دفت میں 14سال کی تھی۔'' 12 ''ماحول آپ کو برابنا ماہے یا ماحول کو آپ ؟''

ادکوئی کسی کوبرا نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود برے نہ ہوں۔ آپ اچھے ہیں توسب بچھ اچھا ہے۔ بس اپنے کام ہوں۔ آپ اچھے کی عادت ہے؟" 13 ''جلدی اٹھے کی عادت ہے؟" "جی میں 9 ہج اٹھ جاتی ہوں اور رات کوبارہ ایک ہج تک سوجاتی ہوں۔" 14 ''میں گرین ٹی بیتی ہوں۔ پھرجم جاتی ہوں۔"

15 ''گھروالوں کی بات جوہری لگتی ہے؟''
''نہیں کوئی بات بری نہیں لگتی۔''
16 ''کس شوار کا انتظار رہتا ہے؟''
میں ہوتے ہیں توسب سے مل کراچھا لگتا ہے۔''
میں ہوتے ہیں توسب سے مل کراچھا لگتا ہے۔''
17 ''جم جانے کی وجہ موٹلیا یا ڈائیٹ؟''
ایٹ کنٹرول تو نہیں 'میں فٹ رہنا چاہتی ہوں سے بیلدی فوڈ کھائیں گرچر بھی فٹ رہیا۔''



ا "اصلی نام؟"

ا " اصلی نام؟"

ا " بیار کانام؟"

ا تا بیار آ با با بی حساب ہے بلا تا ہے۔"

ا " اس کے بیار آ بیا

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 26 فروري 2016 فيخ

READING

Sporton



31 "وقت سے سلے بچھ ملا؟" " بالكل بيہ جواتنی شهرت اور عزت مل رہی ہے اس کے لیے میں سوچتی ہوں کہ شایر ابھی میں اس کی منتحق تہیں می دہ بچھے میری او قات سے بڑھ کردے رہاہے۔" 32 "بينك من اكاؤنث، ع " بالكل ب- الحدولله ... مريس بوائث نهين 33 "كى چىزى شوقىن بىر؟" "میں شانیگ کی بهت زیادہ شوِقین ہوں۔" 34 "جمیں زندگ کس طرح گزارنی جاہے؟" " زندگی بهت بردی نعمت ہے اس کو جلنے کو تھنے میں سوج كن كينوكرك برادسين كن جاسي-" 35 "بييه خرچ كرتےوقت كياسوچتى بيں؟" ''سوچتی بی تونمیں ہوں۔ یہی تومیرامسکاہے۔'' 36 "بهمي براوقت گزارا؟" " بالكل كزارا... جب كراجي تهيم كرنے آئي تھي تو والدین ہے کہہ دیا تھا کہ اب تآپ کو کچھ بن کے دکھاؤل

'' نه یوچیس .... کام میں بھوک کا اندازہ نہیں ہو تا۔ گر فارغ ہوں اور بھوک لگ جائے تو دماغ گھومنا شروع ہوجا یا 19 '' دوستوں میں رہنا اچھا لگتا ہے یا رشتے داروں «شکرالحمد ملله که رشتے دار بھی بہت اچھے دوست ہیں اور دوست بھی بہت البھے ہیں۔ دونوں کے ساتھ ہی انجوائے کرتی ہوں۔" 20 "مر دن كانتظار رہتاہے؟" "جھٹی کےدینِ کا۔" 21 "شديد حصن مي بھي جانے كودل جاہتا ہے؟" "اليي عِكْه جمال نيچر ہو- بيا ژبول يا سمندر ہو-" 22 "خوشی کااظهار کس طرح کرتی ہیں؟" "كانے كاكر.... اور بلا گلامياكر.." 23 "انتاكي حد تك ضدى بين ياكم كم؟" و کم کم بلکی پھلکی ضد تو ہوئی ہی چاہیے اور کچھ کرنے کی ضد ہوئی ہے۔" 24 "ملک میں کون می تبدیلی ضروری ہے؟" "جماری سوچ کی۔ 25 "واغ كامير كب كمومتاب؟" "جب کوئی جھوٹ بولتاہے۔" 26 "روناك آنام؟" "جب مِن غص مِن بوتي بول-" 27 "مردول ميس كيابات موني جائيے؟" "اشیں دوسروں پر بھروسہ کرنا آنا چاہیے اور لائیلنسی ہونی جاہیے۔" 28 ''کوئی لڑکا مسلسل گھورے تو؟" "تو پھريس ساري مول-" 29 "كريس كى غصے در لكتا ہے؟" "المال اباغصہ نہیں کرتے۔ مگر مجھے ان کی نارانھی سے 30 "برأتزباند مجمى آزمائي؟" میں جم میں میں مرسا ہے کہ نکلتے ہیں اس لیے ضرور 37 "بہترین تحفہ؟"

فَ خُولِين دُالْجَبِيثُ 27 فروري 2016 يُلِيدُ



'' جوتے 'کپڑے ' خاص طور پر جیولری اور جیولری میں انگوٹھیاں بہت پیندہیں۔" 49 «تصبحت جوبری لگتی ہے؟" " قبقه ... جو تکه جارے لوگوں نے ابھی تک میڈیا کی اہمیت کونشلیم نہیں کیاتوسال میں ایک آدھ بندہ ایسا ضرور مل جا آہے جو میہ کہ اس فیلڈ کو چھو ڈکرشادی کرلو کئے 50 "ائي زندگي كابهترين دور كے كميس كى؟" " میرے خیال میں ہردور ہی اچھا ہو تاہے خواہ برا ہویا اچھا۔ ہردور اللہ کی آزمائش ہو تا ہے برا بھی اور اچھا بھی " 51 "وقت كى إبندى كرتى ين؟" "کام کے معالمے میں وقت کی بہت ابند ہوں۔" 52 "كن لوكول به"خرج كرنے كوول جامتا ہے؟" "ابنوں پر 'اپنے دوستوں پر... خرج کرکے بہت اچھا لگیا 53 "كبايخ آپ كوسانويس آسان برستجها؟" "جب آپ کسی چیز کے لیے محنت کریں اور آپ کو داد اور حوصله افزائي ملے تومیس تو پہلے رب کاشکر کرتی ہوں اور بھراہے آپ کو ساتویں آسان پر سمجھتی ہوں۔" 54 "ا پے لیے اپنی کمائی ہے لیمتی چیز کیا خریدی؟" " میرے کیے قیمتی چیز میٹریل تو شیں ہو تا بلکہ 55 "كھانے كامزه كمان آتا ہے۔ ٹيبل په 'چٹائى پريا اليخيدر؟" " بجھے زنین پہ بیٹھ کر کھانے کابہت مزہ آتا ہے۔" 56 "پنديده فود استريك؟" ''لاہور کی فوڈ اسٹریٹ بہت پسند ہے۔ کیونکہ لاہور کے کھانے بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ 57 " ہاتھ سے کھانا کھانے میں لذت ہے یا چھری "?= = K "باتھے کھانے کاتو مزہ ہی کچھ اور ہے۔" 58 "انٹرنیدے اور قیس بکے دیجی ؟" "ہے مگر کوئی خاص نہیں۔" 59 "ونياسے كيا ابوار ولينا جاستي ميں؟"

'' دو سروں کا دل خوش کرنا میرے خیال سے بهترین تحف 38 "مووُ الجِعاموجالب؟" '' کئی ہاتیں ہیں جن ہے موڈ اچھا ہو جا تا ہے کسی خاص بات ہے موڈاچھانہیں ہو آ۔" 39 "زندگی کاسب، مشکل کام؟" " نیندے بیدار ہونا۔ میں اٹھنے سے گھنٹہ پہلے کاالارم لگاتی ہوں ماکہ اپنے آپ کوبسترے اٹھانے کے لیے تیار کر 40 "مخلص كون موتين ؟" "كوئى بھى ہوسكتا ہے... بياتو آزمانے پر بتاجلتا ہے۔" 41 ووجهتني كاون كهال كزارناا جها لكتاب؟" "گھریہ۔۔" 42 "فباس کس قتم کے پیندہیں؟" ودجو آرام ده جول-43 "الوكي ذبين موني جاسيه يا حسين ؟" "خوب صورت سے زیادہ خوب سیرت ہولی چاہیے۔جو ساری زندگی کام آتی ہے۔" 44 "دسكون التاسي؟" "کامے آکرائے کرے میں۔" 45 " مس کے ایس ایم ایس کے جواب فورا" دی ہیں ؟ Experience ہو آ ہے۔ '' میں اس معاملے میں بہت ست ہوں' لگتا ہے فون فورا "جواب ديني بول-" 46 "فارغ او قات ميس كياكياكرتي بين؟"

" میں اس معالمے میں بہت ست ہوں ' لگتا ہے تون میرے لیے نہیں بنا۔ کوئی ضروری کام ہویا کوئی پریشائی ہوتو فورا "جواب دیتی ہوں۔" 46 "فارغ او قات میں کیا کیا کرتی ہیں ؟" " بہت کچھ کرتی ہوں۔ کوئی کتاب پڑھ لیتی ہوں اور اپ میوزک من لیتی ہوں یا پھرٹی دی دکھے لیتی ہوں اور اپ ارھورے کام بھی کرلیتی ہوں۔" ارھورے کام بھی کرلیتی ہوں۔" " تو آجائمیں "کوئی مسکلہ نہیں ' مجھے مہمان اچھے لگتے ہیں۔"

مِنْ خُولِين دُالْجَتْ 28 فروري 2016 يَخْدُ





نہیں کرناچاہیے بھی مقصد کے کیے کام کرناچاہیے۔"
72 ''لوگ ملتے ہیں تو کیا فرمائش کرتے ہیں؟"
"میم ایک سیلفی ہوجائے۔"
73 ''ماں ناراض ہوتو کس طرح مناتی ہیں؟"
"میری زندگی ہیں جواللہ تعالی نے نعتیں دی ہیں ان میں سب سے بری نعمت میرے ماں باپ ہیں اور ای بست کیوٹ ہیں 'انہیں ہنسادو تو وہ مان جاتی ہیں۔"
74 ''زندگی ہیں بھائی کی محسوس ہوتی ہے ؟"
تم ہی ہمارا بیٹا ہو۔"
تم ہی ہمارا بیٹا ہو۔"
"باں اگر میری غلطی ہوتو۔"
"باں اگر میری غلطی ہوتو۔"
"باں اگر میری غلطی ہوتو۔"
"بھے لگتا ہے کہ میں دماغ کی سنتی ہوں 'مگر دنیا کہتی ہے '' '' در تم دماغ ہے کہ میں دماغ کی سنتی ہوں 'مگر دنیا کہتی ہے '' کہتے ہیں کہ سنتی ہوں 'مگر دنیا کہتی ہے '' کہتے ہیں کہ سنتی ہوں 'مگر دنیا کہتی ہے کہ میں دماغ کی سنتی ہوں 'مگر دنیا کہتی ہے کہتے ہیں کہ سنتی ہوں 'مگر دنیا کہتی ہے کہ میں دماغ کی سنتی ہوں 'مگر دنیا کہتی ہے کہ میں دماغ کی سنتی ہوں 'مگر دنیا کہتی ہے کہ میں لیتیں دل کی بات سنتی ہو۔"

" ماں باپ نے بیشہ ایک بات سمجھائی کہ دنیا ہے اس لیے شیں ڈرد کہ تم ایک عورت ہو۔ میں زندگی میں کامیاب ہوں گی توعورت کو سکھاؤں گی کہ عورت مضبوط ہوتی ہے۔ جب چاہوں گی کہ دنیا میری طافت کو تشکیم کرے۔"

''دونوں،یہوتے ہیں میرے خیال ہے۔'' 63 ''کیڑے مکوڑوں ہے ڈر لگتاہے؟'' ''بالکل جی...اڑنے والے لال بیگ سے ڈر لگتاہے۔'' 64 ''محبت اند ھی ہوتی ہے؟'' ''جی محبت اند ھی،وتی ہے۔''ہنتے ہوئے۔ ''جی محبت اند ھی،وتی ہے۔''ہنتے ہوئے۔ 65 ''شادِی میں کون ہیں رسم انجوائے کرتی ہیں؟''

"مهندی کی 'بهت مزه آ بآئے۔'' 66 "شادی میں کیش دیناجا ہے یا تحفہ؟'' " آپ دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے۔اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیش بھترہے تو کیش دیں درند تحفہ۔'' 67 "کھانا اور ناشتہ کس کے ہاتھ کالپندہے؟'' "گھریر ہوتی ہوں توامی کے ہاتھ کا۔''

68 ''قون تمبر کتنی بار تبدیل کیا؟'' ''نہیں کرتی۔ کنی سالوں ہے ایک ہی نمبرطا آرہاہے۔'' 69 ''آپ کو فوبیا ہے؟'' ''بالکل ہے اور اپنی کسی قربی شخصیت کو کھونے کا ہے اپنیاروں کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔''

ہے بیاروں و سوسے سے دری ہوں۔ 70 ''کن چیزوں کے بغیر گھرسے نہیں نکلتی؟'' ''بیک'جس میں دنیا جہاں کی چیزیں ہوتی ہیں۔'' 71 ''شهرت مسئلہ بنتی ہے؟'' ''نہیں' بلکہ دل خوش ہو آہے اور شهرت کے لیے کام

ا بلدول تول او المواج اور مرت عده

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 29 فروري 2016 في



''اب ساری دنیامیں"امن"ہو جانا چ<u>اہیے</u>۔' 91 "كياچيزنشك صدتك پندے؟" "گرین ئی کانشہ ہے مجھے۔" 92 "گوئی خواب جوبار بارد عیصتی ہیں؟" '' نیند والا خواب تو کوئی نہیں ہے مگر حقیقی دنیا کا ایک خواب ضرور ہے کہ دنیا میں کچھے چینج لاؤں تو ان شاء اللہ ا يَئْنُك كي دنيا مين ضرور چينج لاوُل گي-" 93 ومعموما كل سروس آف بموتو شنش بموتى ہے؟" " ہر گزنمیں بلکہ وہ دن بہت سکون سے گزر تاہے۔" 94 "فقر كوكم سے كم كتنادي بين؟" "كُولِي الله كِي نام رِما مُنْكِيةِ تَجُوسَى مَنْسِ كُرتِي \_" 95 "کس ملک کے لیے سوچتی ہیں کہ کاش یہ حارا 16.1532 «نهیں جی-جاراملک بہت اچھاہے۔" 96 "کیالوگ وقت ضائع کرتے ہیں؟" "بالكل كرتے ہيں۔ كوسب كرتے ہيں۔" 97 ''ایک معرعہ ہے منرنیازی کا .... بیشہ در کردیتا هول؟ بهی ایساهوا؟<sup>»</sup> "بے ساختہ قبقہ۔.... ہمیشہ ایسا ہو ماہ۔ میں بائے بیچر تھوڑی سبت انسان ہوں تواکٹراییا ہوجا ماہے۔" 98 "شانِگ کے لیے پندیدہ جگہ؟" ''کوئی بہندیدہ جگہ نہیں ہے۔جہاں سے کچھ اچھا لگتاہے اٹھالیتی ہوں۔" 99 "اچانک چوٺ لگ جائے تو؟" 100 "لائٹ چلی جائے کام کے دوران تو؟" 101 "اگر آپ کی شیرت کوزدال آجائے تو؟" " الله مالك ب- ليكن بير بھى نہيں سوچنا جا ہيے كه شرت كوزوال نهيس آئے گا۔"

77 ''بچین کاکوئی تھلوناجو آج بھی محفوظہ؟'' · و كلمادنانسيس البيته جو دُرا سُتَك بناتي تقي 'وه محفوظ ہيں۔" 78 "غصيم كهانا بينا جهو ژا؟" "بهت بار 'غصے میں بھوک شیں لگتی۔" 79 "غصي من يهلالفظ؟" 80 ''خداکی حسین تخلیق؟" 81 "بيذي سائية فيبل بر كياكيار تفتى بين؟" "میری بیڈ کی سائیڈ نیبل یہ بہت بھیلاد آہو ماہے۔والٹ ایک فون..... ہر چز۔" 82 "کھانے کی خمیل پہ کیا ہو نا ضروری ہے؟" '' کچھ نہیں...بس کھانا آچھا ہونا چاہیے۔'' 83 "مخت بيبه ملتا ہما قسمت سے؟" "دونول ہے۔ "زندگ کببدلی؟" 84 "زندگ کببدلی؟" مرل بدلق رہتی ہے۔" 85 "گونی گهری نیندے اٹھادے تو؟" " بهت برا لگتا ہے۔ جس دن میری چھٹی ہو اور اس دن اگر تھی نے بیہ جرات کی تومیں اس کا قتل بھی کر علق ہوں '' 86 "جھوٹ کب بولتی ہیں؟" '' پچھوٹے چھوٹے سے معصوم سے جھوٹ بولتی ہول۔ بڑے جھوٹ نہیں بوالتی کہ ڈرتی ہوں کہیں بکڑی نہ عاول\_"

> 87 "کب فریش محسوس کرتی ہیں؟" "شام کے وقت۔" 88 "گھر آگر پہلی خواہش؟" "اپنابیڈ۔" 89 "گوئی وہم جو پریشان کر تاہے؟" "نسیں ایسا کوئی وہم نسیں ہے جو پریشان کرے۔" 90 "ونیا کا کون سامشاراب خل ہو جانا چاہیے؟"







امت الصبور

گروش ماہ و سال کی نیرنگیوں میں کئی راستوں سے گزرے بھی آثار چڑھاؤ دیکھے بھین قافلہ شوق رکنے نہیں س طویل سفرمیں ہماری مصنفین نے ہمارا بھرپورسات دیا 'ان کی سوچ اور فکر کے رنگ لفظوں میں و ھلے توان میں زندگی کے سارے منظر سمٹ آئے 'ان کی تحریروں میں عمد حاضر کی کرب ناک چقیقوں کی آگئی کے ساتھ ساتھ شگفتگی'دل آویزی اور خوابول کے دلکش رنگ بھی شامل تھے۔انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے لا کھوں قارِ سنن کے جذبات واحساسات کی ترجمانی کی ان کے دلوں میں امید کے چراغ روش کیے ہمی وجہ ہے کہ خواتین والجُسٹ کے ذریعے مصنفین کوانی بھپان کے ساتھ ساتھ قار تین کی بےپایاں محبت و تحسین جھی ملی۔ فطری بات ہے ہم جن کو پیند کرنے ہیں 'جن سے لگاؤر کھتے ہیں ان نے بارے میں زیادہ سے زیادہ جا ناچا ہے ہیں ہماری قار کین بھی مصنفین کے بارے میں ان کی ذات کے حوالے سے جانا جاہتی ہیں۔اس کیے ہم نے نفین کے لیے ایک سروے ترتیب دیا ہے۔جس کے سوالات یہ ہیں۔ س 1- لکھنے کی صِلاحیت اور شوق ورا ثت نتقل ہوا؟ یا صرف آپ کو قدرت نے تخلیقی صلاحیت عطا ک۔ گھ میں آپ کے علاوہ کسی اور بمن بھائی کو بھی لکھنے کا شوق تھا؟ س 2۔ آپ کے گھروا کے 'خاندان والے آپ کی کمانیاں پڑھتے ہیں؟ان کی آپ کی تحریروں کے ہارے میں کیا س 3۔ 'آپ کی کوئی ایسی کمانی جے لکھ کر آپ کواطمینان محسوس ہوا ہو؟اب تک جو لکھا ہے'اپنی کون سی تحریر س 4-ا من علاوه كن مصنفين كى تحريب شوق سے ير هتى بير ؟-س 5۔ اپنی پیند کا کوئی شعریا اقتباس ہاری قار نین نے لیے لکھیں۔ آیے دیکھتے ہیں مصنفین نے ان کے سوالات کیا جوابات ویے ہیں۔

میں بچھتاوا تھا جا آہے۔ یا پھرخوشی۔ کسی کے دل میں کیک رہ جاتی ہے کہ سفر آسان تھا مگر وہ ہی سیح راستوں کا تعین کرنے میں ناکام رہا۔ اور کسی کو صحیح وقت پہلے تھیے کے خوشی ہوتی ہے۔ کہ اس نے راستوں کو سمجھا۔ اوروں کے لیے راہ آسان کی اور راستوں کو سمجھا۔ اوروں کے لیے راہ آسان کی اور این سفر کو اچھا بنا کر ہمیشہ کا اطمینان حاصل کر لیتے ہیں وہ لوگ۔ وہ لوگ۔ خواتین ڈائجسٹ کا قافلہ بھی منتھی سی چند

حیا بخاری زندگی ہے،ی سفر کا نام۔ ہرروز کسی نہ کسی طرف کسی نہ کسی کوقدم بردھانا ہی پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ طے ہو تا یہ سفر جس قدر طویل گلتا ہے۔ وقت گزرنے پہ احساس ای قدر شدید ہو تا ہے کہ سفر کیسے کٹ گیا۔ کتنی طویل ساعتوں کے کتنے ہی طویل سفر طے ہوگئے اور ہمیں دفت گزرنے کا حساس تک نہ ہوا۔ اور ہمیں دفت گزرنے کا حساس تک نہ ہوا۔ اور پھریاتی رہ جا تا ہے تجزیہ۔ گزر تا دفت ۔ ہاتھ

مُنْ خُولِين دُالْجَبْتُ 31 فروري 2016 يُخ



جنہوں نے اس خواب کی آبیاری میرے ذریعے
کردی۔ ای جب مخرسے میری پیشانی چوہتے ہوئے
مجھے ان کاخواب پوراکرنے والی بچی کااعزاز بخشی ہیں تو
سچ میں لگتا ہے کہ زندگی اتنی ہے کار نہیں گزری۔
مقصد میرے ہاتھ میں ہے۔ اور بمن بھائیوں کو پہلے تو
شوق نہیں تھا مگراب وہ بھی اس طرف راغب ہورہے
ہیں۔ خصوصا سمیری بری بمن ان کواب جنون سماہے
میں۔ خصوصا سمیری بری بمن ان کواب جنون سماہے
میں۔ خصوصا سمیری بری بمن ان کواب جنون سماہے
میں۔ خصوصا سمیری بری بمن ان کواب جنون سماہے
میں۔ خصوصا سمیری بری بمن ان کواب جنون سماہے

جائے۔ 2۔ خاندان والے چونکہ باقاعدگی سے ڈانجسٹ راھتے ہیں۔ تومیری کہانیاں بھی جلد ہی ان کی نظر میں آگئی تھیں۔ بلکہ میری پہلی کہانی شائع ہوتے ہی نا صرف میرے خاندان بلکہ میرے گاؤں کے لوگوں نے مہارک باو دی۔ اور اس وقت میں واقعی جران رہ گئ محص۔ ہمارا گاؤں اوب کے لحاظ سے خاصا ذر خیز ہے مگر صرف شعراء ہی تھے یہاں۔ تب ہی جب افسانہ نگاری کا بتا چلا تو نہ صرف سب نے سراہا بلکہ واو بھی دی۔ ویسے میری کہانیاں سب سے زیادہ میری امی اور میرے شوہر پڑھتے ہیں۔ اور چھپنے سے بھی پہلے پڑھتے

ہیں اور مجھی کہی زبردسی ایٹریٹنگ بھی کرالیتے ہیں۔ (گھریلو ایڈیٹر جو ہوئے) اور ان کی بات بچھے ہر حال میں ماننا بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ جائے میں کتنا ہی لکھ لوں۔ پوسٹ کرانا توان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کے ذکھ جائے میں کتنا ہی گھر ایسی کمانیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ جو آپ خاص خود ہر کسی کے لیے یا کسی کے کہنے پر لکھتے ہو۔ اور الی کمانیوں کے بارے میں پھر آپ حساس بھی بہت ہوتے ہو کہ کیا وہ یہ پڑھ کر خوش بھی ہوگا یا نہیں۔ مطمئن ہوگا یا؟ تب ہی الی دو کمانیاں ''آگی کرب مسلسل' اور ''آوم کی جنت' لکھ کرمیں جس قدر ہے مسلسل ''اور ''آوم کی جنت' لکھ کرمیں جس قدر ہے مسلسل ''اور ''آوم کی جنت' لکھ کرمیں جس قدر ہے مسلسل ''اور ''آوم کی جنت' لکھ کرمیں جس قدر ہے مسلسل 'کاور ''آوم کی جنت' لکھ کرمیں جس قدر ہے مسلسل 'کاور ''آوم کی جنت 'کلھ کرمیں جس قدر ہے کہا تھا کہ کہانیاں مجھے سائی تھیں مانہوں نے خود مجھے کما تھا کہ کہانیاں مجھے سائی تھیں مانہوں نے خود مجھے کما تھا کہ

مشعلی لے کر سفر پہ نکلا اور آج کتنی ہی شمعیں جلائے کس قدر طویل سفر کتنی آسانی اور مسلسل بہتری کے ساتھ طے کیا کہ کتنے ہی لوگوں کے لیے نئ راہیں کھول دیں۔ کتنے ہی لوگوں کو جینے کاسب دیا۔ اور کتنے ہی دلول کو دھڑ کئے کا ڈھنگ کہ زندگی صرف اور کتنے ہی دلول کو دھڑ کئے کا ڈھنگ کہ زندگی صرف اپنی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس پہ آپ کے اردگر دسب ہی بنتے والوں کا بھی حق ہوتا ہے۔

آ۔ انسیان کو یوں تو بہترین نعمتیں اور رحمتیں عطاکی

1۔ انسان کو یوں تو بهترین تعتیں اور رخمتیں عطائی
گئیں۔ گرمیرے نزدیک سب سے بهترین انعام قلم
اور کماب ہے ۔دو سروں کو بڑھنا جس قدر انوکھا اور
اچھو تا احساس ہے۔ خود کو آور اینے ذاتی تجربات کو
میں ڈھال کر قلم سے کماب کے اوران کی زبنت بنانا
میں ڈھال کر قلم سے کماب کے اوران کی زبنت بنانا
اس سے کہیں زیادہ حسین اور پُرلطف۔ اتنالطف' اتنی
گذت اور کسی چڑکو تلاش کرنے میں نہیں جو خود کو
گھو جے اور خود کو تحصے میں ہے۔
گھو جے اور خود کو تحصے میں ہے۔
گھو جے اور خود کو تکسیر نہیں چاچلا کہ کب میں نے پہلی

بارول پر گفظوں کی دستک محسوس کی۔ مجھے توجب سے

ہار آیا ہے ہی آیا ہے کہ تعلیم کے علاوہ اگر میراوقت

گزر آتو صرف ڈائری پر لکھنے یا کتابیں پڑھنے میں۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اور کوئی مشاغل نہ

تھے۔ میں بہت ہی ایکٹیو لا گف گزار نے یہ تھین

رکھتی ہوں۔ لیکن جووقت کتاب اور تلم نے کیا۔ اتنا

زیادہ وقت میں اور کی دو سری چیز کو نہ دے سکی۔

ہارے خاندان میں کوئی را کٹر نہیں تھا گرایک دور کے

ماموں ہیں جو پشتو زبان میں صرف شاعری کرتے ہیں۔

ماموں ہیں جو پشتو زبان میں صرف شاعری کرتے ہیں۔

کوئی ایسا ہو ہمارے خاندان والوں کی ہی دعا ہوتی تھی کہ کاش

اموان کے گھر کا ایک اہم ترین حصہ ہیں) میں ایک

زیادہ میں اس خدائے برزگ و ہرتے کی ممنون ہوں کہ

اور میں اس خدائے برزگ و برتر کی ممنون ہوں کہ

اور میں اس خدائے برزگ و برتر کی ممنون ہوں کہ

اور میں اس خدائے برزگ و برتر کی ممنون ہوں کہ

مُؤْخُولِين دُالْجُسْتُ 32 قروري 2016 في



#### نبیله رمضا<u>ن</u>

بلاشبه اداره خواتین ایک بهت برها پلیث فارم ہے جو نہ صرف گوہر تایاب تلاشنے میں ماہرہے بلکہ ان کو مزید ''یَالش''کرے عقیق بنانے کا کام بھی سرانجام دیتا ہے۔اب آتے ہیں سوالوں کی طرف 1- این قبلی میں میں فرد واحد ہوں جس نے قلم الھایا ہے اور آب اس کوشش میں ہوں کہ اس کاحق اوا ترسکوں۔ لکھنے کی یہ صلاحیت گاڈ **کفیٹڈ** (خداداد)ہے۔ گھر کا احول اولی تھاجس نے ذہن و فکر پر مثبت اثر كيا- كمريس ميرب علاده نه تو كسي كولكهن كا شوق ہوااور نہ ہی کسی نے ایسی کو مشش ک-2- جي بال بالكل روصة بين- غلطيون كي نشال واي بھی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی۔ جیسا کہ "مرگ وفا"کے بارے میں میرے نیچرنے کماکہ و کمیں کہیں آپ نے بہت جلدی میں بات مکمل كردى اور ضروري معلومات بھى حذف كر كئيں۔ ان کی بات بالکل درست تھی کیونکہ آیک تو میں ایگزامزمیں مصروف تھی اور دوسرا ناولٹ کے کم از کم

بہنوں کے لیے خوشخبری خواتین ڈائجسٹ کے ناولوں پر کرول کی مرک ایک پیرعایت صرف ہماری ڈکان مکتبہ عمران ڈائجسٹ مکتبہ عمران ڈائجسٹ 37 - اردوبازار، کراچی پردستیاب ہے "حیا! آپ کی کمانی پڑھ تر مجھے میرے نقصان کا اندازہ مزید اچھی طرح ہوگیا ہے۔" (آگھی کرب مسلسل کا شاہ دین)

4۔ بیجھے شازیہ چوہدری اور اشفاق احمد صاحب بہت پند ہیں۔ شازیہ چوہدری کے لیے بہت سی دعائیں اب بھی لبوں پر مجلتی رہتی ہیں۔ آج کل سائرہ رضااور تنزیلہ ریاض۔ تنزیلہ آلی کے عہد الست نے تو مجھے قسط دار نادل ماہوار پڑھنے پر بھی مجبور کردیا۔ورنہ قسط وار میں بھیشہ آیک ساتھ مکمل کر کے ہی پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ کنیزنبوی کا سند ھی اسٹا کل بھی مجھے ہے عد سند ہے۔

عدب ندہے۔ 5۔ اشفاق احمد کالکھا ہوا ایک ایک حرف مجھے بے حدب ندہے۔ان کی تحریروں میں زندگی کی سچائیاں تکھر کر سامنے آتی ہیں۔ یوں کہ کوئی تھوکر کھائے بنا ہی بندہ بہت بچھ سکتے سکتا ہے۔ تجربہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان ہی کی کتاب زاویہ سے چندلا سنیں۔

"دنیا بهت الحجی ہے۔ جب ہم اس پر تنگ نظری کی نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر دکھائی دی ہے۔ جب ہم اس پر کمینگی سے نظر دوڑاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کمینی نظر آتی ہے۔ جب اسے خود غرضی سے دیکھتے ہیں تو یہ خود غرض ہوجاتی ہے۔ لیکن جب ہم

اس بر کھلے دل' روش آنکھ اور محبت بھری نگاہ دوڑاتے ہیں تو پھراسی دنیا میں کیسے پیارے پیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔" اور واقعی میں نے آزمایا ہے۔ کہ جیسا ہم سوچتے ہیں۔ویساہی ہمیاتے ہیں۔

ہیں۔ویہ ہی ہی ہے ہیں۔ آخر میں سب بہنوں کے لیے ایک چھوٹی می بات کہ زندگی کا ہرامتحان آسان ہے اگر آپ کے پاس یقین کی دولت ہے۔ یقین کی دولت ہے۔ مجھے ڈیوئے گاگیا تا امیدی کا بحر

مت وسيع مير عريقين كا عاطه ب-

مَرْدُ خُولِينَ وُالْجَبْتُ 33 فروري 2016 في



"نربندربار تھ چکرورتی"کامجموعہ کلام"النگوراجا" دل و دماغ پر نقش ہے اور اب تو یاد تک نہیں کہ کتی بار پڑھ چکی ہوں۔ قاسم بن سلیم کی سوائح عمری جسے سرہنری شارپ نے " the Arrarrins " میں سمیٹا ہے۔ ایک اعلایایہ کاقصہ ہے۔ اس کا ترجمہ با آسانی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ میرے خیال میں اسلامی تاریخ اس کے بغیرنا مکمل ہے۔ بید تو ناممکن ہے کہ میں را منزدی بات کرتے ہوئے

پیر توناسمن ہے کہ بین را سرزی بات رہے ہوئے
افریقی ادب کے ستارے 'گورڈیمز' کو بھول جاؤں۔
ان کا انعام یافتہ ناول '' The
''کھنیت الطالبین'' اور حضرت عبدالقادر جیلانی کی مکاشفتہ
''کھنیت الطالبین'' اور حضرت امام غزالی کی مکاشفتہ
القلوب یہ دو تصانیف الی ہیں جنہوں نے شیح معنوں میں میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میں ہر مسلمان و مومن کو یہ کہا ہیں پڑھنے کا ضرور کھوں گی۔
مسلمان و مومن کو یہ کہا ہیں پڑھنے کا ضرور کھوں گی۔
مسلمان و مومن کو یہ کہا ہیں پڑھنے کا ضرور کھوں گی۔
مسلمان و مومن کو یہ کہا ہیں پڑھنے کا ضرور کھوں گی۔
مسلمان و مومن کو یہ کہا ہیں پڑھنے کا ضرور کھوں گی۔
مسلمان و مومن کو یہ کہا ہیں پڑھنے کا ضرور کھوں گی۔
مسلمان و مومن کو یہ کہ خوا تین ڈائجسٹ کی بہت نہیں بن سکی 'ہی وجہ ہے کہ خوا تین ڈائجسٹ کی بہت کے مصنفین ایس ہیں جن کو پڑھیائی ہوں۔ اب تعلیم کی مصنفین ایس ہیں جن کو پڑھیائی ہوں۔ اب تعلیم کی راہ پر میں در میں گی۔

قدم به قدم چلول گا۔

5۔ ''قیامت کے دن اللہ کے قریب تروہی ہوگاجس
نے بھوک اور پہاس برداشت کی ہوگی۔ للذاعقل مند

آدی کا کام بیہ ہے کہ وہ فاقہ کرکے انسانی خواہشات کو

کاٹ دے۔ بیہ اللہ کے دشمن شیطان پر ایک قہر ہے

اور شہوت نفسانی 'خواہشات اور کھانے ہنے کی کثرت

ہی شیطان کے ہتھیار ہیں۔ ابن آدم کے لیے شدید تر

بلاکت بھی ہے کہ وہ بیٹ کی خواہشات میں نگار ہے۔

بلاکت بھی ہے کہ وہ بیٹ کی خواہشات میں نگار ہے۔

شہوت بادشاہوں کو غلام اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا آ

(مكاشفة القلوب)

\*

دس اوراق ایسے تھے جنہیں لکھنے کے بعد محسوس ہوا
کہ بلاوجہ کی طوالت ہے تو میں نے انہیں حذف
کردیا۔ ان دس اوراق میں ''سون جاہ تو''کی وجہ سے
عبید اورام ہانی کا جھڑا اور ڈوگون کے ساتھ ایک قبیلے کی
لڑائی کی تفصیل تھی۔ پبلش ہونے کے بعد فیس بک
پر کمنٹس بڑھے تو کم و بیش سب نے بھی کما تھا کہ
اس ناولٹ کو قبط وار ہونا جا سے تھا۔
اس ناولٹ کو قبط وار ہونا جا سے تھا۔

اب ''او آر'' لکھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھ رہی ہوں۔ بمی دجہ ہے کہ اسے دواقساط میں سمیٹنا مشکل لگ رہا ہے۔ بلاوجہ کی لفاظی مجھے بلاوجہ کے تردو میں بہتلا کردی ہے۔ لکھتے ہوئے سمی کوشش ہوتی ہے کہ ٹودی یوائنٹ لکھوں۔

3۔ سوال تأمہ ہاتھ میں بگڑے میں کافی در سی سوچتی رہی کہ اس سوال کاجواب کیا لکھوں۔ ابھی تو میں نے

لکھنے کا آغاز ہی کیا ہے۔ میرے خیال میں زمانہ طالب علمی میں لکھنا ایک مشکل امرہے یا پھریہ کجی مجھ میں ہے کہ میں تعلیم کے ساتھ کوئی شوق روال رکھنے سے قاصر ہوں۔ اگر ایم فل کا سودا سرمیں نہ سا گیا تو ہت حارای زیا نے کو خیاد کہ دینا ہے۔

جلداس زمانے کو خیریاد کرہ دیتا ہے۔ اگر میں لکھنے کا آغاز تعلیم مکمل کرنے کے بعد کرتی تو یقینا "اس سے بہت اچھا اور بہتر لکھتی۔ تعلیم ہی ایک وجہ ہے کہ ابھی تک میں نے بہت کم لکھا ہے اور بہت مختصر لکھا ہے۔ بہت مختصر لکھا ہے۔ 4۔ جمال تک اپنی تحریر کی پسندیدگی کا سوال ہے تو

4۔ جہاں تک اپنی تحریر کی پندیدگی کا سوال ہے تو رب تعالی کی شکر گزار ہوں مگر مکمل طور پر مطمئن منیں ہوں اور مزید بہتری کے لیے کوشاں ہوں۔
میں نے مکلی اوب بہت کم پڑھاہے مگرجو پڑھا ہے وہ ذبمن پہ نقش ہے۔ صدیق سالک کی ایک لاجواب "تھنیف ہمہ یاراں دو آن " ایک شاہ کار ہے۔
میں کھر جوشی ہندی اوب میں ایک بڑھا تام ہیں۔ ان کی منیکھر جوشی ہندی اوب میں ایک بڑھا تام ہیں۔ ان کی ہندی کمانیوں کا مجموعہ ''ڈوا نگری والے ''اپنی اٹھارویں مالک کی سالگری ہے۔ جدید بڑگالی شاعر

Sheeffood

### أثمنه رياض



قلعہ فلک ہوس کا آسیب آبوشعندی...ایک بھنگتی روح جس کے اسرارے کوئی داقف نہیں ہے۔ معاونیہ فلک ہوس آ باہے تواہے وسامیہ کی ڈائری ملتی ہے۔ ۔

فلک بوس میں وسامہ اپنی بیوی آئے گت کے ساتھ رہتا ہے۔ وسامہ بہت اچھا اور ذہین مصنف ہے۔ وہ باو قار اور وجیہہ شخصیت کا مالک ہے لیکن ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ وہ غیر معمولی حساس ہے۔ اسے فلعہ فلک بوس میں کوئی روح محسوس ہوتی ہے۔ آوازیں سائی دی ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ معاویہ 'وسامہ کا بچو پھی زاد بھائی ہے' آئے گت اور وسامہ 'معاویہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قلعہ فلک میں آبوشمنسی کی روح ہے لیکن معاویہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے 'اسے اس بات پریقین نہیں آیا۔

کمانی کادو سرائر یک جمال تین بھائی جوائٹ فیملی سٹم کے تحت رہتے ہیں۔ صابر احمر سب سے بردے بھائی ہیں۔صابر احمد کی بیوی صباحت مائی جان ہیں اور تین بیچے 'رامین 'کیف اور فیہ میسند

ہیں۔رامین کی شادی ہو چکی ہے۔وہ آپنے شوہر کے ساتھ ملا پیٹیا میں ہے۔ شفیق احمہ کی بیوی فضیلہ پچی ہیں۔ مالی لحاظ ہے وہ سب سے مشحکم ہیں۔ شفیق احمہ نے ان سے پیند کی شادی کی تھی۔ دو بٹیاں صیام اور منہا ہیں اور دو بیٹے شاہجمال اور شاہ میرہیں۔ بڑے بیٹے شاہ جمال عرف مصوبھائی کا دماغ چھوٹارہ گیا

-4



باسط احمد تیسرے بھیائی کا انتقال کا ہوچکا ہے۔ ان کی بیوی روشن ای اور دوبیٹمیاں خوش نصیب اور ماہ نور ہیں۔۔ خوش نصیب کو سب منحوس مجھتے ہیں 'جس کی وجہ ہے وہ تنگ مزاج ہو گئی ہے۔ خوش نصیب کی نائی بھی ان کے ساتھ رہتی میں۔خوش نعیب کودونوں چیاؤں سے شکایت ہے کہ انہوں نے ان کا حق تمیں دیا ہے۔ کھر کاسب سے خراب حصہ ان تے پاس ہے۔ صباحث تائی جان اور روش ای خالہ زاد مہنیں ہیں۔صباحت تائی جان کے جھونے بھائی عرفات ماموں جو بهت نرم گفتار اور دل موہ لینے والی شخصیت کے مالک ہیں۔انہوں نے شادی نہیں کی۔وہ کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ

کمانی کا تیسرا ڑیک منفرااور ٹیمی ہیں۔منفراا مریکہ میں پڑھنے آئی ہے۔ہاسل میں رہتی ہے۔ زیر زمین ٹرین میں ان کی ملا قات معادیہ ہے ہوتی ہے۔ منفرا کی نظریں معادیہ ہے مکتی ہیں تواہے دہ بہت عجیب سالکتا ہے۔اس کی آعھوں میں

عجیب ی سفا کی اور بے حسی ہے۔منفراچونک سی جاتی ہے۔

کا تک کی دھندنے بشام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔اونچے قد آور درخت تن کر ملکن ایسے ساکت کھڑے تھے جیسے گری نیند میں ہوں۔ بھی بھی ہوا کا کوئی جھونکا آتا اور پیاڑے سینے پرسانے کی طرح تل دربل بچھی ہوئی بگذیڈیوں ٹر کربہائی سے جلتا خودروجنگلی گھاس میں تحلیل ہوجا تا۔ تووه بگذیزیاں جن پر ہوا کا جھو نکا بھی رات کا حرام کرتے ہوئے احتیاط سے چانا تھا ان ہی بگذندیوں پر ایک وجود خونے کے احساس سے بدعال دوڑ تا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ سنہرے لہادے

ہے بنی تھوری کواس نے سینے سے لگار کھا تھا اور اس طرح بھاگ رہی تھی جیسے کوئی اس کے تعاقب میں ہو۔ گو کہ اس کاچھر پر آبدن جوانی کی حکایت سنا تا تھا الیکن خوف سے بو جھل آئکھیں بتاتی تھی کہ خوابناک زندگی کا ہرخواب

## Downloaded From Paksodiely.com

بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا' نیچے بہت دور'وادی دھند کے باعث اس کی بصارت ہے او جھل ہو چکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا' نیچے بہت دور'وادی دھند کے باعث اس کی بصارت ہے او جھل ہو چکی تھی۔ پھراس نے پیچھے دیکھا۔اس سے بہت دور قلعہ فلک بوس اپنے پورے طمطراق سے سراٹھائے کھڑا تھا۔ آرائش قیمقمبے جن سے پوری عمارت کودلهن کی طرح سجایا گیا تھا ابھی بجھائے نہیں گئے تھے 'لیکن سٹاٹا پوری عمارت کو

منعا"ا یک حقیقِت اس کے سرپر قیامت بن کرٹوئی۔ وہ جنتی دیرے بھاگ رہی تھی اب تیک ایے قلعہ فلک بوس کی صدودے مکمل طور پر با ہرنگل جانا جاہیے تھا'لیکن بھاگتے بھا گتے ان،ی راستوں پر آگئی تھی جن کواس کے بھا کتے ہوئے قدموں نے کچھ در پہلے عبور کیا تھا۔اور بیہ تیسری بار ہوا تھا۔ کس قدراحت تھی وہ۔جو سوچ رہی تھی کہ قلعہ فلک بوس سے دور جلی جائے گ۔جس عمارِت کے اسرار نے بوری وادی کواپنی لیبیٹ میں لے رکھا تھا' اس عمارت میں زندگی بیدار ہوجائے کے باوجودرات کے اس پیراس کی حدود سے نکلنا آبیان نہیں تھا۔ ا پنے ہے وِ تونی کا حساس ہوتے ہی خون کی شدید ترین امراس کی ریڑھ کی بڈی میں دوڑ گئے۔ ذرا سادھیان بٹااور وہ منہ کے بل گری۔لبوں سے کراہ بر آمد ہوئی 'کیکن پہا ڈیوں کے بیٹائے میں آوازیں کو بھی ہیں پیواس نے تکلیف کی شدیت کے باوجود آواز کو دبالیا۔ ہاتھوں میں دیوچی ہوئی سنہری کٹرٹن چھوٹ کروور جاکری تھی۔اس ہے پہلے کہ وہ لیک کراپنی قیمتی متاع اٹھاتی 'قلعِہ فلک بوس سے پرے کمیں دور کسی جنگلی بھیٹریے نے رونا شروع کیا آور سنائے اُور دھند کے بردے میں شکاف پڑھیا۔ ے در دست سے بردے ہے۔ اس میں ہے۔ ای دقت درخت کی ادٹ سے ایک اور سامیہ بر آمد ہوا۔اے دیکھ کراڑی کی آئھوں میں ہراس پھیل گیا 'لیکن اس بے پہلے کیدوہ ایک جھی لفظ زبان ہے نکال باتی سرائے نے اپنی اوٹ سے ہاتھ یا ہر زُکال کربلند کیا۔ ہاتھ میں تیز

دھار خخرتھا۔ قلعہ فلک بوس کے آرائش قمقموں کی ایک لیر چنجر کی دھار سے عکرائی۔ حنج ہوا میں لیرایا اور لڑکی کے عین دل کے مقام پر گڑگیا۔ اس کے حلق سے آبک دلدوز چنے نکل کریشام کے سنائے کو چرتی جلی گئی۔ عین ایں وقت جب بشام اس چیخے لرزرہاتھا ، تھیک اس وفت ، قلعہ فلک بوس کی آرا کٹی بتیاں بیشہ کے لیے

بجھادی کئی تھیں.

''آپ کیف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟''ناراضی سے پوچھا۔ ''کیا منتمجھاؤں؟''عرفات جیران ہوئے ''یمی کہ مجھے برتمیزی نہ کیا کرے۔''ٹھنک کر کما گیا۔

> عرفات مزید جران ہوئے"اسنے کب بر تمیزی کی؟" "إبھى ابھى \_ آپ كے سامنے\_" ووحتہیں چڑا رہا تھاوہ۔"رسان سے بولے۔

"بال توالك بى بات ہے۔"اس نے فورا" كما- "بير"انا بھى توبد تميزى بى موتى ہے۔" ودخمهیں خوامخواہ بی کیف سے شکایت رہتی ہے۔ وربنہ وہ توانتا اچھا بچہ ہے کہ روتے ہوئے کو ہنسا دے۔ ا نہیں کیف ہے بہت پیار تھااور یہ پیار اس وقت ان کے انہے ہے جھلک رہا تھا۔ خوش نصیب بدمزہ ہوگئی۔ ''ہنسا توجو کربھی دیتا ہے۔ اس میں کیا کمال کی بات ہے۔'' بروبرطاتی آگے بردھی اور کھڑی کھول دی۔ کمرے میں

عَنْ خُولَيْنِ دُالْجَنْتُ 38 فرورى 2016 يَنْدُ



واخل مول تودائه بإنقدير بلنك بجهاتفا

دو سری طرف کتابوں کی الماریاں اور اسٹڈی ٹیبل۔ سامنے ایک پر انی طرز کی دویٹ والی کھڑی ہواس جو ملی نما مکان کے مرکز میں کھڑے ہوجاؤ تو سب کے پورشنو مکان کے مرکز میں کھڑے ہوجاؤ تو سب کے پورشنو مکان کے مرکز میں کھڑے ہوجاؤ تو سب کے پورشنو میں کھڑے میں کھڑے ہوجاؤ تو سب کی کھڑکیاں دروا زے سب ہی کے پورشنو میں تھیں۔ کیف کو جب کوئی کام ہو ہاتوا بی کھڑکی سے خوش نصیب کی کھڑکی ہے خوش نصیب چڑجاتی کھڑکی سے خوش نصیب کی کھڑکی ہر پھڑ ہات ہو جاتی کھڑکی ہے خوش نصیب کی چڑچڑا ہے۔
میں میں اول میں کیف کی عادت بدلی نہ خوش نصیب کی پورٹر ٹا ہوئے۔
مالوں میں حوز اسابا میں طرف دیکھو تو خوش نصیب کا پورٹن تھا اور جو بقول خوش نصیب آگر روشن ای موجودا اور خواتوں خوش نصیب آگر روشن ای کا سکھڑایا اور نقاست بہندی کا ساتھ نہ ہو تا تو اب تک موجودا اور کے کھنڈر رات سے مشاہمہ لگنا شروع ہوچکا

ر تو یہ کھڑکی خوش نصیب کی پسندیدہ جگہ تھی۔وہ ہمیشہ عرفات ماموں کے تمرے میں آتی اور کھڑکی کھول کر کھڑی مساتی

آب بھی اس نے بھی کیا۔ کیف کے یا ہرجاتے ہی استحقاق سے آگے بڑھی اور کھڑی کے پٹ واکردیے۔ نیچے فضل منزل کا احاطبہ تقارِ کھلا اور خالی ہو کر بھی پُر رونق۔

شام کا آسان کھلا کھلا اور بڑبمار وکھائی دیتا تھا جبکہ بیچے اصاطے کے فرش کی سرخ اینٹیں ُوھل دھلا کر تکھری ستھری سی لگ رہی تھیں۔

خوش نصیب نے سب کے پورشنز میں ایک اُڑتی پڑتی نظرڈالی اور گردن موڈ کرعرفات موں کورد کھا۔ ''آپ کوبتا ہے جھے آپ کی ہید کھڑکی کتنی انچھی لگتی ہے؟''اس کے انداز میں دبادیا ساجوش تھا۔ عرفات اپنی مطلوبہ کتاب نکال کرواپس ایزی چیئر پر بیٹھ بچکے تھے چشمہ لگائے' کتاب ہاتھ میں پکڑے' مربد پر

اس سوال پر رخ میزی طرف موڑتے ہوئے ایک نظراہے دیکھااور پولے۔ "بہت اچھی طرح سے۔۔ "سنجیدگ سے بولے۔"اور اس کی دجہ صرف بیہے کہ تم اس کھڑکی ہے سب کے گھرول میں نظرر کھ سکتی ہو۔۔ ہے تا میمی بات؟"

خوش نصیب نے بے ساختہ زبان دانتوں تلے دبائی۔اسے پیشہ لگیا تقاجواس کے ول میں ہےوہ کوئی جان نہیں سکتا۔وہ خوش نصیب نے بے ساختہ زبان دانتوں تلے دبائی۔اسے پیشہ لگیا تقاجواس کے ول میں ہےوہ کوئی جان نہیں سکتا۔وہ خود کوالیا ہی ہوشیار 'چالاک' زبین اور پہانمیں کیا گیا سمجھتی تھی الیکن ساری ہوشیاری اور زبانت عرفات ماموں تو پھر بھی نرم لیجے میں اپنے مخصوص مدیرا نداز میں اس کے ساموں کے ساموں کی نشاندہی کرتے تھے۔وہ کیف کابچہ تو ایسے ناک کروار کرتا کہ خوش نصیب دنوں سلگتی رہتی۔

''ابالی بھی کوئی بات نہیں ہے۔'' منہ کے زاویے بگا ڑتی ہوئی وہ پلنگ پر بیٹھ گئے۔''اتنی انچھی لگتی ہیں مجھے
یہ کھڑکیاں۔۔اور دروا زے۔۔ایسے جیسے کوئی پرانے زمانے کی فینٹسسی ہو۔''
عرفات نے جواب نہیں دیا۔ خامو تی ہے کہاب کے صفحے بلنتے رہے۔
خوش نصیب کے دل میں چور تھا سوچیکے چکے انہیں مٹولتی نظروں سے دیکھا۔ اس کے صاب سے سب توڑا نٹ
چکے 'بس عرفات مامول ہی باقی رہ گئے تھے۔ خوش نصیب چاہتی تھی وہ بھی ایک بار اسے سالیں ٹاکہ اس کے دل
سے بوجھ تو بچھ کم ہو۔ ظاہر ہے ان کے سامنے تو کھل کر بولا جا سکتا تھا۔ دل کی بھڑاس نکا لئے کے لیے یہ بھی ایک

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 39 فَرُورِي 2016 يَخْ



اچھابلکہ بمترین پلیٹ فارم تھا۔ ''آپِ مجھے ڈانٹیں کے نہیں؟''بالاً خراس نے کہا۔ ''آپِ مجھے ڈانٹیں کے نہیں؟''بالاً خراس نے کہا۔ ''پہلے کبھی ڈانٹا ہے؟''انہوں نے بنااس کی طرف دیکھے یو چھا۔ «دنہیں۔۔ڈانٹالونہیں ہے۔"وہ جھینپ سی کئی۔ '' '' '' بھی آئیں گے تو ضرور۔۔'' نروٹھے بین سے بولی۔'' میں جانتی ہوں۔۔سب کی طرح آپ کو بھی کہی لگتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں اور صباحت آئی جان تو آپ کی بمن بھی ہیں۔وہ بھی سنگی والی۔'' ''سوال پیر نہیں کہ سب کو کیا لگتا ہے۔ سوال ہیہ ہے کہ تم خود کو کیا سمجھتی ہو۔''اب وہ بھی اسکول ٹیچر کی طرح \*\* ''مجھے تو یمی لگتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں۔''گردن اکڑا کربولی۔''اور آپ سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جو کھے بھی سارے خاندان والوں نے ہمارے ساتھ مل کرکیا وہ آپ کے سامنے ہی تو ہو یارہا ہے۔ ''بس کردوخوش نصیب!نکل آواس خود تری ہے ... ''انہوں نے نری سے کیا۔ ''تنہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں کو تمہارا جائز حق نہیں دیا گیا۔اپنی دنیا سے باہر نکلوا ورباقی دنیا میں جھانک کردیکھو۔انسانوں کے ایسے ایسے مسائل ہیں کہ تم من کرہی دنگ رہ جاؤگی۔اس پر بھی کمال یہ ہے کہ وہ شکایت کا حرف زبان تک نہیں لاتے۔" وہ سانس کینے کے لیے لمحہ بھرر کے۔خوش نفیب کودوبارہ سے اسٹارٹ لینے کے لیے اتنا ہی وقت کافی ہو یا تھا۔ عالی گئی گاڑی کی طرح فورا ''چونتھے گئیر میں چل رہی۔ "كونى ولى بول كور سبب بهم عنو تهيس بو كالتادر كزر-" ''ٹھیک ہے۔جیسے تہماری مرضی۔''عِرفات نے سرہی جھنگ دیا۔اے سمجھانا فضول تھا۔ واچھااب تاراض تونیہ ہوں۔"اسے فکر ہوئی۔ ''تاراض نہیں ہورہا'لیکن تنہارے ساتھ سرکھیانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ٹھیک ہی کہتاہے کیف۔'' خوش نصیب کے کان فورا سکھڑے ہوئے۔ "کیا گہتاہے کیف؟" ہوں بیب میں اور اب یہ نیاد فتر کھول کر بیٹھ جائے گی توبات سمیٹ کربولے۔ ''ارے کچھ نہیں کہتا'لیکن تنہیں ذراسی بات کے لیے آباسے اتنی پر تمیزی نہیں کرنی جاہیے تھی۔اس لیے نہیں کمہ رہا کہ میری بمن ہیں۔اس کیے کمہ رہا ہوں ۔ کہ تنہاری بزرگ ہیں' بزرگوں کا اخترام کردگی تو زندگی میں کامیاب رہوگ۔ "صباحیت تائی جان اور فضیله چچی مجھے ڈائن' چزیل 'کالی بلی' پیچھل پیری اور پتا نہیں کیا کیا کہتی ہیں۔ "وہ روبالى موكئ-'''تم ہو۔۔؟ نہیں نا۔۔۔ تواگنور کردیا کروان کی باتوں کو۔۔ کسی کے پچھے کہنے سے تم ویسی بن تو نہیں جاؤگی ناخوش نصیب!"انہوں نے رسان سے کما پھرموضوع بدل دیا۔وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ "احیما چھوڑو… بیبات نہیں کرتے 'کوئی اوربات کرتے ہیں۔" "اور کون ی بات؟"اس نے آنکھیں ر گر کر ہو چھا۔ "آگے کیاارادہ ہے؟ تمنے کہا تھا ماسٹرز کردگی ؟ ایڈ میش کبسے شروع ہورہے ہیں؟" " کون ی یونیورشی "کمال کاایْد میشن… "ول چربھر آیا۔" اکیڈی میں دوجار اسٹوڈ نٹس آگئے ہوتے توایْد میشن READING خواش ڈاکٹ 2016 فروری 2016 Region

کی فیس بھی جمع ہوجا بی 'روش امی تو پہلے ہی کہ چکی ہیں 'اخراجات بہت ہیں 'ایڈ میش کاسوچنا بھی مت۔'' ''فیس بھی مل جائے گی۔ تم فارم منگوالو۔''انہوں نے آہنتگی سے کہا۔اس بات کامطلب خوش نصیب بخوبی ' پیسی مقد م رہے دیں عرفات ماموں! میں پرائیویٹ پڑھ لوں گ۔ آپ سے بیسے لینے کے لیے روش ای بھی راضی نہیں 'تُمُ فارم منگواؤ۔ تمهاری ای سے بیں خودیات کرلوں گا۔'' وہ قائل ہوئی یا سمیں جیب ضرور ہو گئی چر کھھ خیال آئے ہر بولی-"جم یہ حویلی پیچ کیوں تنین دیتے ؟ کرو ژول میں قیمت لگے گی ایمان ہے۔ کمرشل پلاٹ ہے۔ سب کے وارے نیارے ہوجائیں گے۔"اپنے مخصوص انداز میں ہھیلی پر نالی بجاکر ہوتی۔ "حیلو!اب تم یہ نئی بحث چھیڑ کر بیٹھ جاؤ۔"عرفات خفیف ساہنس دیے۔" متہیں یہ گھریند نہیں ہے؟" "ارے کوئی ایسا دیسا؟" آنکھیں پھیلا کر اور بنس کر ہولی۔" جھے تو خواب میں بھی بھی گھر نظر آیا ہے۔ پتا ہے عرفات ماموں! بھی بھی بھے خوف آتا ہے کہ میں سفید جو ڑے بر رنگین دویٹہ اور بھے آن گھڑکیوں سے جھانگ رہی ہوں۔ بھی صحن میں بھاگتی ہوئی۔ بھی بارش ہونے لگتی ہے اور میں اس رم جھم بارش میں آم کی شاخوں پر جھولا جھول رہی ہوں۔"بلنگ کاپایا بگڑے وہ جیسے اپنے خواب میں ہی کھوگئی۔ عرفات نے زیر لب مسکراتے رہے۔ "مہارے خواب بھی تمہاری طرح دلچیپ ہیں۔" ''ولچیب؟اجی احقانه کھیے۔''کیفِ کی آواز آئی۔ خوش نصیب کاخواب چھن ہے ٹوٹ گیا۔ براسامنہ بنا کراہے دیکھا۔وہ اندر آچکاتھااور شرارت سے مسکرا رہا تھا۔عقب سے نکل کرشیرونے چائے کی ٹرے میز پر ر کھ دی۔ «تم میرا کوئی خواب پورا ہونے نہ دینا۔"اڑا کاعور توں کی طرح ہولی۔ "صرف میں ہی تو ہوں جو تمہارے سارے خوابوں کو پورا کرسکتا ہوں۔ لیکن تم مجھتیں ہی نہیں۔" شرارتی غ 

یں تعبیب جھنجوا کرا تھی۔ا پناچائے کا کپ اٹھایا۔ ''کپ بعد میں بھجوا دوں گ۔''اور کیف کو کھاجانے والی نظروں سے گھورتی ہا ہرنگل گئی۔ ''اچھی بات ہے۔ورنہ تمہارا کوئی پتانہیں' چائے کے ساتھ کپ کوبسکٹ سمجھ کر کھاجاؤ۔'' خوش نصیب نے اپنے بیچھے کیف کی آوازاور پھر قبقہہ سناتھا۔جان جل کرخاک ہی ہوگئی۔

# # #

وسامه بنگ ير تكول كسارك بيشا موانقا-

آئے کت نے ایک ٹیپائے ہے تکال کراس کی طرف بردھائی۔وسامہ نے بنا کسی اعتراض کے گولی زبان پر رکھی اور پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ حلق سے اتار کر گلاس آئے کت کی طرف بردھادیا۔ پانی ہے ہوئے اس نے دیکھا معاویہ جھج کتھے ہوئے کمرے میں داخل ہورہاتھا۔ ''جھے بچھے بچھ بات کرنی ہے۔''

مِنْ خُولِين دُائِحَتْ 41 فروري 2016 يُخ



اس سے پہلے کہ وسامہ کوئی جواب دیتا آئے کت نے کہا۔''ابھی نہیں معاویہ!وسامہ کو آرام کرنے دو۔''لہجہ نرم ليكن دو نوك تھا۔ '''تم بیشہ میرے اور میرے بھائی کے در میان آجاتی ہو؟''معاویہ جذبا تیت سے بولا۔ آئے کت نے گردین موڑ کراہے ناراضی سے دیکھا۔ "پیدونت کسی بے تکی بحث کا نہیں ہے معاویہ!" "جمائي!"معاويه نے بچوں کی طرح منہ بسور کرر د طلب نظروں سے وسامہ کود یکھا۔ "آئے کت تھیک کمدری ہے معاویہ!"وسامدنے کما-"سیں کھودر آرام کرناچاہتا ہوں۔" "نخيك ب-"معاوية نے ناراضي سے كمااور كمريے باہرجانے لگا۔ ''لکین تم با ہرمت جاؤ۔ یہیں رکو۔ایسانہ ہو۔وہ نتمہیں کوئی نقصان پہنچادے۔''وسامہ کے کہجے میں ایک بار ایسٹریاں نظامی نظامی چربراس نمایاں ہونے نگاتھا۔ ''وہ کون؟''معادیہ نے زراسارخ موڑ کراس کی طرف دیکھا۔اس کا ندا زکسی قدر جبنجیلا ہے والا تھا۔ وہ بون؛ مساویہ سرارہ کارل کو کر کہ گاں کر ہے۔ ''وہ آسیب۔ آبوشمتی کی طرح۔''اس کی آوا زہے حد ہلکی اور خوف سے سرسرارہی تھی۔ ''انِ محترمہ سے تم خوف کھاتے رہو۔ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ۔''اس نے چڑکر کمااور دھڑسے دروازہ کھول . ان دونوں نے معادیہ کو کمرے سے جاتے دیکھا پھردسامہ نے آئے کت سے کہا۔ وال معجماو آئے کت! وہ بے چین ساہورہاتھا۔ ۔ ''بچہہے۔ کچھونت گزرے گاتو شبچھ جائے گا۔''اس نے بھی آہتگی ہے کما۔ ''نتیں' وہ اب ناراض ہو گیا ہے۔''اس کالہجہ مزید بچھ گیا تھا۔''اس سے کمو' کم سے کم وہ تو مجھ سے ناراض نہ ''ہو۔'' ''آپ فکر کیوں کرتے ہیں۔'' آئے کت نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔''مب راضی ہوجا کیں گے آپ کرکی رین ے۔ کوئی تاراض شیں رہے گا۔" ۔ وں مرد س یں رہے ہا۔ ''خدا کرے میرے مرنے سے پہلے بیہ وقت آجائے۔'' وسامہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بردی ہے بہی کر میں "وسامہا۔" آئے کت نے دالی کراہے ٹوکا۔" پلیزاس طرح کی باتیں مت کریں۔ آپ کو پچھ ہوا تومیں کیے زنده رمول گ-"وه رومانسي مو گني تھي۔ رمدہ دروں۔ دہ دوہ بی ہوں ہے۔ ''میں تو پہلے ہی ایک لاش ہوں۔ مجھ سے کیا حاصل سے شہیں۔''وہ بہت مایوس لگ رہاتھا۔ ''آپ اس طرح کی ہاتیں کریں گے تو میں یہاں سے جلی جاؤس گی۔''اس نے زیج ہو کر کہا۔ وسامہ نے دیکھا' آئے کت کی آئکھوں میں موٹے موٹے آنسو و کھائی دے رہے تھے جنہیں بلکوں کی سرحد عبور کرنے سے روکنے کے لیے اس بیچاری کوخود پر برطاج ہرکرتا پڑرہاتھا۔اس نے ہونٹ بھینچ رکھے تھے پھر بھی آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس کے گالوں پر سنے لگے۔ وسامہ نے اس کے ہاتھ کوا ہے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کرائی پیشانی سے لگالیا۔ ''میں جانتا ہوں میرا ناکارہ وجود تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ بیہ تمہاری محبت ہے اور تمہاری رحم دلی جو تمہیں میرے ساتھ رہنے پر مجبور کررہی ہے۔ میں تمہارااحسان بھی نہیں چکاسکوں گا آئے کت!'' READING مَنْ خُولِين دُالْجَبْتُ 42 فروري 2016 يَن Section

آئے کت نے ایک گری سانس لی اور اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑا کر زی ہے اس کا سرسملانے آپ سوجائیں۔ کچھ در سوئیں کے توبہتر محسوس کریں گے۔" ''ہاں' میں سوجا ناہوں۔''اس نے بھی گھرئی سائس کے کر آنکھیں موندلیں۔''مجھے نبیند آرہی ہے۔تم یہیں رہو۔ کمیں آبوشمتی تہیں کوئی نقصان نہ پہنچادے۔معاویہ کو بھی بلالو۔اسے بھی اسلے نہیں رہنا جا ہیے۔ آ تکھیں موندے وہ بولٹا رہا۔ یماں تک کہ اس کے ہاتھ کی گرفت آئے کت کے ہاتھ میں کمزور پرنے گئی۔ کیکن وہ پرسکون تھا۔ پھرابھی اس کا ذہن نیند میں جھول رہا تھا جیب اس نے محسوس کیا کہ نری سے آئے کت نے اس کاہاتھ چھوڑویا اور مختاط انداز میں وہ اس کے پاس سے اٹھ گئے۔ اور دیے بقد موں کمرے سے باہر جاکراس نے بنا آوازدردا زہبند کردیا۔وسامہ کے غنود کی میں ڈوستے ذہن پر بیہ بات کراں کزری۔ وہ آئے کت کو روکنا چاہتا تھا لیکن نیند میں جاتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس کے جسم کی طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔وہ آوازدینا تو دور کی بات آئکھیں بھی نہیں کھول پار ہاتھا۔ کمرے میں اسکیے رہ جانے کے خیال ہے اس کاوِل ایک بار پھرد ہشت ہے بھرنے لگا۔اور اے ایسانگاجیے دو پُر اسرار آئکھیں اے گھور رہی ہوں۔ رے کی بند کھڑی جیں کے شیشے پر بھاری پروے کرے ہوئے تھے اور جس کے باہر بشام کی خوب صورت رات چیکے چیکے بہدرہی تھی۔اس کھڑکی کے شیشے پرایک غیر مرئی ہاتھ ہولے ہولے دستک دینے لگا تھا۔ خوش نصیب کااکیڈمی بند ہوئے کاصد مہ ماند پڑچکا تھالیکن مکمل طور پر ختم نہ ہوا تھا۔ وہ مونگ کی دال کے ساتھ 'لیموں اور سبز مرج چھڑکی ہوئی بیا زبلیٹ میں ڈالتی۔اچار کی قاش مازہ کھیکئے پر رکھ کر ہے بھر کر کھانا کھاتی اور پسروں اپنے خاندان والوں کی زیاد تیوں اور خود پر گزرے مصائب پر کڑھتے ہوئے اس کے مقابلے میں ماہ نورایک مصروف انسان تھی۔ پرائیویٹ ماسٹرز کرچکی تھی۔ آج کلِ ایم فِل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ گھزیلو کاموں میں طاق تھی سوروش امی کا ہاتھ بٹادیق۔سلائی میں ایسی مهمارت رکھتی گھی کہ کیاہی کوئی کامیاب اور ماہر ٹیلرایسے ڈیزائن بنا ماہو گاجو ماہ نور بنادی تھی۔ یمی وجہ تھی کہ وہ صیام اور منہا کی بھی مرو تا ″ کوئی جا سے اور ماہر ٹیلرایسے ڈیزائن بنا ماہو گاجو ماہ نور بنادی تھی۔ یمی وجہ تھی کہ وہ صیام اور منہا کی بھی مرو تا ″ صباحت تائی جان *اکثر ف*ضیله چچی کودیے لفظوں میں سمجھا تیں۔ ''ان دونوں کو بھی کچھ سکھادد۔اور پچھ نہیں تو إيك بنرى ہاتھ آجا باہے۔میرے منہ میں خاک۔الحکے گھرجا کر کوئی مشکل وقت آیا توجار پیسے کمانے جوگی توہوں انہوں نے اپنی طرف سے برا اپناین جتایا تھالیکن فیضیلہ چجی تو یوں بھی مزاج کی تازک واقع ہوئی تھیں مس بات پر توبالکل بی مرامان کئیں اور شک کر بولیں۔ «قَتْبُ ابِنَى بَهِم بِنهُ كُوسِكُماليس-الله خِيرِكا وفت لائے صيام اور منها کے ابو کی دودوھا کہ فیکٹریاں ہیں فیصل

"آپ ائی فہمیند کو سکھالیں۔ اللہ خیر کا وقت لائے۔ صیام اور منہا کے ابو کی دودودھا کہ قیکٹریاں ہیں فیصل آباد میں۔ میں انسیں ایسے گھرمیں بیا ہوں گی ہی نہیں جمال کپڑے خود سلائی کرکے پہننے پڑیں۔"

صباحت تائی جان اپنا سامنہ لے کر خاموش ہورہیں۔ اور فضیلہ بچی نے اتنا نخوت بھرابیان جاری کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر کپڑے سلائی کرنا آتنا ہی پنچ کام ہے توایب تک توصیام اور منہا کے ابو کی دو دو





وها گافیکٹریاں بند ہوجانی تھیں۔ یہ ستمبری دو بہریں تھیں۔ گو کہ سمٹ رہی تھیں مگرجلدی گفتم نہ ہوتی تھیں۔ خوش نصیب کتاب پڑھنے نانی کے بلنگ پر لیٹی۔ پڑھتے پڑھتے او نکھ آگئی تو دہیں کمی سوگئی۔ جس دفت ِاہ نور پریشانِ پریشانِ ہی اندر داخل ہوئی خوش نصیب بلنگ پر اوندھی لیٹی دھت سور ہی تھی۔ ایک بازوبلنگ ﷺ الك رہا تھا۔ كتاب نيج قرش پر تھى اور خوش نصيب نے ليٹنے تى پوزيش ايسى تھى كە لگتا تھا اتبھى ينج گرهائےگی۔ ماه نورنے اسے دیکھاا دِرسٹیٹا کراہے گرنے سے بچانے کے لیے بھاگ۔"خوش نصیب!" ماہ نورنے اسے دیکھاا دِرسٹیٹا کراہے گرنے سے بچانے کے لیے بھاگ۔"خوش نصیب!" خوش نصيب بربرط كراسمي-"كابوا؟كمابوا؟" " ہائیں۔ میں گر گئی تھی؟"وہ جاگتے ہوئے بھی کون ساحواس میں رہتی تھی جو سوتے ہوئے کوئی اچھی توقع کی م ماه نورنے بے ساختہ سرپیا۔ ''تم گرنے والی تخییں۔ میں نے بچالیا۔'' "لواور سنو۔"خوش نقیب طنزائے بولی۔"تم نے مجھے بچایا ؟۔ تم نے جنوش نصیب کو کوئی نہیں بچائے گا۔ خوش نصیب خودا پناسہارا ہے گ۔" ماہ نورنے چڑ کراس کے سرپر جیت لگائی۔ ''افوہ! بھی تو پورے ہوش میں آگریات کیا کرو۔'' ''میں ہوش میں ہی ہوں۔''اس نے بھی دو بدوجواب دیا۔''دیسے بھی اتنی عالمانہ گفتگو کوئی ہوش ہے بیگانہ نسان نهیں کرسکتا۔ لیکن خبر۔ بیباتیں تہماری سمجھ میں نہیں آئیں گ۔" ''میری کچھ سمجھ میں آئےیانہ آئے۔ تم ایک بات وھیان سے سمجھ لوکہ نانی کا پچھ پتا نہیں جِل رہا۔ صبح سے گھرہے بھی ہوئی ہیں 'ابھی تک واپس نہیں آئیں۔ ''اس نے پریشانی سے بتایا۔ خوش نصیب کی ساعت ہی نہیں دوبارہ نیند میں جاتی آنکھیں جھی کھل گئیں۔ ''کیا کمہ ہی ہو؟ نانی گھرسے بھاگ گئیں دہ بھی اس عمر میں۔''صدمہ' بے یقینی۔ ''اوفف"'ماه نور کاول چاہا اس کا سربی پھاڑوے۔

" بھی تو کوئی عقل والی بات کیا کروخوش تصیب! نانی کیوں گھرسے بھا گیس گی اور دیسے بھی۔ "جینچیلا ہے کے

وجودبات کرتے جھک سی گئے۔''آنہیں بھا گناہی ہو تاتہ صحیح عمر میں بھا گئیں۔اب کیا کریں گی بھاگ کر۔'' خوش نصیب نے پریشانی اور حیرانی کے باوجودا ہے مخصوص انداز میں ہائیں ہشکی پردائیں ہاتھ سے تالی بجائی۔ ''در "میمی بات تومیس کمه ربی ہوں۔"

''آچھا بکومت۔اور جاکرنانی کو ڈھونڈو۔ صبحے۔اپنے بھیتیجے کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ای نے منع بھی کیا تھا لیکن ين ايك سين سين.

"ہاں تو ظاہر ہے سنتیں بھی کیسے۔"وہ جلدی جلدی پیروں میں چپل پینتے ہوئے بریروائی۔ "کانوں ہے تو کئی لول سے اسمیں سائی دینا بند ہوچکا ہے۔" ماہ نورنے پھراسے تاراضی سے دیکھا۔

"ادرردش ای سے کہوئریشان نہ ہوں۔ تانی پہیں کہیں گلیوں میں بھٹک رہی ہوں گی میں ڈھونڈلاتی ہوں۔" دہ جلدی جلدی پولتی یا ہر نکل گئے۔





ماہ نور بریشانی سے دعاکرنے کئی کہ نانی صحیح سلامت مل جائیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا تھا۔ آنکھیں بھی رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ ہاتھ پیرالیتہ مضبوط تھے۔ اچھے وقتوں کی پیداوار تھیں۔ خالص خوراکیس کھاکر بوڑھی ہوئی تھیں۔ سویمی بڑی بات تھی۔ خوش بوڑھی ہوئی تھی۔ سویمی بڑی بات تھی۔ خوش نصیب انہیں اینٹ کی بیری بات تھی۔ خوش نصیب انہیں اینٹ کی بیری بات تھی۔ خوش نصیب انہیں اینٹ کی کے دور پار کے رشتہ دارسے ملنے نکل کھڑی ہوتی تھیں اور واپس لانے کے لیے خوش نصیب کوہی گھرے نکلنا پڑتا تھا۔

\$ \$ \$ \$

بروکلن ہائیٹس میں وہ کئی منزلہ عمارت تھی جو سراٹھائے کھڑی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشیوں پر بارش کاپانی لکیرس بنا تا ہوا بہہ رہاتھا۔ان ہی کھڑکیوں میں سے ایک کے پیچھے معاویہ سر جھکائے بیٹھا تھااس کے ہاتھوں میں سرمئی ڈائری تھی جس پروسامہ طالب کا نام ابھرا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک چھوٹے سائز کا ٹیبل لیمپ جل رہاتھا بس اتن ہی روشنی تھی جو معاویہ کوڈائری کی سطریں پڑچھنے میں مدددے سکتی تھی۔

پرے۔۔۔ الدورے کی ہے۔ کوئی سے بچھ قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹی میز دکھی تھی۔ میز کے در میان ایک برداسا پوسٹر ٹماچارٹ بچھا ہوا تھا جس کے وسط میں ایک آنکھ بنی ہوئی تھی۔ اردگر دمختلف زبانوں میں حروف لکھے ہوئے تھے۔ قریب ہی مختلف ساخت کے چند چھوٹے بردے پھڑ بچھ لکڑکیوں کے محکڑے اور Tarot Cards پڑے تھے۔ ان سب میں سب سے دہلا دینے والی چیزوہ کھویڑی تھی جو میز کے کونے میں اوند ھی پڑی تھی۔

یاتی کمرہ اندھرے میں ڈویا ہوا تھا اور خوف کے احساس کو ابھار رہا تھا۔

معاویہ نے ڈائری بند کردی اور گردن موڑ کر ہا ہر دیکھتے لگا۔وہ عمارت کی جس منزل پر رہتا تھا اس کی گھڑ کی ہے سڑک دور دکھائی دی تھی کیکن نیویا رک کی مبھر گاتی را ت پوری طرح بیدار نظر آرہی تھی۔ برسی ہوئی ہارش اور اس ہے برے جلتی جھتی روشنیاں۔

کھڑی کے اس طرف اگر تاریکی کا ہراس تھا تو دو سری طرف روشنیوں کی خوب صورتی۔
کوئی عام انسان ہو تا تواہے یہ منظر متاثر کرتا لیکن معاویہ عام انسان نہیں تھا۔ وہ یہ بات کئی سال پہلے تسلیم
کرچکا تھا اور چاہتا تھا اس سے وابستہ باتی لوگ بھی یہ بات تسلیم کرلیں۔ جب انہوں نے معاویہ کی حیثیت کو قبول نہیں کہا تو وہ ان سے دور ہونے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
زندگی میں دوا ہم ترین انسانوں سے دور ہوجانے کے بعد کسی اور کے نزدیک رہنے کی اسے خواہش بھی نہیں تھی۔ اس نے بہت خوب صورتی دیکھی تھی۔ دنیا میں بشام تھی۔ اس نے بہت خوب صورتی دیکھی تھی۔ دنیا میں بشام سے زیادہ خوب صورتی اور کہاں ہو سکتی تھی۔ معاویہ کودہ زمین پر جنت لگتی تھی اور اگر بشام جنت نہیں تھا تو جنت کا

چھوٹامُوٹا مگزا ضرورتھا۔ باقی جہاں تک خوف کا تعلق ہے۔ تو خوف قلعہ فلک بوس سے زیادہ کہاں ہوسکتا تھا؟ جس کا مرکزی دروازہ کھلتے ہی اس آسیب کااسرارا بنی لیبیٹ میں لینے لگتا تھا جس کانام آبوشمتی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے پرے ایک وم نیویا رک کی روضنیاں اور بارش کی کئیریں آبیں میں گڈٹہ ہونے لگیں اور ان کی جگہ فلک بوس کی اس رات نے لے لی جب وہ وسامہ کے کمرے کے باہرنا راض ساکھڑا تھا۔ فلک بوس کی





دیواریں 'کھڑکیاں' روشن دان' راہ داریاں' دریجے اور جھرو کے ابھی بھی خاموشی اور رات کے سنائے میں ڈو بے ہوئے تھے لیکن بہت زیادہ نظریں تھما تھما کردیکھ لینے کے باوجود آسیب یا بدروح جیسی کمی چیز کا ثنائبہ تک نظرنہ آیا تھا۔ وسامہ کے بیونے کے بعد آئے کت کمرے سے نکل۔معاویہ کو کھڑا دیکھ کردی پھر نظرانداز کرکے کمرے کا دروا زہ بہت آہنتگی ہے بند کیااور جوں ہی پلٹی 'معاوییہ ایک دم ہے اس کے سامنے آگیا۔ "يب كياتماثاب؟" معاویہ نے کوئی اجھے طریقے نہیں پوچھاتھا۔اس کاانداز چبھتا ہوا تھا۔ " مجھے نہیں پتا۔" آئے کت نے تحل سے کہا۔ "میں وسامہ کی چینیں من کر کمرے سے نکلی تھی۔ میں نے و یکھاوہ بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا' پاتی ساری بات تو تمہارے سامنے ہی ہوگی ہے۔ "میں اس ساری بات سے پہلے کی بات کررہا ہوں۔" معاویہ نے ناراضی سے کما۔" اچانک وسامہ کو کیسے سے شكرواكه فلك بوس مين كوئى بدروح بي اس سے بلے بھى ايا نہيں ہوا۔"

و مجھلے تین جار مہینوں سے وسامہ ایے شک کا اظہار کررہا تھا۔" آئے کت نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ «لیکن میں نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدگ سے نہیں لیا۔ تم جانتے ہو وہ ذرا جلدی ڈرجا تا ہے۔ میں نے سوچا الیمی ہی کوئی بات ہوگ۔ کیکن آج جس طرح وسامہ نے ری ایک کیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ "وہ المجھی المجھی سی

یس پریشان ہونا بھی چاہیے۔" معاویہ نے رکھائی سے کہا۔ "تمهارا شوہر کسی Disorder Psychological (نفسیاتی مرض) کاشکار مورہا ہے۔ اور تم نے اس بات کوزرا بھی اہمیت نمیں دی۔" " پیدورست نہیں ہے۔ " آئے کت اس کی بر گمانی پر سلیٹا گئی۔ " بیس شہیں بتانا چاہ رہی تھی کیکن ۔ ہاں۔۔ شاید تم ٹھیک کمہ رہے ہو۔ لیکن اس سے پہلے وسامہ کی حالت ایسی بھی نہیں ہوئی۔اف! میری پچھ سمجھ میں

سیں آرہا۔"اس نے اینا سر یکولیا۔

بارش کے ای نے اس منظر کوایک بار چردھندلا دیا۔ ا ہے اہار شمنٹ کی کھڑی میں بیٹھے ہوئے معادیہ کونیویارک کی روضنیاں دکھائی دینے لگیں۔ میمل لیپ کی مورین روشني ڈائريك اس كے چربے پر پردرى تھى۔ كوئي اس روشنى ميں ديكھيا "اس يادنے اس كى آئھوں كو بے تحاشا م خ كرديا تفا-اس كے جڑے بھنچ ہوئے تھے اور كنيٹی كے قریب ایک رگ پھڑ پھڑانے لگی تھی۔ معاویہ نے وحشت زدہ انداز میں باتھ برمھا کرلیمپ کا رخ بدل دیا۔اب اس کا وجود اندھیرے میں دوب کیا اور نیبل لیب سے نکلتی روشنی کا چھوٹا سا گولا میز پر پھیلی ہوئی چیزوں پر پڑنے لگا۔ روشنی کے اس مکڑے نے اوندھی یری ہوئی کھورٹری کی ہیب کو کچھ اور نمایاں کرویا تھا۔

اس نے تہیہ کیا تھا کہ کیف ہے ہاہت نہیں کرے گی لیکن جس وقت بانی کی تلاش میں نکلی وہ سامنے ہے آرہا تھا۔ دونوں ایک دو سرے کو دکھ کر مھنگے۔خوش نصیب نے مند بگاڑ کر آگے نگلنا جاہا تو کیف کی آنکھیں شرارت ہے چیک اتھیں-وہ دانستہ چیل کر کھڑا ہوگیا-خوش نصیب نے دائیں طرف سے نکلنا جاہا وہ دائیں طرف ہوگیا۔ بائیں ست پکڑی تواس طرف سے راستہ

مِنْ خُولِينِ دُالْجَبِيثُ 46 فروري 2016 يَخْد



درہٹو آگے ہے۔ چھو ژومیرا راستہ۔"خوش نصیب کو <u>مثل</u>ے لگ گئے۔ " تمهارے لیے ایک اچھی خبرے میرے پاس-کیایا و کروگی کس سخی سے پالایزا ہے۔"بلاوجہ اِرْ اکربولا۔ویسے بھیوہ جانیا تھا خوش نصیب کو کیسے چڑا تا ہے۔ پہلے اس کے شوق کو ہوا دیتا بھرچڑا کرلطف لیتا۔ د کمیا؟"وہ کیف کی شکل دیکھنے لگی۔ '' پہلے ہس کربات کرد۔''سینے پر بازوباند ھتے ہوئے ڈھٹائی ہے کہا۔ خوش نصیب فورا ''اس کی شرارت سمجھ گئے۔''شکل دیکھی ہے اپنی۔'' وہ کاٹ کھانے کودو ڑی۔''ایسی شکل ے ساتھ کون بنس کربات کرسکتاہے۔" ' میلو بنس کرنه سهی - مسکرا کرنی بات کرلو - "اس نے پیچ کی راہ نکالی-خوش نصیب نے ہو ننوں کے کنارے پھیلائے لیکن مسکرائی نہیں۔وانت کچکھا کربولی۔ "جھے مسکرانانہیں آیا۔" ''ہاہاہ۔''وہ دل کھول کرہنا۔'' آج پہلی ہارا بیے بارے میں سیج بولا ہے۔'' ''اکیک تواتن بری شکل ہے تمہاری۔اور سے زہرلگ رہے ہوا لیے بنتے ہوئے۔'' ''آبا۔اتن اچھی تو ہے بری شکل 'محنک کر کما۔' مونیورشی کی آدھی لڑکیاں اس شکل کے لیے وظیفے کرتی ہیں۔ تہیں نڈر ہی نہیں ہے۔ ''اثراً کربولا۔ ''میں نے تو پہلے ہی کماتھا اس یونیور شی میں ایڈ میشن نہ لو۔ جہاںِ عقل سے پیدل لڑکیوں کوایڈ میشن دے دیتے جں دہاں پڑھائی کا کیامعیار ہو گا۔ ''مزے سے بولی پھر ہھیلی پر ہاتھ مار کرخود ہی **زور سے بنس بڑی**۔ کیف اس کی ہسی میں کم ہوتے ہوتے بچا۔ مزاج کی پڑیل تھی لیکن اس پڑیل کی ہرادا ول کو بھاتی تھی۔ ''تم پڑھائی کے معیار کی فکرمت کرو۔ عنقریب مجھے گولڈ میڈل ملنے والا ہے۔ ادھرمیری ڈکری کے پلیٹ ہوئی ارهر ہر برانیوز چیل میرے یکھے ہوگا۔" و کیامطلب جعلی ڈکری تکاوارہے ہو؟ جمعصومیت سے آتکھیں ہٹھٹا کر یو چھا۔ كيف بدمزه ہو گيا۔ "تم احمق ہی رہنا۔"اس نے جز کر کما"نیوز چینل والے اس لیے میرے پیچیے ہوں کے ناکمہ مجھ جیسے کامیاب جرنلب ہے اپنے چینل پر ایک زبردست ساٹاک شوکرواسکیں۔ سیاستدانوں کے ایسے بخے اُدھیروں گا۔ ایسے بخيےارُهِ بروں گا الْبے... " ہانتھ آٹھائے وہ کسی عوامی لیڈر کی طرح بلندو بانگ وعوے کررہاتھا۔ "بس بس-"خوش نصیب نے ذرا بھی متاثر ہوئے بغیرٹوک دیا۔"ایسے ہی چیخ چکی کی ٹوکری گری تھی اور مرغیوں اور اِنڈوں کا کاروبار شروع ہونے سے بہلے ہی تھے ہوگیا تھا۔" 'میں بھی کہوں۔ تمہاری اکیڈی کیے بیند ہو گئے۔''اپنی طرف سے دہ دور کی کوڑی لایا۔ خوش نصیب مند بیگاڑ کر آگے برمصنے کلی تو کیف نے پھرراستہ روک لیا۔ شرارت جیسے اس کی آتھھوں اور ہونٹوںسے چیک کررہ گئی تھی۔ ''واپس اسلام آباد جارہا ہوں۔ دومہینے بعد واپس آؤں گا۔یا د کردگی؟''اس نے بردی آس سے بوچھا تھا۔ جب ہے قائد اعظم پونیورٹی میں آیڈ میش کیا تھا ہربار جاتے ہوئے پوچھتا تھا۔ اسی امید پر کہ شاید بھی وہ کمہ دے" ہاں یاد کردں گ۔"لیکن ہرباروہ نکا ساجواب دے دی۔ "میرے برے دن چل رہے ہیں کیا؟جو تنہیں یا د کروں گی۔" اس نے مند بسور لیا۔ ''ٹھیک ہے۔ نہ یا د کرنا۔ میں بھی اپنی ہونے والی بیوی نمبردد کے ساتھ کافی پینے جاؤں گا مُؤْخُولِين دُائِحَتْ 47 فروري 2016 يَكُ



ادرتصورين تهينج تحينج كرتمهيں بينجوںٍ گا۔" بات خوش نصیب کے سرے گزر گئی۔ ودتم دوسری شادی کررہے ہو؟ پہلی کب کی؟ "متجس ہو کر پوچھا۔ کیف نے سری بیٹ لیا پھر سراٹھا کرچھت کی طرف ديكصا وردعائيها ندازمين بائته المحاكر بولابه "ياالله! كسى كواييا يم عقل محبوب نه دينا-" خوش نصيب بحريز کئي-''ارے ہو آگے ہے۔''اس کابس نہ چلتا تھااہےا ٹھا کرہی پھینک دے۔''میری نانی گم ہوگئی ہیں'تمہاری مسخراں،ی ختم نہیں ہورہیں۔" "تانی؟"کیف چو نکا۔"کیا ہوا ہے خالہ تانی کو؟" ''ہوا کچھ نتیں ہے۔ لیکن مبح نے غائب ہیں۔ کچھ پتانہیں کماں چلی گئی ہیں۔'' ''جد ہے لاپروائی کی خوش نصیب! بیرباتِ اب بتار پی ہو۔''اے غصہ آیا آور پریشان بھی ہو گیا۔ "تمنے <u>مجھے بو</u>لنے کاموقع ہی کب دیا۔ کہ میں بتاتی۔" "ا گلے پچھلے سارے حساب برابر کر کیے۔اورا تن اہم بات بتانے کے لیے تنہیں موقعے کی ضرورت تھی۔" اس نے ڈپٹ کر کما۔ پھرغصے سے بلٹا۔ "صبح سے شام ہوگئی۔ پتانہیں بیچاری نانی کماں ہوں گ۔" فکر مندی سے بولٹا ہوا چلا گیا۔اوروہ کاغذ 'جس پر خوش نصیب کے لیےوہ اسٹوڈ نئس کا نام پتالکھ کرلایا تھا۔اس کی جیب میں ہی پڑارہ گیا۔ اس نے ڈیٹ کر کہا۔ پھرغصے سے پلٹا۔ خوش نفيب پرونق ي بن كفري ره كئي-'طواب نانی گم ہو گئیں توبیہ بھی میرا تصور۔حقہاں۔خوش نصیب!تو توہے،ی بدنصیب۔'' اپنیر بھیاں کی بیانی کا میں ایک کا میں انسان کا میں انسان کا میں انسان کی میں انسان کی میں انسان کی میں انسان ک ماتھے پر جھیلی ارکے باہر نکل گئے۔

وسامہ گری نیندسورہاتھا۔ آئے کت اسے کمرے میں اکیلا چھوڈ کرجا بھی تھی۔
معاً اسے ایسالگا جیسے اس کی کا تی پر کوئی چیز حرکت کررہی ہو۔ اسے البحن محسوس ہوئی۔ اس نے اس چیز کو جھاڑتا جاہا لیکن وہ اپنے ہاتھ اور کلائی کو ذرا بھی حرکت نہیں دے سکا۔ اس چیز نے اسے مزید بے چین کردیا۔ اور سوئے ہوئے وسامہ کی البحن اور اضطراب ہو ھے لگا۔
موئے ہوئے وسامہ کی البحن اور اضطراب ہو ھے لگا۔
دہ چیز نرم اور چھچھی اور لیس دار تھی۔ کلائی پر حرکت کرتی ہوئی وہ چیزاب وسامہ کی گردن کی طرف ہو ہو رہی تھی۔
میں۔
میں۔
میں میں میں کہ کہ تھی جھڑے وے کراس چیز کو گرانا جاہا لیکن اس کے کند ھے بھی جیسے جکڑے ہوئے وسامہ کے تدھے بھی جیسے جگڑے ہوئے تھے۔ ایسالگ رہا تھا جیسے کوئی دیو ہیں وجود اس پر جھکا ہوا ہو اور اس نے اپنے دونوں ہا تھوں سے وسامہ کے کندھوں کو جگڑ رکھا تھا۔
کندھوں کو جگڑ رکھا تھا۔

سد وں و بسرر طاسا۔ وسامہ نے خود کواس کی قیدسے آزاد کرنا چاہا لیکن بے سود۔وہ جنتی طافت لگا ٹا تھاوہ دیو بیکل وجوداس ہے ۔گئی زیادہ طافت ہے اس پر جھک آ ٹا تھا۔وسامہ کا ول دہشت ہے بھر گیا۔اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔اسی دوران وہ چپچھی چیزر بیگتی ہوئی وسامہ کی گردن ہے کان تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنے کان میں ایک سرگوشی سئے۔یہ کسی کی سانس کی آواز تھی جیسے سانپ پھٹکار رہا ہو۔

Section

وسامہ نے پوری طافت نگاکر آئکھیں کھولنے کی کوشش کی۔اپنے سرکو جھٹکادیا لیکن اتنی کوشش کے باوجودوہ اپنے جسم کو ایک انچ بھی نہیں ہلاسکا تھا۔ یہاں تک ۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آٹکھوں میں آنسو آگئے۔

"جهم چهو ژدو-"

وسامه خوف أورد ہشت سے کا نیے لگا۔

''میں۔ میں نے کیابگاڑا ہے تمہارا۔''وہ سیسبجا۔ جواب میں اس کے کندھوں پر پڑا ہوا ہو جھ ہلکا پڑگیا۔ پھر
ایک کھاکھیا تی ہوئی ہسی کی آوازاس کے کان میں گونجی۔ وسامہ کواپیالگاجیسے اس کا نداق اڑا یا جارہا ہو۔
'' ججھے جھوڑدو۔ میں سائس نہیں لے پارہا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے 'بجھے چھوڑدو۔''اس کے ہونٹوں سے
نوٹے بھوٹے لفظ نکلے۔ کیونکہ جسم کی طرح زبان ہلا تا بھی اس کے اختیار میں نہیں رہاتھا۔ جول ہی اس نے جملہ
مکمل کیا وہ ہو جھ اس کے کندھوں اور گردن پرسے مکمل طور پر ہٹ گیا۔ اور ایک بیولا بھاگیا ہوا اس کے قریب سے
گزر کر دیوار میں جذب ہوگیا۔

سرو روی رسابید ب او یہ۔ وسامہ نے گہرے سانس لیے۔اس کے دل سے خوف کسی حد تک کم ہوا اوراس کا ذہن مکمل طور پر نیند میں ڈوب گیا۔

## # # #

فضیلہ چی کوجب نانی کی گمشدگی کے بارے میں پتا چلاانہوں نے ہتھیاییاں آپس میں رگڑ رگڑ کراپنے دکھاور پریشانی کا ظہار کیا۔

ر میں میں ہوئے۔ '' سوئے انفاق جس وقت وہ غم سے نیڑھال روشن ای 'ماہ نوراور خوش نصیب کوا ن کیلاپرائی پر کوس رہی تھیں۔ دیشہ دیشہ

خوش نصیب ان کی کھڑی کے اس ہے گزررہی تھی۔

جوں بی کان میں اپنا نام بڑا تھنگ کررگی اور عادت ہے مجبور ہو کروہیں کھڑی ہو کر سفنے لگی۔ ''ایک بوڑھی عورت کا خیال نمیں رکھا جا نامال بیٹیوں سے بیتاؤ ۔۔ خالہ جی کا کام بی کتا ہے جو ہردو سرے دن رشتے داروں کے بہاں بھیج دیتی ہیں۔وووقت کی روٹی ہی تو پکانی ہے۔۔ کہتی ہوں روشن سے مال کے لیے اتنا بھی نمیں کر سکتیں تو مجھے بتا کمیں ہیں اپنی طرف خالہ جی کو تھہرالوں گی۔'' ''اوہوا می! آپ کو زیادہ سخی بننے کی ضرورت نمیں ہے۔ بلاوجہ دو سرول کی پریشانی اپنے سرلیمنا چاہ رہی ہیں۔''

باس میتمی صیام نے چر کر کما تھا۔

پی سی سی اسے پر رہ ہوں ہوں۔ '' منہا بیٹھی پڑھ رہی تھی اسے بھی مداخلت کا۔
''لواور سنو نے روز روز کون نانی کا کمرہ صاف کرے گا اور روٹی کون بنا کردے گا؟'' صیام نے اپنی خوب صورت
ناک چڑھا کر کہا۔''اورویسے بھی وہ خوش نصیب اور ماہ نور کی نانی ہیں ۔۔ 'ہم کس خوشی میں ان کے کام کریں۔''
منہائے گردن موڑ کر بڑی بمن کو دیکھا۔'' دور کاہی سمی لیکن ابو سے بھی ان کا کوئی رشتہ ہے۔''
''اے ہٹو تم ...''فضیلہ چچی برا مان گئیں۔''ایسی دور پرے کی رشتہ داریاں نبھانے بیٹھ گئے تو تمہارے ابا کا تو
خاندان ہی ختم نہیں ہوگا۔''
خاندان ہی ختم نہیں ہوگا۔''

المنافقة على المنافقة المنافقة



Section

ساتھ ساتھ کھانا بھی اٹھا کرانسیں ہی دے آئے"

''خدا کومانوصیام!ایک ہی بارسوٹ دیا تھا میں نے خوش نصیب کواوروہ بھی نیا نہیں تھا میرا بہنا ہواسوٹ تھا۔ اس نے اسکول کی بارٹی انٹینڈ کرکے مجھے واپس کردیا تھا۔ اتن غیرت مند تووہ بھی ہے اور تم نے بات ہی بنال۔"

صام نے ایسے ہاتھ لرایا جیسے منہاکی بات کو مکھی سے زیادہ اہمیت نہ دی ہو۔

''تم فکرنہ کروضیام! میں بھی کوئی ہے و قوف تو نہیں ہوں جو پرائی مصیبت سرلوں گ۔''فضیلہ پچی نے احول خراب ہو تا دیکھ کرہنس کر کھا۔''بس ایک دفعہ خالیہ جی مل جائیں' میں بھی روشن کو جناؤں گی ضرور۔ ساری زندگی اس عورت نے سینے پر مونگ دلا ہے اور اب اس کی وہ چنڈال بیٹیاں۔ ایک کی صورت ایسی بھولی ہے کہ دیکھتے ہی پیار آیا ہے۔ مزاج بالکل مال والا ... گھنامیسنا... دو سری کا تام خدا جانے بھائی صاحب خوش نصیب کیوں رکھ كئے-ميرے بس ميں ہو تواہے خوش نفيب كے بجائے پچھل پيرى كمه كريلايا كرول-" فضِيله بِي نِ نفرت سے کہا۔

با ہر کھڑی خوش نصیب گوکہ ان کے خودہے متعلق خیالات سے داقف تھی انکین لفظ پوچھل پیری توجیسے دماغ ىرىگااوردماغ سنسنااخالىغى كەپىچەل پېرى ... پىچھل پىرى اورومىيە

''اس کی توشکل بھی پچھل بیری سے مکتی ہے۔''صیام نے نداق اڑایا۔ خوش نصیب کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئے۔ کو شش کے باوجودوہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ کھڑکی کا ٹیم وایث با تھ مار کر بورا کھول دیا۔

اندر بیٹھی ہوئی بتنوں خواتین اس دھاکے کی آوازے ایک ایک فٹ اوپر اچھل کر کھڑی ہوئیں۔

"خوش نقیب! "منهانے دل پرہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "تم یمال کیا کررٹی ہو؟" "صیام کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔ "دانت کیکھا کراور مسکرا مسکرا کربولی۔"کیوں صیام! سربر پچھ ہال بچے ہیں یا طوطے بھائی نے سارے جڑوں سے اکھاڑو ہے؟"

ے بعن کے برائی ہے ، روں کے میں روستے ، صیام کوہری طرح آؤ آیا۔ بیات توہری چھپا کرر کھی گئی تھی 'خوش نصیب جیسی فسادن تک کیسے پہنچ گئی؟ ' 'تم ... تم دفع موجاؤيهال هے۔ ' اس نے دانت کي کيا کر کما۔

"اس بیں اتنا ناراض ہونے کی کیابات ہے؟ میں نے توا کی بات ہی یو چھی تھی۔"معصوم بن کر کھا کندھے اچاے اور تاک پڑھاکر who cares والے باڑات چرے پر سچاکر آگے بڑھ کی۔

اندر منہانے اپنے ہے ساختہ اندتی مسکراہٹ جھیانے کے کیے بیٹیٹانی بالکل ہی کتاب سے لگادی جبکہ صیام اور فضیلہ بچی غصے بیچو تاب کھارہی تھیں۔

تیمل لیمپ کا رخ اب دوسری طرف تھا۔ معاویہ دیوارے ٹیک لگائے نیم دراز ہوچکا تھا۔ کھڑی ہے باہر نیویارک ابھی جھی تیز ہوا اور بارش ہے بھیگ رہاتھا۔وسامہ کی ڈائری اس کے سینے سے گئی تھی۔اور اس کا ذہن کہیں فلک ہوس میں بھٹک رہاتھا۔

وہ ایک چُکیلی صبح تقی جب ٹیرس کی ریانگ ہے اس نے آئے گت کو ٹالاپ کے کتارے بیٹھے دیکھا۔وہ بیشہ بن سنور کررِہتی تھی'لیکن اس وقیت اس نے سادہ سالباس پسنا ہوا تھا۔ پھیکے رنگ کی گرم شال کندھوں کے گرو لپیٹ رکھی تھی اور بالوں کو سمیٹ کر سرپر اونچا ساجو ڑا باندھ آبیا تھا۔ چرنے ب<sub>ی</sub>ر پریشانی تھی۔ اس سب کے باوجودوہ

و خواتين دا بخت 50 فروري 2016 ي



منفردلگ رہی تھی ایک ایسا چروجو ہمیشہ متوجہ کرلیتا ہے۔ معادیہ بے دھیاتی میں وہیں کھڑا اسے دیکھٹا رہا۔ یہاں تک کہ اس کی نظروں کے ارتکازنے آئے کت کوچو تکا اس نے سراٹھا کرٹیرس کی طرف دیکھا۔معاویہ کو کھڑاد مکھ کرچو تکی الیکن پھرا ہے،یواپس سرچھ کایا اور تالاب کیان کوانگل کی پور \_ سے چھوٹے گلی۔ معادیہ تجیلی رأت سکون سے سونمیں بایا تھا۔اس کے زہن پروسامہ کی دہنی حالت اور یا تیں سوار رہی تھیں۔ ابھی جباس کی آنکھ تھلی اور وہ اٹھ کر نازہ ہوا لینے کی غرض سے ٹیرس پر آیا تواس کا اراوہ کچھ دیر مزید سونے کا تھا' کین آئے کت کود کھے کراس نے اپنا ارادہ بدل ویا آور کرل کے پاس نے ہٹ کرنیجے آئے کت کے پاس آگیا۔ خنگ ہے اور گھاس اس کے پیروں کے پیچ چر مرائے تو آئے کت نے ایک بار پھراس کی طرف دیکھا۔ معاويه شرمنده شرمنده ساكعزاتها-

"سوری می مجھے کل تمهارے ساتھ اتنا arrogant (مغرور) نہیں ہونا جا ہے تھا۔"اس نے کہا۔ آئے کت نے دیکھا۔ اپنائٹ سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ مرجھ کائے ہوتے کی ٹوسے ایک پتے کو

''گونی بات نہیں۔۔" آئے کت ساوگ سے بولی۔''اب تواس ایرو گنس کی عادت ہوتی جارہی ہے۔" معادبيه مزيد شرمنده بوكياليكن ذراج كريولا

"میرا بھائی عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔وہ کسی پریشانی کاشکار ہے میں تاریل کیسے رہ سکتا ہوں؟" درتہ اس در ا "تمہارا بھائی میراشو ہر بھی ہے

معادبيرا يناسامنه لي كرره كيا

"تم نے بچھے وسامہ کے بارے میں پہلے کیوں سیں بتایا؟"اب اس نے جرح کا آغاز کیا۔ ' بچ توبہ ہے کہ مجھے بھی بیر بات اتنی پرایشان کن آلی ہی نہیں۔ '' آئے کت نے آہٹگی ہے اور کمیوزو لہے میں کہا۔ایک رات گزر جائے گئے بعد وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔وسامہ کی پریشان کن حالت اور اس پیرروح سے متعلق انکشاف نے ذہن کو چتنا بد حواس کیا تھا م ب وہ استے ہی پرسکون انداز میں ان ہاتوں پر غور کر سکتی

'چندمہینے پہلے وسامہ نے فلک یوس میں بچھ اٹرات کا ذکر کیا تھا۔ وہ اکثررات کو ڈرینے لگاتھا'لیکن ایسے ہی جیسے بھی انسان سوتے ہوئے ڈرجا تا ہے۔ بھی اس کی حالت مجھے اتنی پریشان کُن نہیں گئی تھی کہ میں شہیں یا تھی اور کواطلاع کرتی۔ویسے بھی تم نے ہی مجھے بتایا تھا 'وسامہ بچین سے تھوڑا ڈرپوک واقع ہوا ہے۔وہ اکثر اندھیرے سے ڈرچِا یا تھا۔اکیلے رہنے ہے اسے خوف آ یا تھا'لیکین یہ تو اکثرِ لوگوں کے سیاتھ ہو باہے 'مگر جو پچھ کل ہوا۔ وہ اکثرلوگوں کے ساتھ نہیں ہو تا۔ "وہ ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی انسان مستقل پریشانی ہے تھک چکا ہو تا ہے۔ پھراس نے معاویہ کی طرف دیکھااور کما۔

"اب تم بجھے بتاؤ ... بیر کل تم دونوں کس آسیب کاذکر کررہے تھے ؟اور اگر ایسی کوئی بات تھی تو یہاں آنے ہے

سلے بچھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟" معادیہ نے آہستی سے تفی میں سرمالایا۔ "ان باتوں میں کوئی صدافت نہیں ہے۔وادی کے لوگوں نے بس کچھ التي سيد هي باتيل مشهور كردي بين اور پچھ تهيں-" " تتم بجھے ٹال رے ہو معاویہ!"

و خوانن دا بخست 15 فروري 2016 مي

READING Regiler

«منیں میں ٹال نہیں رہا۔ یمی حقیقت ہے۔ حمہیں پتا ہے یہ فلک بوس تقریبا "وٹر ھے سوسال پرانی عمارت ہے۔بثام کے نواب صاحب نے میرے داداکی خدمات سے خوش ہو کرانسیں تحقیمیں دیا تھا۔میرے باباتاتے ہیں جیب داوا جان یماں آئے اس وقت بھی مقامی لوگوں نے آبوشمتی ہے متعلق کچھ کمانیاں داوا جان کو سنائی تھیں 'مگران کہانیوں میں کوئی صدافت نہیں ہے۔نہ بھی دادا جان کویساں کسی روح کاسابیہ ملانہ مجھے۔ میں نے بتایا نا\_ہم نے بحبین سے لے کراب تک کئی چیٹیاں فلک بوس میں گزاری ہیں۔ آئے کت دھیان ہے اس کی بات من رہی تھی۔ساری بات مِن کر مزید الجھ گئی "تم بناؤ... ثم تقریبا" دو سال سے بہاں رہ رہی ہو۔ کیا تم نے بھی کوئی ایسی چیزد یکھی جو تمہیں مافوق الفطرت لکی ہو؟''معاویہ نے بوجھا۔ آئے کت نے البحض بھرے انداز میں تفی میں سرملا دیا۔ ''نہیں۔ میں نے الیمی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ نہ ہی میں نے ان اٹرات کو محسوس کیا ہے جن کاذکروسامہ کر تا 'وسامه اثرات كاذكركر باتفا؟" "ہاں۔ میں نے بتایا تا۔ چند مہینے ہے اے عجیب عجیب چیزس نظر آنے گئی تھیں۔ بہھی اس کی کوئی چیز غائب ہوجاتی تھی۔ بہھی اے چیزس ہلتی ہوئی نظر آنے لگتیں۔ بہھی آیپ ٹاپ نہیں ملتا تھا اور بہھی وہ کہتا تھا اے سائے نظر آتے ہیں۔ اسپیشلی سینڈ فلور پر وہ شام کے بعد کہھی نہیں جاتیا تھا۔اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی' ان کے نظر آتے ہیں۔ اسپیشلی سینڈ فلور پر وہ شام کے بعد کہھی نہیں جاتیا تھا۔اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی' کیکن خدا گواہ ہے معاویہ! میں نے یہاں اینا کچھ محسوس نہیں کیا اگر واقعی یہاں اٹرات ہوتے تو مجھے بھی نظر وہ ابھی بہیں تک پہنچی تھی کہ اندر سے وسامہ کے جیننے کی آوازیں آنے لگیں۔ آئے کت اور معاویہ کھیرا کر سمیٹ اندر کی طرف بھاگے۔ یداندرون شرتها۔ چھوٹی کلیوں اور قدیم عمارتوں کی فینٹسسی سے بھراہوا علاقہ۔ اکثرا نگریز سیاح نظرِ آتے جو گھٹنوں سے ذرا شیچے تک کی پتلونیں کینے منہ اٹھائے ان پرانی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے خود ایک لطیفہ سامحسوس ہوتے تھے۔ جس وقت خوش نصیب نانی کی تلاش میں نکلی 'آسان سے زمین پراتر تی شام کے رنگوں میں بادلوں کی سیاہی شامل ہونے لگی تھی اور گلی محلے کے بچے آگے بیچھے بھا گتے بھررہے تھے پتا نہیں انہیں کس بات کی اتنی خوشی تصى جوبلاوجه بمينتة جاتے تھے ہوں۔ ہوا کے جھو نکے جوں جوں تیز ہو کر آند ھی کاروپ دھار رہے تھے 'خوش نصیب کی پریشانی میں اضافہ ہورہا تھا۔ بچوں کا ایک گروہ بھا گتا ہوا اس کے اِس سے کزر کیا۔ "الله ميان يانى دے ـــ سوبرس كى تأنى دے " وہ نعرے لگار ہے تھے اور آسمان يربادل مزيد سے مزيد كرے ہوتے جاتے تھے خوش نصيب پيشاني پر ہاتھ مار کر بربرطائی۔ ''ان کی من لوذرا۔ ہم ہے اتی برس کی نانی نہیں سنبھالی جارہی۔ ان کوسوبرس کی جا ہیے۔' سلنے ہے کیف آرہا تھا۔اس کے چرے پر بھی پریشانی تھی۔خوش نصیب نے جلدی ہے درمیانی راستہ عبور مَنْ خُولِين دُانجَنتُ 52 فروري 2016 يَك Seellon

كف! ماني كالجهيما جلا؟" کیف نے آبوی سے نفی میں سرملا دیا۔خوش نصیب کی جواس کی شکل دیکھ کر تھوڑی آس بندھی تھی 'بالکل ہی " ہائے میری بوڑھی نانی! پتانہیں کہاں ہوں گی بے جاری۔وہ تو بتنسی بھی گھری بھول گئی تھیں۔ کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔"اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کیف کاول میسلنے لگا۔ محبوب کے آنسووں میں ایک عجیب ما تیر ہوتی ہے۔ وہ دن کا جین اور را توں کی نیند عارت کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ كيف كاول جاباخوش نصيب كونتك كرنے كاارادہ ترك كركے بتادے كيہ تانى كو تلاش كركے ميج سلامت كھر پنجا آیا ہے، کیکن اس وقت ایک کالے رنگ کی vitz اوھر آن نکلی۔ گلی میں بھال وہ وونوں گھڑے تھے ان ہارن پہ ہارن بجنے لگا۔وہ دونوں ذرا ساسائیڈ پر ہوگئے 'لیکن گلی اتنی ٹنگ تھی کہ ایسے کھڑے رہنا اور گاڑی کا نكل جانا محأل تھا۔ " یہ کماں پھنس گیا ہے چارہ۔ ان گلیوں سے نکلتے تو صبح ہوجائے گی اسے "کیف نے کما الیکن مسلسل بجتے ہاریں ہے خوش نصیب کا پارہ ہائی ہونے لگا تھا۔ وہ یوں بھی راستہ دینے کے لیے خلاف توقع وہ تین بار ادھرادھر ''توکیا ہمنے مشورہ دیا تھاان گلیوں میں یہ بڑی سی گاڑی لے کر تھیے۔''وہ جارحانہ انداز میں پلٹی۔ "ایک تومیری تانی میں مل رہیں اور سے اس نے اران بجا بحاکر مرمیں درو کردیا ہے۔" "تم جا کهال رای هو ؟خوش نصیب!میری بات سنو-<sup>۳</sup> کیف کے منع کرنے کے باد جودوہ اس کے سرر پہنچ گئی۔ انگلی کی پشت سے شیشہ بجایا۔ ادھر شیشہ کھلنا شروع ''مسئلہ کیا ہے بھی ۔ کب ہے ہارن پر ہارن بجائے جارہے ہو۔ یہ نہیں کہ دیکھ ہی لوکوئی پریشان کھڑا ہے۔'' شیشہ کھل گیا۔''دیکھئے میں معذرت جا بہتا ہوں۔''بھردروا زہ بھی کھلاا وروہ باہر آگیا۔ مصرف میں میں میں ایک میں معذرت جا بہتا ہوں۔''بھردروا زہ بھی کھلاا وروہ باہر آگیا۔ ا تبھی شکل تھی'لیکن شکل ہے اچھی گاڑی تھی۔اس کالباس تھااوروہ گھڑی جواس نے کلائی پر باند ھی ہوئی تھی۔ خوش نصیب کو یقین تھا اگر آسان پرانتے باول نہ ہوتے تو ضرور اس گھڑی سے شعاعیں نکلیٹر اور اس کی بصارت کوچندھیا دیتیں۔ ''ارے نہیں'معذرت کی کیابات ہے۔ گلی ہے ہی اتن چھوٹی کہ دولوگ کھڑ بھوجا نیں تو گزر نامشکل ہوجا آ ۔ دموہ بینترابدل کربولی۔ کیف جواے مسلسل منع کررہاتھا میں طرح بولنے پر ہمکابکارہ گیا۔ "میں پچھلے دو کھنٹوں سے ان ہی گلیوں میں بھٹک رہا ہوں۔ ہر تھوڑی دریے بعد گاڑی وہیں آجاتی ہے جمال سے میں چلا ہو تا ہوں۔"اس نے بے چارگی سے کما۔ ''آپ فکرنہ کریں ہے کیف آپ کوراستہ معمجھادے گا۔ کیف!ان کی گاڑی تو نکلوا دو ذرا۔ ''ا یسے میٹھے پن سے كهاجيمے برے دوستانہ تعلقات ہوں كيف ہے۔

آثرات چھیالیے۔وہ خوش نصیب تھی 'کسی بھی وقت کچھ بھی کمہ سکتی تھی۔کرسکتی تھی۔اس سے پچھ بھی بعید مَنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلْ 53 فروري 2016 يَن

FORPAKISTAN

کیف اس کی پیچیلی بات کے اثریتے نہیں نکل پایا تھا کہ دوسری بات سیامنے آئی، نیکن فورا "ہی اس نے اپنے



کیف راستہ سمجھانے لگاِ توخوش نصیب اپنے راہتے جل دی 'لیکن جاتے جاتے ۔۔ ان دونوں سے نظر بچا کر چکے ہے۔ اس نے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ پھیرا اور دل میں ایک کمبی سی متاثر کن آہ بھری۔ یہ کالے رنگ کالوہا نہیں کالے رنگ کامخمل تھاجس کی نرقی میں اس کاہاتھ ڈویتا جارہاتھا۔

بشام کے بہاڑوں پر سورج طلوع ہوااور پائن کے در ختوں کے پتے چمک کر مزید سبزد کھائی دینے لگے۔ چند کر نیمی فلک ہوس کی اس کھڑی کے شیشے پر پڑس جس پر پچھلی رات ایک نادیدہ ہاتھ دستک دیتا رہا تھا۔ اندر بلنگ پر دسامہ گھری نیند سور ہاتھا۔ اس کی پچھلی رات بہت بے چین گزری تھی۔ پوری رات اسے مختلف نیس بنا کی دیجی تھیں۔

اوا زیں سابی دیں رہیں ہیں۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب معادیہ نے اسے جگایا۔وسامہ اتنی گهری نیند سورہاتھا کہ معادیہ کی آوازا سے بہت دور سے آتی ہوئی سائی دی۔ بھراس کی نیند کا سلسلہ ٹوٹا۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنا سربے حد بھاری

سوں، و سا۔ ''اف۔۔۔''اس نے ددنوں ہاتھوں سے سر کو پکڑلیا۔'' لگتا ہے میں بہت دیر سویا ہوں'لیکن ابھی بھی نیند پوری نہیں ہوئی۔ میرا سمر بہت بھاری ہورہا ہے۔'' وہ چپ ہوا کہ شاید معادیہ اسے کوئی جواب دے گا'لیکن معادیہ

جا ہوں ہے۔ ''اچھا ہوا تم نے جمجھے جگا دیا۔ صبح دیر تک سوول تو سارا دن بے زار گزر تا ہے۔''اس نے بولتے ہوئے گر دن موڑ کر اس طرف دیکھیا جس طرف معاویہ کھڑا تھا'لیکن گردن موڑتے ہی دہ بری طرح شاکڈ ہوا۔ وہ کمرے میں

اکیلانقا۔معادیہ کمیں نہیں تھا۔ وہاٹھ کربیٹھ کیا۔اس کاسانس اکھڑرہاتھا۔

اگر معاویہ وہاں نہیں تھا تواہے کس نے جگایا تھا۔ یقینا ″آبو شمتی نے۔ ڈرے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔اس نے اپنی بیساکھی کی طرف ہاتھ بردھانا چاہا'لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور تھی۔ وہیل چیئر بھی کانی فاصلے ہر بڑی تھی۔ وسامہ بنا کسی سمارے کے ان دونوں چیزوں تک نہیں پہنچ سکا انڈا

کیکن حواس باخته ہوکراس نے ادھرادھرہائھ مارے 'بےدھیانی میں اس کاہاتھ اپنے کان پرلگااور در دکی تیزلسر دماغ تک دو رگئی-ساتھ ہی اے اپنے کان پر کوئی چپر چپہی چیز بہتی ہوئی چیز محسوس ہوئی۔وسآمہ نے ہاتھ سامنے کیا تو دنگ رہ گیا۔اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا اور یہ خون اس کے کان سے بہہ رہا تھا۔وہ ہکا بکا سامڑا۔اس کے

۔ اور بس بیہ حد تھی وسامہ خوف ہے پاگل ہو کر چیننے لگا۔اس نے آئے کت اور معاویہ کو آوازیں دیٹا شروع

ہے۔ جب تک دہ دونوں آلاب کے کنارے سے بھا گتے ہوئے اس تک پہنچے۔ چیج چیج کراس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ وہ خوف کی اس اسٹیج پر تھا جہاں انسان حواس کھو دیتا ہے۔اسے قابو کرنامشکل ہورہا تھا۔ ''جلدی سے پانی لیے کر آؤِ۔''معاویہ نے وسامہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے آئے کت سے کہا۔

آئے کت بھا تی ہوئی با ہر نکل گئے۔





''وسارہ! کچھ نہیں ہے۔خاموش ہوجاؤ۔''معاویہ مسلسل ایک ہی بات بول رہاتھا۔ وسامہ ان دونوں کودیکھ کرذرا برسکون ہوا تھا۔ آئے کت پانی لے آئی۔وسامہ نے چند گھونٹ پانی بیا۔ ''وہ پھر آئی تھی۔۔ آپوشمتی پھر آئی تھی۔۔وہ رات بھرپساں تھی۔۔ دیکھو!اس نے مجھے زخمی کیا ہے۔''وہ ا

معادیہ کواس کے ہاتھ پر خون نظر آیا تووہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ سیس بہال نہیں رہون گا\_ مجھے باہر لے چلومعاویہ!" ''بہوں۔۔باں۔۔باں چلو۔''وہ سمارا دے کروسامہ کوبا ہرنے گیا۔ آئے کت ان دونوں کے پیچھے تھی۔

جس وقت مغرب کی اذا نیس شروع ہو کیں۔وہ سراور کندھے جھکا ہے ایوس می گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے نانی بیٹھی تھیں۔گھرکی تُقریبا "سب ہی خواتین ان کے ارد گرد جمع تھیں۔خوش نصیب کوخوشی کا جھٹکا

ں۔ ''ارے جانے دوخوش نصیب! تنہیں کماں ہے محبت ہوگئ خالہ جی سے۔'' فضیلہ چجی اس کی جان جلانے ''کر کس کرمیدان میں اثر آئیں۔''ایسی پروا ہوئی تواتنی بوڑھی تاتی کواکیلانہ جانے دیا ہو تا۔'' ''بوڑھے ہوںِ میری تانی کے دشمن۔''اس نے فورا''کما۔''ایسی چمک دار اسکن تو آپ کی صیام کی بھی نہیں

یہ میں ہوں۔ ماہ نوریے نہوکا دیا۔ روشن ای نے آئکھیں دکھا ئیں کہ خاموش رہو'لیکن وہ خوش نصیب ہی کیا جوا یک بار

بولنے لکے توجیک ہوجائے

''ہاں ہاں۔ پورے خاندان میں ایک تم خوب صورت ہو'ایک تہماری نانی۔'' فضیلہ چجی بدمزہ ہو کرملٹ

خوش نصيب نے اِرْ اکر پیچھے ہے ہائک لگائي۔ "دشکریہ چچی جان!"اور خود ہی ہننے گلی۔ صاحت آئی جان نے اسے ذراسی تاپندیدگی کے ساتھ دیکھا پھرروش آراہے بولیں۔ ''رُوشْ!خالہ جان کاخیال رکھا کر<u>ہ</u>۔ا کیلے نہ نکلنے دیا کرو گھرے۔''ان کالہجہ نرم تھا'طنزے عاری۔''کیف بتاربا تفامين سرك كے فٹ مائھ پر اکبلی بیٹھی ہوئی آ

"ارے میں کیا چھوٹی سی بچی ہوں کہ سمی کی انظی پکڑ کرہی نکلوں گھرے۔" تانی برامان کربولیں۔ "باتِ چھوٹے یا برے بین کی نہیں ہے خالہ جان اِلیکن آپ کی آئکھیں بھی کمزور ہورہی ہیں۔خدانخواستہ کوئی حادثة بوسكتا تفا-"صاحت مائي جان نے نري سے ہي كها-

" آپبالکل ٹھیک کمہ رہی ہیں آیا!لیکن آماں میری سنتی کب ہیں۔" لاجاری ہے کما۔ ''وہ تواس کیے کیوں کہ نانی کو سنائی کم دیتا ہے... در نہ تواجھے بچوں کی طرح ہرایک کی بات مانتی ہیں۔' ''تم تھوڑی درے کیے خاموش نہیں بیٹھ سکتیں۔''روش ای نے جینجیلا کرکھا۔

送 حواین دا کی 35 فروری 2016



''اجھاسوری۔''وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بیٹھ گئی 'لیکن انگلے ہی منٹ پھر پچھیاد آگیا۔ ''لیکن اب بس کریں ناروش امی! پہلے ہی نائی کم ہو کر تھک گئی ہوں گی۔ویسے بھی کم ہونا کوئی آسان کام ہے۔ اچھی خاصی محنت گلتی ہے۔ کیوں نائی ؟''وہ زیا دہ ہی نانی کی ہمدرد نی۔ نانی بات سنجھیں یا نہیں اثبات میں زوروشور ے سر ضرور ہلانے لکیں۔ "آپ سوجا میں تانی! میں آپ کی ٹائلیں دیادیتی ہوں۔" اس نے نائی کو آنٹا دیا۔اور ان کی ٹائلس دیانے کئی۔ صیاحت تائی جان کے چرے پر مسکر اہث آگئ۔ عجیب لڑکی تھی وہ۔وہ مسکر اہث چھپاتی یا ہر نکل گئیں۔ روش بھی ان کے پیچھے تھیں۔ ں ں ں ۔۔۔۔ ای وقت کیف تمرے میں داخل ہوا۔خوش نصیب کونانی کی ٹائٹس دیا آباد مکھ کررگ شرارت پھڑک اٹھی۔ ''کوئی ایک بندہ رکھوالی کے لیے بہیں بیٹھ جائے اس کا کوئی پتائٹیں 'پاؤں دیاتے دیاتے کردن ہی دیادے۔'' " " یه میری نانی کے پاؤل ہیں عمهارے نہیں کہ مجھے گرون دہانے کا خیال آئے۔ "اس نے سنجید گی سے جواب "آئے ہائے..." کیف شرارت سے *سکراتے ہوئے امک کربو*لا۔ "اس کامطلب خیالوں خیالوں میں تم میرے پاؤں بھی دباتی ہو۔ تم سید ھی جنت میں جاؤگ۔ابھی سے خدمت گزار بیوبوں والے خیالات ہیں۔" ''پاؤل نہیں شہر کے دیاتی ہوں۔ یقین کروخواب میں تو کئی بار میں نے گڑھا کھود کے حمہیں وقی بھی کیا ہے۔'' «عُس تَدر ظالم الزي هو تم- "وهاس قدر مايوس نهيس هوا نقاجس قدر مايوي شكل بنا كرد يُصائى تقى-''ظالم میں ہوں یا تم ؟ بتا نمیں سکتے تھے کہ نائی مل گئی ہیں نمیں ایسے ہی اتنی در خوار ہوتی رہی۔' كيف شرارت عينسارما - جواب ميس ديا-"جِمورُ آئِے اے؟ "اچانک خوش نصیب کویا د آیا۔ کیف نے تاک چڑھا کراہے دیکھا۔ تنہیں بڑی فکر ہور ہی ہے اس کی۔" "ہاں تو کیوں نہ ہو۔"وہ کندھے اچکا کربولی۔" تن اچھی گاڑی تھی اس کے پاس۔"ایسے کما جیسے بردی معقول روین انجیمی گاڑی لے او<u>ں تومیری بھی</u> فکر کروگی؟'' "ہرگز نہیں۔ "خوش نصیب اب کی بار شرارت سے بولی۔ "اسے دیکھا تھا تم نے۔ ایک تو گاڑی اتن اچھی ۔۔ ادپرسے دوخودا نگلش فلمول کاہیرولگ رہاتھا اور تم تو پنجابی فلموں کے ہیرو بھی نہیں لگتے۔" ''کون''؟س کی بات ہور ہی ہے؟'' اُہ نور نے پوچھا۔' ''تھا ایک۔ ذ' جلدی ہے بولی۔'' فرصت سے بتاؤں گی تہمیں ابھی تو میں تھک گئی ہوں قتم سے ۔۔۔ ماہ نور! ایک اچھی سی چائے تو بلادد میری بہن!''مطلب کے وقت کہجے کی شیر بنی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک الجھی سی چائے تو بلادد میری بہن!''مطلب کے وقت کہجے کی شیر بنی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ "لا تى بول\_تم بوك كيف؟" وونهيس بيس بس خاله ناني كوديكھنے آيا تھا۔" اس نے تنی میں سرملا دیا پھرہا ہرجانے سے پہلے عادیا سخوش نصیب کی طرف دیکھا۔ تاني كى ٹائلىس دماتى دماتى دوغود بھى نىم دراز ہو چكى تھي اور تقريبا" تقريبا" نيند كي دا دى ميں اترنے كو تھي۔ كيف با ہرنگل گیااور دروازہ تھوڑا سا کھلارہے دیا تاکہ ہر آمدے کی روشنی خوش نصیب کو تنگ نہ کرے۔ وخولتن والخيث 56 فروري 2016 يخ Spellon ا تناخیال'الیی محبت… اس کادعواغلط نهیں تھا۔ایسے چاہنے والوں کے لیے لڑکیاں منتیں مان لیتی ہیں۔ را توں کو جاگ جاگیے کر وظیفے کرتی نہیں تھ مکتبی اور جس کو بن مائٹے ایسی محبت مل رہی تھی وہ محبت کے اور اک ہے ر

و حوادر ہے۔ لاپروا'انی دنیا میں مگن'اندر کمرے میں نانی کے پانگ پر لیٹی نیندسے پہلے کسی اور ہی خواب میں گم'ہور ہی تھی 'جہال پلیے کی ندیاں بہر رہی تھیں اور ایک کالی مخمل سے بنی ہوئی گاڑی تھی جس کے تھلے ہوئے دروا زے سے ا نَكُشُ فَلُمولِ كَابِيرويا بِرِنْكُلِ رِبَاتِهَا۔

Downloaded From 😅

Palisociety.com

وہ اسے قربی ڈسپنسری کے آئے۔

ڈسپنیرنے بغورزخم کامعائنہ کیااور بینڈ یج کردی۔

" یہ کئی کیڑے کے کا ننے کا زخم نہیں ہے۔ یہ چھری یا کسی تیزوھار چیزے کٹ لگایا گیا ہے۔"وہ اپنی میز کے پیچھے لگی الماری سے دوائیاں نکالتے ہوئے بولا ہے

معادیہ اور آئے کت پہلے ہی پریشان تھے "کیکن اس انکشاف نے ان دونوں کو مزید پریشان کردیا "مگر آپس میں کوئی بات کیے بغیرانهوں نے دوائیاں وصول کیں اور وسامہ کولے کریا ہر آگئے۔وہ اپنی بنیسا کھی کے سمارے اس وقت خود چل سکتا تقااس کیے سہارے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی الیکن وہ تم صم تھا۔

جو کھے فلک بوس میں اس کے ساتھ ہورہاتھا'وہ اجھے خاصے انسان کو چکرا دیے گے لیے کافی تھا۔

جس وقت معادیہ نے اس کے لیے جیپ کا دروا زہ کھولا۔ وسامہ نے ایک نظراً ہے دیکھا۔ ''میں نے تم دونوں کوپریٹبان کردیا ہے۔'' وہ بہت زیادہ شرمندہ لگ رہاتھا۔

معاویہ نے ایک گری سائس بحر کراس کے کندھے پرہاتھ رکھا۔

"اس بارے میں فلک بوس جا کربات کریں گے۔"

وسامہ کے چربے پر ایک دم سے خوف امرایا۔اس نے علق تر کیااور بولا۔

د میں فلک ہوں نہیں جاوک گا۔ "اس کالبجہ ضدی نہیں تھا <sup>م</sup>التجا آمیز تھا۔

معادیہ اور آئے کت چپ کے چپ رہ گئے۔وہ اس کی جمجیک ۔ سمجھ سکتے تھے۔پھرمعاویہ نے پہلے اسے جیب میں بٹھایا۔ آئے کت اس کے ساتھ پچپلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔معادیہ نے ڈرا ئیونگ سیٹ سنبھالی اور پورا کا پورا اس مان

اس کی طرف مڑ گیا۔

" فلک بوس میں کھے نہیں ہے وسامہ اکوئی بدروح "کوئی آبوشمتی "کسی آسیب کا نام ونشان نہیں ہے وہاں۔۔۔ یہ صرف تمهارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ "وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بہت نرم کیج میں یول رہاتھا۔ "معاویہ بالکل ٹھیک کمیہ رہا ہے۔" آگے کت نے کہا۔" آپ کا وہم ہے۔ جے آپ نے دماغ برسوار کرلیا "معاویہ بالکل ٹھیک کمیہ رہا ہے۔" آپ کے کت نے کہا۔" آپ

. كل ميں بورى رأت آب كے پاس تھى۔ اگر ہم دونوں كے علاوہ كوئى اور كمرے ميں آيا ہو تاتو كم آجم مجھے تو پتا

"نیہ زخم میری اس بات کی سب سے بردی گواہی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔"وسامہ نے بے بسی ہے کہا

''کون کمدرہاہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔''معادیہ نے جلدی ہے کما۔ ''عیں نے چیک کیا ہے دسامہ! یہ کسی کیڑے کے کاشنے کانشان ہے۔''

مَرْخُولِينَ وَالْجَنْتُ 57 فروري 2016 يَن



''دہ ڈاکٹر نمیں 'ڈسپنر تھا۔''معاویہ نے کہا۔ ''دو ڈاکٹر نمیں 'ڈسپنر تھا۔''معاویہ نے کہا۔ ''اور وہ مجھے اتنا کوالیفائیڈ بھی نمیں لگا۔''اب آئے کت نے کہا۔''آپ جانے ہیں 'ہیں نے چھ سال بطور نرس کام کیا ہے۔ کوئی بھی میڈیکل کی الف بے جانے والا ایک نظر و کھے کر بی بتا سکتا ہے کہ یہ کسی چھری 'بلیڈ کا زخم نمیں ہے بلکہ کسی کیڑے کے کا نے کا زخم ہے۔'' وسامہ سرچھکائے سنتارہا۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ قائل ہوا ہے انہیں۔ معاویہ کے اشارہ کرنے پر آئے کت نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ''دیہ روح' آسیب'جن' بر روح کچھ نمیں ہو تا وسامہ! ان باتوں کواپنے ذہن پر سوار مت کریں۔اگر آپ کے دل میں کوئی ڈر ہے تو ہم فلک بوس میں قرآن پڑھیں گے۔۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ و کمھیے گا۔ سب بچھ ٹھیک ہوجائے گا۔''دہ بہت دکھ کے ساتھ بول رہی تھی۔اسے وسامہ کی صالت تکلیف پہنچارہی تھی۔

سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔"وہ بہت دکھ کے ساتھ بول رہی تھی۔اسے دسامہ کی حالت تکلیف پہنچارہی تھی۔ معاویہ نے رخ بدلا اور گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ''میں طالب ماموں سے بات کر تا ہوں۔اپنی تاراضی ختم کریں۔ تم دونوں کا فلک بوس سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔''اس نے جیپ اشارٹ کی اور بشام کے اونچے نیچے راستوں پر سفر شروع ہوگیا۔

# # #

موہا کل کی پہنے کے رہی تھی 'معاویہ کاار تکا زٹوٹ گیا۔ چونک کر فون اٹھایا پھر آف کرکے سائیڈ پر پھینک دیا۔اسے وہ رات بیاد آرہی تھی جب وسامہ کی دجہ سے وہ اور آئے گٹ بہت دیر تک جاگئے رہے تھے۔

وسامہ نے اپنے بیڈروم میں جانے ہے انکار کردیا تھا۔وہ متیوں آتش دان والے کمرے میں آگئے تھے۔وسامہ باتیں کر ناویس صوفے پر سوگیا تھا۔ آئے کت نے اس پر لحاف پھیلادیا۔خودوہ دونوں آتش دان کے قریب بعیھ گئے۔ آتش دان میں الاؤروشن تھا اور الاؤکی روشنی سید ھی ان دونوں پر پڑرہی تھی۔ ''تم نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں فلک ہوس سے چلے جانا جا ہے ؟ یہاں سے نکل کریں اور وسامہ کہاں جا میں گے ؟ ہمارے پاس تواسخے بیسے بھی نہیں ہیں کہ آیک کرائے گا گھر ہی افورڈ کر سکیں۔''

'''تم نے شاید بوری بات نہیں سی' میں نے کہا تھا میں طالب اُموں سے بات کر تا ہوں'تم دونوں ان کے گھر نقٹ ہوجانا۔''معاویہ نے کہا۔

''تم جانتے ہو' یہ ممکن نہیں ہے۔'' آئے کت نے تیزی سے کہا تھا۔''تہمارے ماموں کے نزدیک پہند کی شادی اتنا براا گناہ ہے کہ وہ کسی صورت وسامہ سے ناراضی ختم نہیں کریں گے۔'' ''ضروری نہیں ہے۔''مِعاویہ کافی پرامید تھا۔

"ضروری ہے۔" آئے کت نے کچرجلدی ہے کہا۔وہ دونوں وسامہ کی نیند خراب ہونے کے ڈرے دانستہ مان اگریول سے منتقب

"ان سبباتوں کاذکر کم سے کم اس وقت مت کرو-"معاویہ نے جینجولا کر کما-





# # #

کیف چلاگیااوراپ ساتھ ساتھ گھر کی رونق بھی لے گیا۔

لیکن خوش تھیب خوش تھی اسے کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک ہے بیدار ہوئی تو

دوش ای نے کھا۔

"اپنا اور ماہ نور کا جتنا سامان اس کمرے بیس ہے سمیٹ او اور سُنواماں کی دوائیاں احتیاط سے اٹھانا۔ اتنی ممثلی

دوائیاں ہیں ایک بھی شیشی ٹوٹ گئی تو خرید نے کے لیے الگھے صینے کا انظار کرنا پڑے گا۔

دوائیاں ہیں ایک بھی شیشی ٹوٹ گئی تو خرید نے کے لیے الگھے صینے کا انظار کرنا پڑے گا۔

دوائیاں ہیں ایک بھی شیشی ٹوٹ گئی تو خرید نے کے لیے الگھے صینے کا انظار کرنا پڑے کہ وم سے خوش ہو کر پوچھا تھا۔

در مرے مرے میں نہیں جارہے۔ "روش ای نے حسب معمول عام سے لیجے میں بہت دھیمی آواز میں کھا تھا۔ "ہم اوپر والا پورش میں جارہے ہیں۔ بھائی صاحب نے چھت والا کمرہ ہمیں دیا ہے۔ "

در اوپر والا پورش سے بچھت والا کمرہ ؟" خوش نصیب کو شدید صدمہ پہنچا۔ "چھت پر تو صرف ایک کمرہ ہمیں ای اور اس میں توطوطے بھائی کے کبو تر رہتے ہیں۔"

در ایک کمرے کی بات کر دہی ہوں۔"

در کو کو تر کمال جائیں گے۔ "جرح کا آغاز ہوا۔

در کو کو تر کمال جائیں گے۔ "جرح کا آغاز ہوا۔

در کو کو تر کمال جائی ہے ؟ ڈر بے میں رکھ دیں گے۔ کمرہ صاف ہوجائے گا۔"

در کو کو تر دل کا کیا ہے ؟ ڈر بے میں رکھ دیں گے۔ کمرہ صاف ہوجائے گا۔"

در کو کو تر دل کا کیا ہے ؟ ڈر بے میں رکھ دیں گے۔ کمرہ صاف ہوجائے گا۔"





''لین ایک گندے کمرے سے نکال کر ہمیں دو سمرے گندے کمرے میں بھیجاجارہا ہے؟''وہ غصے میں آگئے۔ ''اب کسی ہے تکی بحث کو شروع مت کرناخوش نصیب!''ذرا جبنجیلا کرپولیں۔''اس کمرے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو۔۔ فضیلہ کے کوئی دوریار کے رشتہ دار آرہے ہیں۔وہی یہاں ٹھیریں گے۔اگر ہم کسی کے کام سے ایکر بیس ترین کا ہے۔'' آجائیں تو آخراس میں پرائی کیاہے؟'' یں دہوں میں ہوں یہ ہے۔ خوش نصیب جانتی تھی وہ اسے محتلہ اکرنے کے لیے باتوں میں الجھار ہی تھیں۔مشکل زندگی کو آسان بنانے والے رائے وکھارہی تھیں۔ کیکن اسے کوئی دلچی نہیں تھی۔ بچپن سے لے کراب تک روش امی نے اسے اور ماہ نور کو اپناول مار کر ووسروں کی رضامیں راضی رہنا سکھایا تھا آلیکن خوش نصیب ان کی باغی بیٹی تھی بجو بات ایک عام بچے کو سمجھانا ووسروں کی رضامیں راضی رہنا سکھایا تھا آلیکن خوش نصیب ان کی باغی بیٹی تھی بجو بات ایک عام بچے کو سمجھانا آسان ہو تا تھااس کو سمجھاتے ہوئےوہ بھی درد سربن جاتی تھی۔ "ان سے کمیں بھی ہارے کام بھی آجایا کریں۔" "مم سامان سمینمنا شروع کرو-ماه نور کچن میں برتن وهور ہی ہے۔" ''میں نہیں سمیٹ ربی پہلے مجھے تایا جان ہے بات کرنے دیں۔''اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ ''ان سے کیابات کروگی؟''روش امی اس کاارادہ بھانپ کر ٹھٹک گئیں۔ ''مرب بہد کی کہ رب ک "میں کہ ہمیں کوئی بھتر کمرہ دیا جائے۔" ''گھریں خالی کمرے ہیں بی گنتے خوش نصیب؟کہ ہمیں دیا جائے؟'' ''کمرہ خالی بھی تو کروایا جا سکتا ہے۔ آخر ہم بھی تو خالی کریں گے تب ہی توفضیلہ چچی کے مهمان ٹھیریں گے۔'' اس کے پاس جواب تیار تھا۔ ویسکمرہ خالی کرنے کا فضیلہ نے نہیں کہا 'صابر بھائی صاحب نے کہا ہے۔وہ بڑے ہیں 'ان کی بات ٹالی تو نہیں ہے۔ " پایا جان سربراہ بیں اس گھرکے 'جب وہ فضیلہ چجی کے مہمانوں کے لیے ہمارا کمرہ خالی کرواسکتے ہیں توہمارا خيال بھي کيوں منيں آيا روش اي ں بھی کیوں میں آیا روش ای ؟ '' ''غلطی ہو گئی مجھ سے جو سامان سمیننے کا حمہیں کہہ دیا۔''وہ اپنا سر پکڑ کر پولیں۔''ماہ نورے کہتی تو اب تک آدها کام ہو بھی چکا ہو تا۔" مان م ہو سی چھ ہوں۔ "روش ای آبیہ زیادتی ہے۔" پہلے غصہ 'پھر ناراضی اور اب بے بسی کا احساس۔اس کی آٹھوں میں آنسو ہی "تطوطے بھائی کے کبوروں کو نہیں۔ دراصل ہمیں ڈریے میں منتقل کیاجارہاہے۔" وارے آواز آہستہ رکھو۔ کوئی س لے گاتومصیبت ہوگ۔"وہ گھبرا کئیں۔ دسنتا ہے تو سے ۔ "وہ روتے روتے زورے بولی۔ "جب تایا جان اوپر والے کمرے کی بات کررہے تھے تو آپ کواحتجاج کرناچاہیے تھا مہم کیوں اپنا کمرہ چھوڑیں؟" \_ ''میں احتجاج نہیں کرسکتی خوش نصیب! محتاجی میں سب سے پہلے زبان کو بالالگانا پڑتا ہے 'اعتراضات کا گلا گھونٹٹا پڑتا ہے، میں تنہیں کس زبان میں سمجھاؤں۔ ان لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ یہ چھت جو تمہارے بابا کے بھائیوں نے ہمیں دیے رکھی ہے بہت بردی تعمت ہے۔ ان سے جھڑا کریں گے تو سڑک پر مہنا پڑے گااور سڑک پر رہنے والی عورت کی کوئی عربت میں کریا۔" خوش نَفیب نے آننو ۔ بھری آ تھوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ تاراضی سے سرجھٹکااور بھاگتی ہوئی یا ہر نکلی' READING مُنْ خُولِتِن دُالْجُسُتُ 60 فروري 2016 Section

لیکن دردا زے میں رک گئی اور پلٹ کر ہوئی۔ ''میں اس مہمان کو یماں سے بھگا دول گی۔ آپ دیکھیے گامیں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔''وھمکانے والے انداز میں کہتی وہ یا ہرنکل گئی تھی۔روشن ای سر پکڑ کر بیٹے گئیں۔

# # #

رات بھربارش بری۔ مبیح نیویارک بیدار ہو کر پھرسے تکھراستھراجات وچوبند ہوگیا۔ سینٹ فرانس کے کراس کلچرل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے کیفے فیریا میں فی بی منفرا'ایڈی'جین'اریک اور ان کے کچھ مزید کلاس فیلو سرے سرچوڑے بیٹھے اپنااگلاپراجیکٹ ڈسکنس کررہے تھے۔ آخری تاریخیں سرپر تھیں اور ان میں سے کسی نے بھی اپناکام پورانہیں کیا تھا۔

۔ اس روز سردی ضرورت ہے کچھ زیادہ تھی۔ منفرانے اپنی لیدر جیکٹ کے ساتھ براؤن اونی ٹوپی بہنی۔ سلکی بالوں کی لیئرز کوچرے پر دائیں یا ئیں پھیلی رہنے دیا تھا۔

اجائک بهت زج بوگرجین نے ہاتھ میں پکڑا بواٹنٹو جرنل پر پھینک ویا اور اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ "اوہ گاڈ! یہ کیا مصیبت گلے پڑگئی ہے۔ بچھے نہیں لگتا ہم وہ کیشنز تک یہ پراجیک ممل کرپائیں گے۔" "اگیزد کٹلمی۔" پریٹی نے کہا۔"اور اگر پراجیک ممل نہ ہوا توڈا کٹر رہ مسین ہم سب کی بینڈ ہجادیں گے۔" وہ سب ہی اس بات سے متفق تھے۔

''کاش'! دہ دن آنے سے پہلے کوئی جن' بھوت یا بدروح مجھ پر بھی عاشق ہوجائے اور میں پچھ وقت کے لیے اس دنیا سے عائب ہوجاؤں۔''امر ک نے منہ بنا کر کہا تھا۔

ی بی ہنی۔''آب آگر تمہارے دوست کے گزن کی بیوی کو کوئی جن اٹھا کرلے گیا ہے تواس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے سابھ بھی ایسااتفاق ہو سکتا ہے۔''



مَنْ حُولتِن دُالْجَسْتُ 61 فروري 2016 في



اس بات پر چھ لوک ہنے 'باتی سب نے تعجب کا اظہار کیا۔ ''یہ کیابات کررہی ہوتی ہی؟''مفرانے یوچھا۔ "ارے بیں تو بھول ہی گئے۔" فی کی نے منفرا کو دیکھ کر شرارت سے کما تھا۔" یہ بات منفا کو بتانی جا ہیے تھی۔ اسے معادیہ شیرا ذی میں دلچیں ہے اس کی کمانی میں بھی ہوگ۔" ' بکومت بچھے کوئی دلچنی نہیں ہے آیں میں۔ "منفرانے فی بی کی شرارت کو انجوائے کرتے ہوئے کہا تھا۔ د کب تک چھیاؤگ۔ "فی بنس رہی تھی۔ " دلچین نمیں ہے تواجھی بات ہے۔ ویسے بھی وہ اتنا suspicious (پراسرار) انسان ہے کہ کسی لڑکی کا م اس میں دلچین نہ لیناہی بمتررہے گا۔" ، ایرک!منفاکواس کی کمانی توسناؤ۔ "فی بی نے ٹھک سے سوفٹ ڈریک کا کین کھولااور ایک برطاسا گھونیٹ بھر کر کہا۔ ''منفاکودہ اچھالگتاہے بھروہ اس کا ہم وطن بھی ہے۔ ''فی لیا بھی بھی شرارت سے باز نہیں آرہی تھی۔ منفرانے اسے خاموش کردانے کے لیے ایک دھپ رسید کی تھی جوابا ''فی بی نے اپنا کین اس کی طرف بردھا دما۔ ''رینلی؟''اریکِ سمجھافی بی ٹھیک کمہ رہی ہے۔اس نے منفرا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔''اگر ایسی بات ہے پھر تو وانعی تمہیں معاویہ کی ساری خفیقت بتا ہوئی چاہیے 'میں مبین سے اور پوچھوں گااس کے بارے میں۔'' ''باقی سب بعد میں پوچھے رہنا۔ابھی جتنا پتا ہے وہ تو تناؤمنفا کو۔''فی بی کاا صرار تھا۔ «منفراڈرجائےگ-"ایرک نے خدشہ ظامِرکیا۔ " به بهادر لڑی ہے۔" فی آی شرارت سے مسکر آئی۔ زارے اب بتا دونے کیوں کہ جب تک تم بولوگے نہیں' فی بی ای طرح اصرار کرتی رہے گ۔"منفرانے دا را تر ہا۔ "بھئی بات بیہ کہ معاویہ کی ہونے والی یوی پر کوئی بد روح عاشق ہوگئی تھی۔"ابھی اس نے اتنا ہی جملہ بولا تفاکہ منفرِا جو بدونیٹ ڈرنگ کا ایک براگھونٹ بھر پیکی تھی اسے اتنے زور سے بنسی آئی جے روکنے کے چکر میں اسے بری طرح گھانمی آگئ۔ڈرنگ کے چھ چھنٹے سامنے میزر گرے۔ اب وہ کھانس رہی تھی اور ہنس رہی تھی بلکہ صرف وہ ہی نہیں باقی سب نے بھی ہنستا شروع کردیا تھا۔ "کم آن میہ ہننے کی بات نہیں ہے۔"ایر ک نے کھا۔"ٹم سبنداق سمجھ رہے ہواور اس بے چارے کی پوری زندگی برپادہو گئی۔" ئیہ کن دور کا انسان ہے بھی۔جس کی ہونے والی بیوی پر کوئی بدروح عاشق ہو گئی تھی۔"ایک دوست نے روکہیں وہ بدروح کوئی پرانا ناکام عاشق نہ ہو۔ "فی بی نے بھی محظوظ ہوتے ہوئے پوائٹٹ دیا۔"اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیبدروح وہ خود ہی ہو۔ کتنا پر اسرار سالگتا ہے۔ وہ۔" ''اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ "اپر کنے کہا۔"اس بے چارے کی کہانی بہت افسوس ناک ہے۔ اس بدروح کی وجہ سے معادیہ کے بھائی نے خود کئی کرلی تھی اور اس بھائی کی بیوی پاگل ہوگئی تھی۔ تم لوگوں کوا یسے نداق نہیں اڑا ناجا ہے۔" مَنْ حُولَيْن دُالْجَنْتُ 62 فروري 2016 يَكُ



اب سب بی ایک و م سے خاموش ہوئے۔ یہ دونوں باتیں بی افسوس ناک تھیں۔

"خصافسوس ہوا۔ باقی کسی کا جھے بتا نہیں لیکن غداق میں ہر گز نہیں اڑا رہی میں بس اس بدروح والی بات پر
یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ "منفرانے نیبل پر رکھی اپنی فاکنز سمیٹے ہوئے کہا۔

"بلکہ میں جران ہوں گا گردہ لڑکا مسلم ہے توالی باتوں پر کسے یقین کر سکتا ہے۔ "

«لیکن مسلموز کی کتاب میں نوری اور ناری خلوق کا ذکر ہے۔ "جین نے کہا۔ "مجھے یا دہے بچپن میں جب ہم

جرج جائے تھے تو فاور نے بتایا تھا۔"

بردوح نہیں۔ "اس نے اطمیعتان سے کہا۔ "اللہ نے جسے اچھے اور بر سے انسان بنائے ہیں تھیک و لیے ہی اچھے اور بڑے جن کی طریقہ بھی بتادیا ہے۔"

اور بڑے جن بھی بناویے ہیں۔ لیکن چو فکہ دنیا انسانوں نے لیے بنائی گئی تھی اس لیے انسانوں کو برے جنوں کے شرے بنے کا طریقہ بھی بتادیا ہے۔"

ادر بڑے جن بھی بناویے ہیں۔ لیکن چو فکہ دنیا انسانوں نے لیے بنائی گئی تھی اس لیے انسانوں کو برے جنوں کے شرے بنائی گئی تھی اس لیے انسانوں کو برے جنوں کے شرے بنائی گئی تھی اس لیے انسانوں کو برے جنوں کے بیری وادی کہی تھیں جن آتماؤں کو اپنی کو تاہی کی وجہ سے مکتی نہیں ملتی وہ بھردنیا میں بھنگتی رہتی ہیں اور سے انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ "بریتی ملمو ترانے کہا۔

انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ "بریتی ملمو ترانے کہا۔

انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ "بریتی ملمو ترانے کہا۔

ے دی دست ہوں وست ہوں ہے۔ جری ہو سرائے ہیں۔ ''ہوسکتا ہے معادیہ کی بیوی پر بھی کوئی الی ہی آتماعاشق ہو گئی ہو۔''فی بی نے پھر نیم سنجیدہ انداز میں کہاتھا۔ ''ساری بات اعتقاد کی ہے۔''منفرانے کہا۔''میری مام کہتی ہیں۔ونیا میں ہروہ چیز موجود ہے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ خبریہ ایک کمی بحث ہے۔اور مجھے ابھی کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔''وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کی طرف جگی گئی تھی۔

ﷺ ﷺ خوش نصیب روکر گھرہے نکلی تھی 'وہ بلاوجہ چلتی چلی گئی۔ ناراضی اتنی شدید تھی کہ مؤکر کر بھی نہیں دیکھا۔ روچکی تھی اب روئے کی خواہش نہیں تھی لیکن سینے میں سکیاں سی ڈوپ کرا بھررہی تھیں۔ بس نہ چلتا تھا کچھ کرڈا لیے بچھالیہا کہ دل کوسکون ہے۔ بس نہ چلتا تھا بچھ کرڈا لیے بچھالیہا کہ دل کوسکون ہے۔

جھوٹی چھوٹی گیوں نے نگی توسا نے ہیری والے پیر کا مزار آگیا۔ خوش نصیب کو کوئی کام تو نہیں تھا پھر بھی مربر
وہٹار کھا۔ جو تیاں ا مار کر مزار کے اندر گئی۔ محن میں چاروں طرف پیروں فقیروں کا مجمع لگاتھا۔ کہیں تعویذ گنڈے
دیے جارہ تھے اور کہیں جادوئی انی کا استعمال سمجھایا جارہا تھا۔ کہیں چینی اور نمک کی پڑیاں شوہر قابو کرنے '
اور ساس نندوں کے کس بل نکالنے جیسے تیر ہمدف شخوں کے طور پر باغی جارہی تھیں۔ خوش نصیب سید ھی بابا
جی قبر کے سامنے گئی۔ فاتحہ پڑھی۔ باہر آگر مرکزی دروازے کے وائیں بائیں گئے ہیری کے درختوں سے محقی
بھر جیسے بیر تو ڑے اور ایک بار پھر چل بڑی۔ کہیں چلی کہیں رک دول سے وابستہ عنادنہ نگل سکا تب تھک کرفٹ
بھر جیسے بیر تو ڑے اور ایک بار پھر چل بڑی۔ کہیں چلی کا سلسلہ شروع ہوا تو رکنے کا نام نہ کیا۔ اس اثناء میں کالی
باتھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ جو اللہ سے شکوے شکار کر گلاصاف کیا۔ خوش نصیب متوجہ ہوئی توخوش دلی۔ اس اور کونار کر گلاصاف کیا۔ خوش نصیب متوجہ ہوئی توخوش دلی۔ بولا۔

''ارے آپ؟''وہانی جگہ سے بے ساختہ کھڑی ہوئی۔ ''آج کیا آپراستہ بھول گئی ہیں؟''وہ ہنس کر پوچھ رہاتھا۔ خوش نصیب نے جلدی سے نقی میں سرملایا۔





''آئے میں ڈراپ کردیتا ہوں؟'' ''نہیں شکریہ۔ میں چلی جاؤں گ۔''

یں سید ہے۔ انقال سے میں اور میں ہے۔ انقال سے میں انہ ہوں گی تو میری گاڑی نکلوادیں گی۔انفاق سے میں آئے۔"ام پھرراستہ بھول گیا ہوں۔"اس نے خفیف سی شرارت کے ساتھ کہا۔خوش نفیب کو بھی ہتسی آئی۔" آخر آپ کو جاتا کہاں ہے جو ہردو سرے روزیماں گاڑی پھنسا کر بیٹھ جاتے ہیں۔"

کوجانا کماں ہے 'جو ہردو سرے روزیماں گاڑی پھنسا کر بیٹھ جاتے ہیں۔'' ''کچھ کام ہو تاہے یماں۔لیکن اللہ بھلا کرے کیف جیسے لوگوں گا۔جو صحیح راستہ دکھادیتے ہیں۔'' کیف کے ذکر پر خوش نصیب کاحلق تک کڑوا ہو گیا۔

سے سے حربر ہوں صیب ہوں ہے ہی ہے بروہ ہو تیا۔ "کیکن خیرچلنا ہوں۔ کوئی نہ کوئی تو کیف کے جیسا نرم مل انسان مل ہی جائے گا۔"وہ گاڑی کی طرف مڑا پھر "اکی ادر پر آئی ایمیڈامیہ "

۔ جوش نصیب نے مسکرا کرا ثبات میں سرہلادیا۔اسے تو مخلیس گاڑی سے غرض تھی۔وہ خود شامیر تھایا شاہ میر' بے برواہ تھی۔

0 0 0

## Downbaded From Pafisociety.com

یس آبوشعتی ہوں۔ اورلوگ مجھتے ہیں میں ان کاوہم ہوں۔ ایک غلط فنمی۔ میں ان کو چھو کر گزروں تو ہوا کی سرسراہٹ۔ بات کروں توسانپ کی بھنکار۔

کسی چیز کوگراکر متوجہ کرنا چاہوں تو دہشت کا منبر۔ فلک بوس کے ہای۔ مجھ سے ڈرتے ہیں 'خوف گھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تووہ بھی مجھے کرنہیں تاتے۔

ر میں مصروہ ہوں۔جوان کے را زول کی اعین ہوں۔ علا نکہ میں نے وہ سب سنا جو کسی نے نہیں سنا۔میں نے وہ سب دیکھا جو کبھی کسی کو دیکھنے نہیں ویا گیا اور کبھی کسی کو رائی ہی نہیں وہا۔۔

و کھائی ہیں جیں دیا۔ وہ میری کمانیاں نگر نگر بیان کرتے ہیں لیکن میں نے ان کے راز آج تک فاش نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے ؟ پتانہیں۔شاید اس لیے کیونکہ میں آبوشمتی ہوں۔ ہمیشہ زندہ رہنےوالی۔اور زندہ رہنے کے لیے بردے کشٹ اٹھانے پڑتے ہیں۔ ملیے بردے کشٹ اٹھانے پڑتے ہیں۔

ریق آئیرہاہان شاءاللہ)
For Next Episode Visit
Palisodely.com

مِنْ خُولِين دُالْجُبِيثُ 64 فروري 2016 في



## مريم نفئل تمياسى



خوب صورت ترین جگهیں کمال ہیں؟ اور اس نے ایک کیجے کے توقف کے بغیر جواب دیا تھا۔" پاکستان میں"

اٹے ہنسی آئی تھی اس کے جواب پر۔اسے ہمیشہ ہی اپنے جذباتی اور غیر حقیقت پسند لوگوں پر ہنسی آتی تھ

سے ہے۔ ''تم نے بھی آری کالونیز سے باہر نکل کر بقیہ پاکستان بھی دیکھا ہے؟''اس کالعجہ صاف نراق اڑا یا ہواتھا۔

'' ہاں میں نے پاکستان کاشال دیکھا ہے۔''اس کا انداز سنجیدہ اور اطمینان بھرا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سب لوگوں کو پاکستان کے شالی علاقوں کی اگر اسے کہا جاتا کہ لفظ '' خاص ''کو کسی ایک مخص کے لیے مخصوص کردو تووہ ایک لمحے کی بھی ہاخیر کے بغیراس لفظ کو حجاب رضوی کے نام کردیتا۔ مخاب رضوی!

جو کہ لفظ خاص کی مکمل تفسیر تھی ۔ بے تحاشا حسین 'بے تحاشا ذہین یاور بے حد منفرد سی جو ہمیشہ چو نکاری تھی۔

تحاب رضوی اس کی کزن تھی — آسیہ آنٹی اور عمرانکل جیسے شاندار کیل کی اکلوتی اولاد!

عمرانگل آری آفیسر سے۔ان کی زندگی کا بیشتر حصہ شهر شهر براؤ ڈالتے گزراتھا۔خودوہ ایک طویل مدت دیار غیر میں مقیم رہا۔ سواس کی حجاب رضوی سے بہت کم ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ مگر جب بھی وہ اس سے ملا کوہ حہ نکاتھا۔

پہر اسے وہ ودت آج بھی یاد تھا جب کسی شادی کے موقع پر وہ سب کزن ایک طویل عرصے کے بعد اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ دنیا کی خوب صورت ترین جگہوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ جب آیک کزن نے جاب سے یوچھا تھا کہ اس کے خیال میں دنیا کی

# Download From Passocial From Passocial From

Section



کی بات ان کی تھی۔وہ ان کے کھرچلا آیا تھا۔ وہ صبح کے دس گیارہ بجے کا دیت تھاجب وہ وہاں پہنچا۔ آسیہ آنٹی صفائی کروا رہی تھیں اور حجاب کچن میں تھی۔ تھوڑی در آسیہ آنی سے گپشپ لگا کروہ کچن میں چلا آیا۔ پیامنے حجاب رضوی اُندوں اور میم کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ "ربيه کيابڻار ہی ہو؟" "ز کسی کوفتے۔" و کیابی بهت مشکل نهیں ہوتے؟" " پریکش کے بغیر بہت سارے کام بہت مشکل وِائتُ رُاوُزر 'وائتُ دوسِيعُ اور بليك شربُ مِين ده بہت کھریلواور سادہ سے چلیے میں آج ایک الگ ہی حابِ رضوی لگ رہی تھی۔ جیزی سے چلتے ہوئے اس کے ہاتھ اور چیرے پر بلھرا اظمینان۔ وہ اس کی مهارت يرجيران مواقفا۔ بھرجنب کوکنگ کے بعد سجادے کا مرحلہ آیا توایک بار پھر تھاب نے اسے جیران کیا تھا۔ " ہر فن مولا ہونا" والا محادرہ شاید اس کے لیے بنا تقا- پارنی شام کو تھی اور شام تک تمام انتظامات مکمل تصاب اینا آنانسول بی نگاکیوں کہ اس نے برائے نام كام كياتھا۔ پارانی عمرانکل کی پروموش کی خوشی میں تھی اور اس میں عمرانکل کے کچھ دوست اور قریبی عزیزو رشتہ دار مدعو تھے۔اوروہ تجاب سے کمے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ "تم بت عجيب سي هو!" "كامطلي؟" "تم لؤکی ہو کہ جن؟" "میں چڑیل ہوں۔"اس نے بات ہنسی میں اُڑا «میں سیرلیس ہول۔" "میری فرینڈز بچھے سیوبسلی چڑیل بولتی ہیں۔"

تصوبریں دکھارہی تھیائے موبائل پر۔ ''یہ فیری میڈوہے۔'' ''یہ را کا اپوشی کامیں کیمپہے۔'' "میہ نانگاریت کابیں کیمیے۔" "بياس كولي!" وديه شمشال- ١٠وريتانمين كيا يجه! اور پھر تجاب رضوی نے اسے مستنصر حسین تار ڈ کی کتابیں گفٹ کی تھیں "کے ٹو کمانی "اور "یاک مرائے "اِن كتابول كوروه كر 'ان علاقوں كى نيد ير تصويرين دمكيم كراور بهران كووبان جاكرد مكيم كروه چونكاتها-اسے وہ موقع بھی باد تھاجب وہ نانو کے گھر رہائش پذیر تھا۔وہ سخت کر میول کے دن تھے اور دو پسر کاوفت تھا۔ جب لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر تھی اور جزیر جواب دے کیا تھا۔ وہ بہت برے موڈ کے ساتھ کھر ہے یا ہر نگلا تھا کہ کسی مکینک کو ڈھونڈ کے لائے۔ چو تک وہ شمر میں نیا تھا اور اس بارے میں زیادہ نہیں جانيا تقا-سوايك كلفظى خواري كي بعدوه تاكام ونامراه لوٹا مرکھر آکراہے چیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ گھر میں آسیہ آنثی اور حجاب موجود تھیں۔جیزیٹر چل رہاتھا۔ حجاب کے ہاتھ میں ٹول بائس تھا۔ اور نانو محاب سے واش روم کے تلکے کامسکلہ بیان کررہی تھیں جو تھیک سے کام نہیں کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعیدوہ اِ بن کے واش روم کے تلکے گا مسئلہ بھی قل کر چکی وه أيك بار پھرچو نكاتھا۔ ایک طرف شاندار تغلیمی کار کردگی ٔ دو سری طرف علم وادب سے لگاؤ اور تیسری طرف ایسے مردانہ کام؟ XX. اور پھرچندونول بعد كاذكرہے جب تانونے اسے بتاما تھا کہ حجاب اور آسیہ آئی عفرانگل کے لیے کوئی

مریرائز پارئی اریخ کر رہی ہیں ' وہ جا کر ان کی مدد کروادے ویسے بھی وہ فارغ ہی تھا ۔ اس نے نانو

" اچھا یہ بتاؤ تمہاری شخصیت سازی میں بنیادی خولتين وانجست 66 فروري 2016 يا



شاید بیہ ہی وجہ تھی کہ اس کے دِل و دماغ میں باربار حجاب رضوی کی شبیهم اجرر ہی تھی مگراس نے ابھی اس بات کاذکر ممی سے تہیں کیا تھا۔ خاب رضوی کے بارے میں اسے علم تھاکہ وہ اب ایک مشہور ومعروف رابرلفیات <del>ہ</del>

لیکن کیااب بھی وہ اتنی ہی منفرداور خاص ہے؟ باے علم نہیں تفااوریہ بی معلوم کرنے کے لیے وه اسلام آباداس سے ملنے جانا جاہ رہاتھا۔ آسيد آني ممي کي کزن تھيں اس کادوھيال کراچي میں رہائش پذر تھا جب کہ آسیہ آنٹی عمرانکل کی ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں رہائش پذریہو گئی تھیں۔ تانو کی وفات کے بعد تواب ان سے ممی کے کوئی گرے روابط بھی نہ تھے لیکن اس کے باوجود جب اس نےان سے ملنے جانے کاارادہ ظاہر کیاتوسب کو ہے حد

عامرِ ماموں اپنی فیملی کے ساتھ سمی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی ہی آئے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ ہی اسلام آباد روانہ ہوا۔ آسیہ آنٹی کے گھر جانے سے پہلے اس نے اپنی ماموں زاد کزن شنزا ہے سرسری ساتجاب کے بارے میں یو چھاتھا۔ و انب ایگل ہے وہ لڑی تو۔ تم نے اس کی شادی

'''کیا مطلب؟ اس کی شادی ہو گئی ؟''اسے اپنی كيفيات خور مجه مي شين آربي تفيس-"ك ؟ \_ كيے؟ \_ ميرامطلب ب كس كے 521

" میہ تو مذہبی پوچھو کہ کس کے ساتھ بیاتے بمترین روبوزاز اس کے پاس موجود تھے ... مگرشادی کمان ہوئی اس کی 'شاید اس کو قسمت کہتے ہیں۔'' شزانے آخر میں جھرجھری ہے لی۔ "كيامطلب؟ كيما إس كاشوهر؟" عجيب ي یے چینی تھی۔

كرواركس كاب؟" "زادىيە كا" دەاب سنجيدە تقى-''یہ زاویہ کون ہے؟'' ''یہ اشفاق احمہ کی کتاب ہے۔''

"اشفاق احدرا كثرب عالبا"؟" إحقانه سوال-" ده ایک ادیب ہیں۔ وہ ایک مفکر ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ باباہیں۔"

"ہاں بابا۔ یہ اشفاق احمہ کو پڑھ کر ہی جانا جا سکتا ہے كهباباكيابو ماهيه" پھر زاویہ اس نے پڑھی مگر بہت بعد میں۔اے آسيه آنٹی کے توسط سے پتا چلااشفاق احمہ کافلسفہ۔

' فغريول كويليے بے شك مت دو مگرانهيں عزت

د احترام وُگری کا نہیں ہنر کا کرد۔ ہر ہنر مند جس کے پاس ڈکری مہیں وہ اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ وْكُرى والا-"

اور آسیه آنی نے بتایا تھا کہ حجاب اسی فلیفے پر عمل پیرا رہی ہے۔ ان ہی ہنر مندوں کے احترام اور اُن کی محبت نے اِس کی مخصیت کوایک انفرادیت بخشی تھی۔ جن لوگوں کا ول ہے احترام کیا جائے اور جن کی قابلیت کادل اور دماغ دونول سے اعتراف کیا جائے ... ان کی قابلیت اور صلاحیت کسی نه کسی حد تک آپ میں ضرور منتقل ہوتی ہے۔

آج وہ ایک طویل عرصے کے بعد یا کستان آیا تھا۔ تعليم مكمل كرنے تے بعداے یو کے میں ہی جاب مل گئی تھی۔ وہ تقریبا" اسٹیبلٹس ہو چکا تھا۔ اب ا<u>ے</u> این زندگی کااہم تزین نیصلہ۔ یعنی شادی کا فیصلہ کرتا تھااوراسی سلسلے میں وہ ممی کے ساتھ یا کستان آیا تھا۔ جو لوگ 'جو چیزیں خاص لگیں انہیں تخصوص کرنے کی خواہش بھی بردی فطری ہوتی ہے۔

مَنْ خُولِين دُالْجَـ اللهِ 67 فروري 2016 يَك





نہ تھی بلکہ سارے چرے پر بھری ہوئی تھی۔ اس کی
آ تھوں کی چک پہلے سے گئی گنا بردھ چکی تھی۔ وہ
بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ وہ آسیہ آئی کواپنے گھر
منعقد ہونے والی آیک چھوٹی سی تقریب میں مدعو
کرنے آئی تھی۔ اسے بھی حجاب نے برزور دعوت
وے ڈالی اور اس نے آئے کا وعدہ بھی کر آبیا۔ وہ اس

段 段 段

اور آج وہ آسیہ آنی اور عمرانکل کے ساتھ اس کے گھر جارہاتھا۔عام سے علاقے میں چھوٹاسا گھر!
اس کی چرت قطری تھی۔
آسیہ آئی اور عمرانکل کی جائیداد کی وہ تنہاوارث تھی۔ بھر بھی یہال تھی۔ بھر بھی یہال مور دور بھی وہ جغیر گاڑی گھر کے قریب آیک خالی بھی وہ جغیر گاڑی گھر کے قریب آیک خالی بھی جس کے ساتھ چھوٹی سی کیاری میں بے حد خش رگھ سے معالی جھوٹی سی کیاری میں بے حد خش رگھ۔ سے معالی تھے۔

خوش رنگ ہے پھول تھے۔ ان کا استقبال جاب نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تفا- وائت شلوار قبيص ميں ملبوس وہ هخص سمی غير معمولي هخصيت كامالك هركزنه تقاله مكر يفرحهمي وائث اور پنگ کلر کے خوب صورت لباس میں ملبوس اس غیر معمولی حسن کی مالک لڑکی کے ساتھ کھڑاان دونوں کا كِلِ أَيكِ دِم مَكُملِ لَكَ رِياتِهَا 'ان دِوِنُوں مِس مِكْسال چيز ان کے جرول پر بھری مظراہث تھی۔ "اللهم عليم إخوش آمديد"مسكراتي بوع وه بهت خوب صورت کہجے میں ان کااستقبال کررہاتھا۔وہ آنی اور غرانکل سے بہت محبت اور احترام کے ساتھ ملا تھااور پھر حجاب نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ "احمد! به میرے کزن ہیں اعزاز بخت! \_ اور اعزاز به میرے شوہر ہیں 'احمد کمال۔ "اس کے لہج میں اپنے شوبرك ليے بے حداحرام تھا۔ "بهت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔" یہ فقرہ بہت عام اور روایتی ساتھا مگرادا بہت خاص انداز میں کیا گیا

'' ہے حدعام سا۔'' شنزائے منہ بنا کرجواب دیا تقا۔ ''عام سا؟''

"ہاں۔ مجھے خود جیرت ہوتی ہے۔اس کی چوائس ہمیشہ ہی بہت غمرہ ہوتی تھی ۔۔۔ اس کا ڈرلیس ۔۔۔ جیولری۔۔ ہرچیز بہت خاص۔۔۔ بہت یونیک ہوتی تھی گراننا برط فیصلہ کرتے ہوئے اس کی عقل نجائے کی ہے ۔۔۔ نہ جاگو تھے ۔۔۔ بہا ہوئے

کہاں گھاس چرنے جلی گئی تھی۔ اور انکل اور آنئی نے بھی نجائے کیاسوچ کراس کا فیصلہ مان لیا۔"اس کے انداز میں جیرانی تھی۔

کے انداز میں جیرانی تھی۔ ''کیامطلب \_\_ کیا کر ہاہاس کا شوہر؟''بعض او قات اپنی ہی کیفیات انسان کو جیران کردیتی ہیں۔ ''اسکول ٹیجرہے \_\_ اسٹج ڈیفرنس بھی کافی ہے \_\_ اور شکل و صورت بھی بس عام سی ہے۔'' مثنز اکے لہجے میں مسنحرچھیا ہوا تھا۔ لہجے میں مسنحرچھیا ہوا تھا۔

''تم نے وہ ناول پڑھا'مسٹر چیس والا'جو ہمارے FS.C کے ساہبس میں ہے۔ بجھے لگتا ہے تجاب اس کی ہیروئن گیتھرین سے متاثر ہوگئی تھی۔ اور بالاً خرائے لیے مسٹر چیس جیسانادرونایاب پیس ڈھونڈ ہی لیااس نے۔''

ں یں ہے۔ اور وہ جانتا تھا۔۔۔ وہ مسٹر چیس سے نہیں وہ زاد ہیہ سے متاثر ہے۔ وہ ایک بار صرف ایک بار اس خوش قسمت ترین

وہ ایک بار صرف ایک بار اس خوش قسمت ترین شخص سے ملنا جاہتا تھا۔

段 段 段

اگلے،ی دن وہ آسیہ آئی کے گھر میں تھا۔وہ بہت گرم جوشی سے ملی تھیں اور مسلسل تجاب کاہی ذکر کر رہی تھیں ۔۔ اور اس ذکر پر ان کے چرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔۔

اور پھراس دوران حجاب بھی آگئی تھی۔وہ اسے دیکھ کر جیران رہ گیا تھا۔ وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وائٹ اور اسکائی بلورنگ خوب صورت سے لان کے سوٹ میں سربراسکارف اور سلیقے سے لیا دو بٹہ! سوٹ بھی سی مسکراہٹ جواس کے لبوں تک محدود

مَنْ خُولَيْن وُالْجَنْتُ 68 فرورى 2016 يَكُ

Sporton

اور پھراس نے وہ چھوٹا ساگھرو یکھاتھا۔ بے حدصاف شفاف ... ہرشے 'فرش سمیت شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ گھر کی مناسبت سے فرنیچر زیادہ تر جھوٹا ۔۔۔ اور برط روایتی ساتھا۔ خاص طور پر بہت خوب صورت سے کور زوالے موڑھے اور رنگین پیڑھیاں۔۔ سحادث کے لیے بھولوں کے علادہ وہاں کوئی دو سما

سجاوٹ کے لیے بھولوں کے علادہ دبال کوئی دو سرا ڈیکوریش بیس نہ تھا۔ رنگو کا چناوٹرارے گھڑی لائٹ کلرز میں تھا جیسے وائٹ کائٹ بنک اسکائی بلواور اس میں شوخ رنگوں کے بھول بے حد بھلے لگ رہے تھے اور سب سے خوب صورت اہے بلاسٹک کی بو تلوں سے بنی وہ جھالر گئی تھی جولاؤ کے اور ڈا کنگ روم کی تقسیم کررہی تھی۔

اس گھر کا گوشہ آس بات کا گواہ تھا کہ اے بے حد محبت سے سجایا گیا ہے۔

۔ ''اتنا چھوٹا ساگھراتنا خوب صورت ہو سکتاہے؟'' وہ ششیدر تھا۔

وہ لوگ واپس جانا جاہ رہے تھے احمر کمال انہیں روکنے کی کوشش کر رہاتھا۔ بہت محبت 'بہت خلوص' بہت احد امر کے ساتھ ۔

بہت احرام کے ساتھ۔ "اتناعام شخص اتنا خاص ہو سکتاہے؟"وہ حیران تھا

"عام؟" اسے خودیہ جرت ہوئی "اور خاص؟" اس قدر کرامفہوم ہو آان دو گفظوں کا۔ اور ہم گننی آسانی سے انسانوں کی درجہ بندی

کرتے ہیں۔ کون جانے بظاہرعام نظر آنے دالا شخص کتنا خاص م

اوربطا ہرخاص نظر آنے والا شخص کتناعام ہے؟ ظاہری شخصیت! ظاہری چکاچوند!

م ہرن ہے پولد. ہونٹوں تک تو مسکراہٹ لاسکتی ہے مگر آنکھوں تک مسکراہٹ کیسے آتی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں... مگرمانتے نہیں... اور بیرنہ ماننا خاص کوعام اور عام کو خاص بنادیتا ہے۔ کھ در کے بعد وہ لوگ ایک بھوٹے سے ڈرا گنگ روم میں تھے۔ جہال اور بھی کافی لوگ موجود تھے اور بھر مزید چند لوگ بھی آئے اور اس محفل کا آغاز ہوا جو ایک مایہ نازادیب کی برس کے موقع پر منعقد کی گئی تھی وہاں موجود سب لوگ حجاب اور احمد کمال کے حلقہ احباب میں سے تھے اور اوب سے گرا شغف رکھتے تھے۔اس تقریب کا مقصد اویب کو خراج تحسین پیش کرنا ۔ اس کی یا دیں آزہ کرنا تھا۔

تقریب کا آغاز آجر کمال نے کیا۔ اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مگرسب ہی اس بات کو جانئے اور مانئے تھے احمد کمال جیساانداز اور کسی کا بھی نہ تھا۔ وہ جب بول رہا تھاسب دم سادھے س

خوداس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا احمد کمال کی مسکراہٹ زیادہ پر کشش ہے اپھراس کی آواز کی نرمی!
آخر میں ریفرہ ہندہ تھا اور اس کے بعد مہمان رخصت ہوئے گئے۔ پوری تقریب کے دوران جو چیز سب سے نمایاں تھی وہ ان دونوں میاں بیوی کی کمال کی ذہنی ہم آئی تھی۔ ساراا نظام ان دونوں نے مل کر کیا تھا۔

آس نے جب اٹھنا چاہا تو احمد کمال نے ان لوگوں کو زبردستی روک لیا۔

مریم کی از آپ ہمارے ہاں آئے ہیں۔ ہمارا گھرتو دیکھ کرجائیں!'' تجاب نے بھی اصرار کیا تھا۔ اس کا انداز گفتگو اعزاز بخت نے بطور خاص نوٹ کیا جس میں احمد کمال کے انداز کی نمایاں جھلک موجود تھی۔ عجیب بات تھی۔ ظاہری طور پر ہر لحاظ ہے اپنے شوہر سے برتر ہونے کے باوجودوہ اس کے ساتھ کہیں سے بھی برتر نہیں لگ رہی تھی بلکہ اس کے انداز میں احمد کمال کے لیے بے حد محبت' بے تحاشا احترام تھا اور بیر ہی چیزیں احمد کمال کے انداز میں اس کے لیے

یں۔ ''فلوص''''محبت''اور''احرّام''کاامتزاج کس قدر خوب صورت ہو تاہے! اس بات کا اندازہ ان مانوں کارشتہ دیکھ کرہو تاتھا۔

مَنْ حُولِين دُالْجَنْ 69 فروري 2016 في

Recifer



"زندگی اب تو فقط گفتے برھتے سایوں تک ہی محدود موكرره كى ي-"

میری نظریں عملی مختاط چور کی طرح کالی جادر اوڑھے 'بردھتے ہوئے سابوں پر تھیں۔ میں اس وقت لان میں بیٹھا ہوں۔ تھا' خاموش اور بالکل گم

دادی امال کہتی ہیں وسیس آج کل بہت خامویش ہو گیا ہوں۔"اب میں انہیں کیا بتا تا۔ مجھ سے واقعی آج کل نہیں بولا جا یا۔ شاید میرے جڑوں میں بہت زیاده در در بے لگاہے کہ مجھے منہ کھولتا ہی بہت مشکل لگتا ہے۔انسان کو دوچیزیں ہی خاموش کراسکتی ہیں۔ ایک موت اور دو سرا خوف کیکن مجھے محبت نے خاموش کردیا ہے۔ ناکام محبت بھی قوت گویائی چین جائے کا نام ہے۔اب ڈر ہے یا خوف جنون ہے کہ ریوانگی 'جو بھی ہے اس جمم کی جار دیواری کے آندر سے۔ نهر بھی میری ہی طرح گئی ہے' اوپر سے پُرسکون کیگن تہ آب گئے بھٹور ہیں 'یہ کوئی نہیں پُرسکون کیگن تہ آب گئے بھٹور ہیں 'یہ کوئی نہیں

میری تظریں مالی بایا کے چرے پر ہیں اور ذہن میں مجھ روز پہلے والا مكالمه كروش كررہا ہے۔اس دن مالى بابا بودوں میں سے جڑی بوٹیاں کاٹ کاف کر پھینک رہے تھے میں نے دیکھاتوان سے کمہ بیٹھا۔ أبابا آب الياكيول نهيل كرتے كه انتيل ادھرديوار کے ساتھ لگادیں۔ مید دیکھنے میں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔"وہ دیکھنے میں واقعی خوشنما تھیں اور ان میں لگے چھوتے چھوٹے جامنی رنگ کے پھول مجھے اچھے لکے تصلیا کاجواب بچھے آج بھی یاد ہے۔ انسوں نے کما

''یہ جس طرف کا رخ کیے اگئی ہیں'ای طرف چڑھائی کردیتی ہیں۔رخ موڑنے کی کوشش کی جائے تو یه حتم ہوجاتی ہیں۔دو سری صورت میں یہ یودول کو ختم کردیتی ہیں۔"

اس بّات برتب غور نهیں کیا تھا'اب کر دہا ہوں۔ محبت بھی ان جڑی ہوٹیوں جیسی ہوتی ہے تا۔ جد حرکا

رخ کرلے ای طرف برحتی ہی جلی جاتی ہے۔ مِي کچھ زمادہ ہی جیاں شیں ہوگیا میلے جن باتول پر توجه تهیں دی تھی اب پہروں انہیں سوچتا مول- محبول كانجام يوسى صاسيت بخش ديتا ہے كيا؟ اب تو آنگھیں بھی کئی بھرے ہوئے برتن کی طرح ہر وفت تھلکنے کونے تابرہتی ہیں۔

آ نکھوں میں سادن کی جھڑی۔ ول میںہاک قیامت بریا ہر گھڑی اس کو کہتے ہیں۔

محبت رخ موزے کھڑی۔" بچھے تو خیر محبت الوداع کمہ گئی ہے۔ سمجھ میں تہیں آیا اس کی ہے وفائی ہے روؤں عزویوں یا ایس کی سمجھ داری پرعش عش کرانھوں۔ کیا کمہ ربی تھی بھلا باہید سلمان '(آنکھوں کو خلا میں گھمایا اور کسی نادیدہ

نقطے پرجمادیا۔)

''ہاں! محبت کوقید نہیں کرتے۔"کیسے قید نہیں کرتے؟ میرے بس میں ہو تا تومیں محبت کو مٹھی میں قید کرلیتااور بھی نہ کھولتا۔ مجھے نہیں بتا تھایہ مٹھی ہے بھی بھسل جاتی ہے۔ قید سے نکلی چڑیا کی طرح بھر سے اڑجاتی ہےاور پھرہاتھ شیں آتی۔"

خولين والجيث 70 فروري 2016 يخ



مزید کیا کہ اتھا اس نے؟

مزید کیا کہ اتھا اس نے؟

«میں تم ہے مجبت کرتی ہوں لیکن شادی شیں کے جھے بسلانے کو کہا گیا تھا شاید!

رسکتی۔ محبت کا آخر شادی ہوتی ہیں ہے۔ " "تمہاری محبت میرے دل میں رہے گی ہمیا یہ کافی چو کہ اتھا۔ "محبت کی آخر شیں ہوتی 'یہ تو آخری دم سیں۔ تم کیوں اسے دل سے نکال کے گھر میں لانا چو کہ اتھا۔ "محبت کی آخر شیں ہوتی 'یہ تو آخری دم سیں۔ تم کیوں اسے دل سے نکال کے گھر میں لانا



چاہتے ہو۔ تہیں اس دل کو اپنا اسر کر کے آزاد فضاؤں میں چھوڑنا ہے اور اتنا حوصلہ تہمیں پیدا کرنا ہے۔"

خوصلہ تومیں تب پیدا کر تاجب میں اس بات کو قبول کر تا۔ میں تو سرے سے انکاری تھا۔ میں نے خوب احتجاج کیا تھا۔ کون سی دھمکی تھی جو میں نے اے نہیں دی تھی۔میں نے کیا تھا۔

''میں تمہارے شوہر گوسب کھے بتادوں گا۔'' میری ہریات کا جواب دیتی وہ اس بات پر جیپ سادھ

کلی تھی۔ محبت نے اپنا چرہ تھورا ساموڑا تھا۔'' ''بتادینا۔''وہ چلی گئی اور مجھے یوں لگاجیسے محبت رخ موڑ گئی۔ پہلے میری طرف چرہ تھا تو اب وہ کمر کرکے کے در تھ

محت نے کسی کنکھجورے کی طرح اپنے پنج میں گاڑر کھے ہیں۔ یہ آگؤیس مجھے بے بس ولاچار کر کے آستہ آستہ نگل رہا ہے۔ میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا جاہتا ہوں۔ لیکن وہ محبت ہی کیا جو سالم چھوڑ دے۔ سلے ول گیا تھا اب روح کی باری ہے۔ اختیار والوں کے سامنے بھی کسی کی چلتی ہے؟ اور محبت سے زیادہ بااختیار جذبہ توکوئی ہے، ی نہیں۔

日日日

'دبیلی محبت پہلے کیے جانے والے نشے کی طرح ہیشہ بوری جزیات سے یا درہتی ہے۔ میراتو بھی خیال ہے۔''ان دنوں میں نے نیا نیا یونی میں ایڈ میشن لیا تھا۔ ناہید سلمان کی شہرت ہرئے آنے والے کی طرح جھے تک بھی پہنچی تھی۔ وہ بہت اچھی یامٹ تھی اور اس سے زیادہ وہ خود اکھی تھی ہے جھے و کھے کے اندازہ ہوا تھا۔

ہرایک ہے ہے تکلف اور دوستانہ مزاج ۔ وہ مجھ ہے ایک سال سینئر تھی۔ پہلی نظر میں وہ مجھے الچھی گلی تھی۔ دوسری نظر میں مجھے اس سے محبت ہوئی پھر عشق'جنون دویوائی اور اب درد ہے اور در دلاوا ہے۔ راگراسانس لیتے ہوئے سرکو ہیچھے کری سے ٹکاتے اس

نے آنکھیں موندی تھیں۔ ایک منظر تخیل کے پردے سے جھانک رہاتھا)۔اس دن تاہید سلمان لان بنی ہیں۔ بیٹھی۔ تھی ہردقت ساتھ رہنے والا بجوم بھی ساتھ نہیں تھا۔امیرلؤکوں میں خصوصا "جبوہ اچھی شکل و صورت والے ہوں' جتنی ہے باکی' جرات اور بمادری ہوتی اس سے بچھ زیادہ بی مجھ میں تھی۔ میں نے اس کے قریب اور نزدیک بیٹھ کے اپنا ہاتھ اس کے آگے کردیا۔

وی کی جمیعی بند کر ناہوں؟''وہ شاید اسٹوڈنٹ کو قبل پاس اور ان کے کیریئر کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ میری بات س کرچو تکی۔ مسکر اہٹ اور شرارت بیک وقت چرے اور آئیکھوں میں براجمان ہوگئی۔ میری اندریک دم کچھ

بر یہ بعد کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ پر نظریں دوڑار ہی تھی۔ اپنے ایک سال سینٹر ہونے کا فائدہ اللہ سال سینٹر ہونے کا فائدہ اللہ سال سینٹر ہونے کا فائدہ اللہ سی بوجھ ڈالا۔ ''کے کرتا چاہیے؟'' میں نے اس کے چبرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔انداز معنی خیزتھا۔ '' جو اچھی گئے۔'' ادھر سے دوستانہ جواب موصول ہوا تھا اورادھر میرا حوصلہ بردھا تھا۔ ''ٹھبرا پھر کرر دیگن وہ ججھے بہت اچھی لگتی ہے۔''ٹھبرا پھر کرر

''آپ مجھے بہت انچھی لگتی ہیں۔''وہ ٹھٹکی۔ ہاتھ سے نظریں ہٹا کر میرے چیرے کی طرف دیکھاجس کا رنگ تھوڑا سافق تھا۔

"بتائيں نا! ميرى شادى آپ ہے ہوجائے گ؟" پہلے اگر وہ نہيں بھى مجھى تھى تواتے واضح اظہار کے بعد اس کے نا بجھنے کی گنجائش نہيں رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آگ برساتی نظر جھ پر ڈالی۔ "ویسے کانی ہے ہو دہ زات ہے ہیا!" "فراق نہيں ہے ہیں۔ میری محبت کو فراق مت کمیں آپ۔ "میں اس سے زیادہ بھڑکا تھا۔ دشن اپ! وقع ہوجاؤ ادھرسے ورنہ میں!"اگرو

عَنْ حُولَيْنِ دُالْجَنْتُ 72 فروري 2016 يَكُ





دجود۔ جو پہلے پانچ ماہ سے آیک حادثے کی دین ہے۔
(افسردہ و عمکین نظریں و ہمل چیئر رآ جیس)
محبت میں سب کچھ مکمل ہونا چاہے حتی کہ جدائی
ہجے۔ بیہ تاہمل اور آدھوری جدائی بچھے اندر ہی اندر
مارتی حاربی ہے۔ یہ محبت کسی زمانے میں ضرور جادوگر
رہی ہوگ۔ اس جادوگرنی کو دو سروں پر مکمل کنٹول
حاصل ہونے کی وجہ سے محبت کانام دیا گیاہوگا۔"
حاصل ہونے کی وجہ سے محبت کانام دیا گیاہوگا۔"
پر مامور۔
پر مامور۔
پر مامور۔

ہ مور۔ تھکی ہوئی بے چین آنکھیں۔ کسی ایک ہی نقطے کو ہمرول گھورتی آنکھیں۔ ہر لحہ پچھڈھونڈتی آنکھیں۔ ایسی ہوتی ہیں محبت کرنے والوں کی آنکھیں۔

کی کی اور خدا ہیں اور کی اور خدا ہیں ہوتا کیا؟" ما ابولتی ہوئی میرے بیڈ کے زویک آگھڑی ہوئیں۔
موئی میرے بیڈ کے زویک آگھڑی ہوئیں۔
میری آگھوں میں نجانے کیا تھا۔ وہ بے ساختہ بیٹھیں۔
پوچھ بیٹھیں۔
میری آگھوں طبیعت تو ٹھیک ہے؟" ان کی

انگلیاں میرے بالوں میں چلنے لگیں۔ دماغی تناؤ کم ہونے لگاتھا۔ بچھے لگاجیے میری سکڑی سمٹی شرمانیں وابس اصلی حالت میں آنے لگی ہیں۔ "جی ماما! آپ چلیں میں فرایش ہو کے آ ناہوں۔" یہ ائیں بھی کیا چیز ہوتی ہیں بھلا۔ جاہیں تو بوروں سے شخطن چن لیں۔ تھوڑ ہے میٹھے بول سے روح تک شاخت کردیں۔ جاہیں بھی توانی اولاد کے حق میں برانہ جاہ سکیس۔ ڈاکھنگ میمل پر دادو کی نظریں بھی جھے پر آرکی تھیں۔

''دتم اسے بھول نہیں سکتے؟'' اس طرح کا سوال بلاشبہ مجھ سے دادد ہی پوچھ سکتی ہیں۔ ''بھول تو گیا ہوں خود کو۔ شاید خود کو بھول جانے سے ہی دہ مجھ کو بھول جائے۔'' میرے لہجے میں اتنی گرد کوئی چیزویمھی جو مجھے مار سکے۔وہ سمجھی ہوگی اس کے اپنے جارحانہ انداز پر میں بھاگ جاؤں گا۔ لیکن میں جم کر کھڑا رہا۔ پہلے آگر مصنوعی غصہ تھاتو وہ اصلی والے غصے میں تبدیل ہوگیا تھا۔ ناہید سلمان نے نیچے رئری کتابوں میں سے ایک موثی کتاب اٹھاکے مجھے ماری تھی۔میں نے کتاب بیچ کی۔

"جارباہوں۔ لیکن بیہ تو بتادیں ہماری اگلی ملاقات کماں ہوگ۔"اب میں اسے زیج کررہاتھا۔ "دجنم میں!" غصے سے بھرا جواب موصول ہوا۔ میں بنس دیا۔

یں اور ۔

"آپ کو بکا یقین ہے آپ جہنم میں جائیں گ۔"

جواب تو کیا دینا تھا۔ مجھے اتنی خشمگیں نظروں سے

دیکھا کہ دل ہوا میں بڑے سو کھے بتوں کی طرح تیزی
سے اوپر پیچے ہونے لگا۔وہ چلی گئی وہاں سے انگین اپنی
خوشبو میری روح تک میں انار گئی۔

اس کے ہررہتے پر میں پہلے ہے موجود ہو تا تھا۔ ناہید سلمان کو میری محبت کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے تھے۔ وہ ہار گئی تھی اور میں اور میری محبت جیت گئی تھی۔اب جیت کے ہارا ہوں نا!اس لیے و کھ بھی زیادہ

''مغت جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اتنی تی کیے ہوتی جاتی ہے! مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس کی۔ بھی اپنا سب کچھ دار دو تو بھی ہاتھ نہیں آتی۔ بھی ہاتھ یہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے کی جھولی میں آگرتی ہے۔ محبت انمول ہیں گیا تھا اس لیے تو ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئے۔ میں کیا تھا؟ کیا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ محب تھا یا محبوب شاید بیانہ چلاسکوں۔

آب وہ بیجھے بیٹھوڑ گئی ہے۔ روایات تھیں اقدار تھیں اور دہ منحرف تھی تو صرف مجھ سے۔ انحراف کا یا رانہ تھا۔ سب سے آسان مجھے چھوڑتا ہی لگا ہوگا۔ یا بھراس چھوڑنے کی وجہ میں تھا میرا نا مکمل

مَنْ خُولِين دُالْجَبْتُ 73 فروري 2016 في

Section

اپ ڈرائیور کوبازار چلنے کا کہا۔ میں اس جود کو حتم کرتا کے نہیں بولتے "دادہ جاہتا ہوں۔ جود بھی وہ جو موت جیسا ہے۔ بازار کی ٹ کے میرے قریب کی گھما گھمی ورونق اور دکانداروں کی مختلف آوازیں س کر میرے اندر کے بچے نے خوشگوار سانس لیا۔ یہ تے ہیں جو اندر باہر سے خاصی رش والی جگہ ہے اور میں ابنی کار ہی میں بیٹھا کی طرح کا ساکے مل ہوں۔ اس وقت میرے سامنے ایک کار آگر رکی ہے کی طرح کا سامنے ایک کار آگر رکی ہے

رک کئی ہیں۔
محبت جب بھی چاہے آپ کی سانسیں روک سکتی
ہے۔ رگوں میں خون جماسکتی ہے 'سیلاب لانا تو اس
کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میرے لیے اس کے
چرے سے نظر ہٹانا دنیا کا دو سرا مشکل کام ہو گیا۔ پہلا
خود کو اس کے نزدیک جانے سے روکنا تھا۔ اس کی
آنکھوں نے جھے الجھایا۔ دو بھی بہت اداس تھیں۔ وہ
آنکھیں میری آنکھیں تھیں۔ وہی تزب' وہی
وحشت سموے جلتی جھتی آنکھیں۔

وہ کار میں ہے کئی کو نکلنے کے لیے کہ رہی تھی، نہیں!بلکہ دہ کئی کو نکلنے کے لیے کہ رہی تھی، مرد جواب و نہل چیئر پر بیٹھا ہوا نظر آرہا ہے۔ دہ شاید نہیں یقینا" اس کا شوہر ہے۔ میں ساکت ہوں۔ یہاں بیٹھے جھے اس کی وفا پر یقین آگیا ہے۔ مجھے عورت کی روایات ہے وفا پر یقین آگیا ہے۔ مجھے چھتاوا ہوا۔

کاش میں آج بازارنہ آ آ۔ بے وفائی کے الزام کے ساتھ زندگی آسان تو گزرتی۔ آستہ آستہ تڑپ بھی سکون میں بدل جاتی۔ مگراب یہ تڑپ میری جان لے کے بی چھوڑے گی۔ محبت ہنسی سے شروع ہو کر بھی پر اب آگے نہیں براھ سکتا۔ بی کیوں ختم ہوتی ہے؟ میں اب آگے نہیں براھ سکتا۔ بھی نہیں۔

میرے جیسے لوگ ایک نقطے کو اسے قریب سے دیکھتے ہیں کہ ہر طرف وہی پھیلا ہوا نظر آ ہے۔ میرے اندر کا بچہ آج ابدی نیند سوگیا ہے اور اس کی جگہ ایک چڑجڑے بوڑھے نے لے لی ہے۔ میری زندگی بیک رنگی سے من رنگی اور من رنگی سے بے ہے ہی تھی کہ سننے والا ہے ہیں ہوجائے۔ ''ٹاں!میرے بچے ٹاں! ایسے نہیں بولتے۔'' واود نے چٹم تر لیے اپنی چیئر گھسیٹ کے میرے قریب کی اور میرا سرائے سینے سے لگالیا۔

میں شروع ہی ہے کھوٹ تھی ورنہ اس شنراوے کو کون چھوڑ سکتاہے؟"

میں خاموش رہا۔ شاید مجھے اس کی بےوفائی پریقین آ تاجارہا ہے۔ یہ محبت درد کے بعد بےوقوفی پر ہی کیوں ختم ہوتی ہے؟

المبدر سلمان کہتی تھی کہ "مردول کی کوئی بھی محبت آخری نمیں ہوتی" دہ تو یہ بھی کہتی تھی محبت عروج سے زوال تک لے آئی ہے۔ جو محبت زوال سے عروج تک لے جائے وہ محبت نمیں مطلب پرستی ہے۔ عشق جیسے جیسے بردھتا ہے دنیاوی حیثیت ولیسے ولیے عشق جیسے جیسے بردھتا ہے دنیاوی حیثیت ولیسے

ویسے گھٹی جلی جاتی ہے۔ کیا میرا بھی زوال شروع ہو گیا ہے؟ اب کوئی فراز نہیں آئے گا'مب نشیب ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ دردول کو کھاجائے۔ محبت' کسی دلی اللہ کی بددعا کی طرح مجھے برباد کردئے۔ مجھے کچھ کرتا ہو گا۔ میں بھی اب شادی کرلوں گااور اس کو بھول جاؤں گا۔ بس! بہت سر جڑھالیا اس محبت کو!"

میں نے ول میں تہیہ کیا 'ساتھ ہی اپنی آنکھیں پونچیں۔اس طرح کے موقعوں پراس فطری دریا میں روانی بہت آجاتی ہے۔بند باندھنے کے چکر میں آنکھوں کی سرخی سب رازافشاکردی ہے۔ نمی توشاید اب ہردفت آنکھوں کو گھیرے رکھتی ہے اور بیرنی جھے اندرے کھو کھلا کر ہی ہے 'جسم کے غارمیں سے دل غائب ہو آجارہا ہے۔

0 0 0

امی اور دادو کی دعائیں لیتا میں آفس آگیا ہوں۔ چو نکہ کچھ بھی کرنے کو ول نہیں جاہ رہاتھا تو میں نے

عَنْ حَوْلَيْن دُالْجَتْ 74 فرورى 2016 يَ



میں ایک دم کمی نے مرچیں ڈال دی تھیں۔) آنکھیں اس کی بھی بہت بھری تھیں۔(تاہید شنزاد کی آنکھوں سے ''یائی''نکل نکل کے چرو بھگورہاتھا۔) وہ کیسی آنکھیں تھیں جن میں نہ خیال تھا'نہ خواب۔ اذیت تھی' درد تھا۔ اور۔ وہ ''وہ''اذیت آنکھوں کے رہتے باہر نکال رہا تھا۔اچھا تھا' شاید اسے اس طرح سکون آجائے۔

وہ مجھے ملائی کیوں تھا۔ محبت پچھتاووں کو جنم دی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی لیکن سے مجھے پچھتاوے دان کر گئی ہے۔ کیاوہ بھی پچھتارہا ہو گا۔ (ناہید شنزاد نے سوچا' آنسوایک کمھے کے لیے رکے تھے' پھر پیکی بندھ

سنو۔ کیاتم نے وہ مخض دیکھا ہے۔ جو پچپلی باتوں کو یاد کرکے رورہا ہے۔ اسے کمو۔! بچچتادوں کو دل میں جگہ شمیں دیتے۔ جیناتو ہے لیکن خود کو یوں سزا نہیں دیتے۔ محبت باردیں تو حوصلہ ہار نہیں دیتے۔ اس آگ کی قسمت میں فقط دو سروں کو جلاتا ہے اس آگ کی قسمت میں فقط دو سروں کو جلاتا ہے بیہ شعلہ بھٹر کتا ہے 'تن من جلا آہے اسے بیہ مت بتاتا تم۔

اسے یہ مت بتانا تم۔ دل کو کوئی مٹھی میں لے کر بھیخیا تھا' معبت کرنے والوں میں خون کی جگہ در دبہتا ہے اور یہ در دہولے ہولے ہی سہی برجان ضرور لے لیتا ہے۔ میٹھی موت' محبت کے کائے کی موت میٹھی تو ہوئی تا۔ ''کیسے۔''

«سېخودسوچيس اوريتا کيس-»

رنگی ہوگئی ہے۔ ''کیا اب میری زندگی ہیشہ جمود – کاشکار رہے گئی'' ''کیامیں آدھا مراہوا ہی رہوں گا؟'' ''کیامحبت کے سحرے نجات کی کوئی دواہے؟'' اگر ہے تو مجھے فوری چاہیے۔ورنہ میہ مریض محبت۔

## ## ## ##

مجھوۃ ہے تواشک ندامت سے رقم ہو۔ اعلان بغادت ہے تو پھرخوں سے لکھاجائے ''میں ہوں ناہید شہزاد! عورت کو محبت نہیں کرنی چاہیے۔ بھی نہیں۔ لیکن اسے سمجھوتا ہر حال میں گرنا آنا چاہیے۔ عورت کی زندگی محبت کے بغیرتو گزر جاتی ہے لیکن سمجھوتوں کے بغیر بھی نہیں گزرتی۔ محبت تو مل میں رہتی ہے۔ بھشہ رہتی ہے لیکن رہی ہے آن بنا چلاہے کہ یہ کسی چوہیا کی طرح آہستہ آہستہ دل کو کترتی رہتی ہے۔

۔ بورے چار ماہ بعد آج میں نے اسے بازار میں دیکھا۔ لیکن میں اسے نظر پوکے و مکھ نہیں سکی۔ میری آنکھوں کے آئے سمجھوتوں کی دیوار تنی تھی۔ اس دیوار میں سوراخ کی میں متحمل نہیں'کیونکہ بیہ دیوار شیشے کی

ہے۔ بھے معلوم ہے'اسے پتابھی نہیں ہوگاکہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ شائیگ مال میں اپنے شوہر کی دہیل چٹر کھے جاتے ہوئے میری نظراس پہ بڑی تھی۔ کوئی مجسمہ انستادہ تھا۔ شاید وہ جھے دیکھ چکا تھا لیکن اس وقت اس کی نظریں کسی غیر مرکی نقطے پہ تھیں۔ میں نے اسی وقت اپنی نظریں پھیرلی۔ بھلا نظریں پھیرلینے سے بھی دل پھرتے ہیں۔ وہ قیس تھا' زمانہ جدید کا قیس' بلک جینز' وائٹ شرٹ' بال سیلقے سے جمے ہوئے' بلک جینز' وائٹ شرٹ' بال سیلقے سے جمے ہوئے' پہلے ہونٹ' بھلا مردول کے بھی پہلے ہونٹ اچھے لگتے ہیں۔ بیں اسے اکثر یہ کمہ کرچڑایا کرتی تھی۔ (آ تھوں





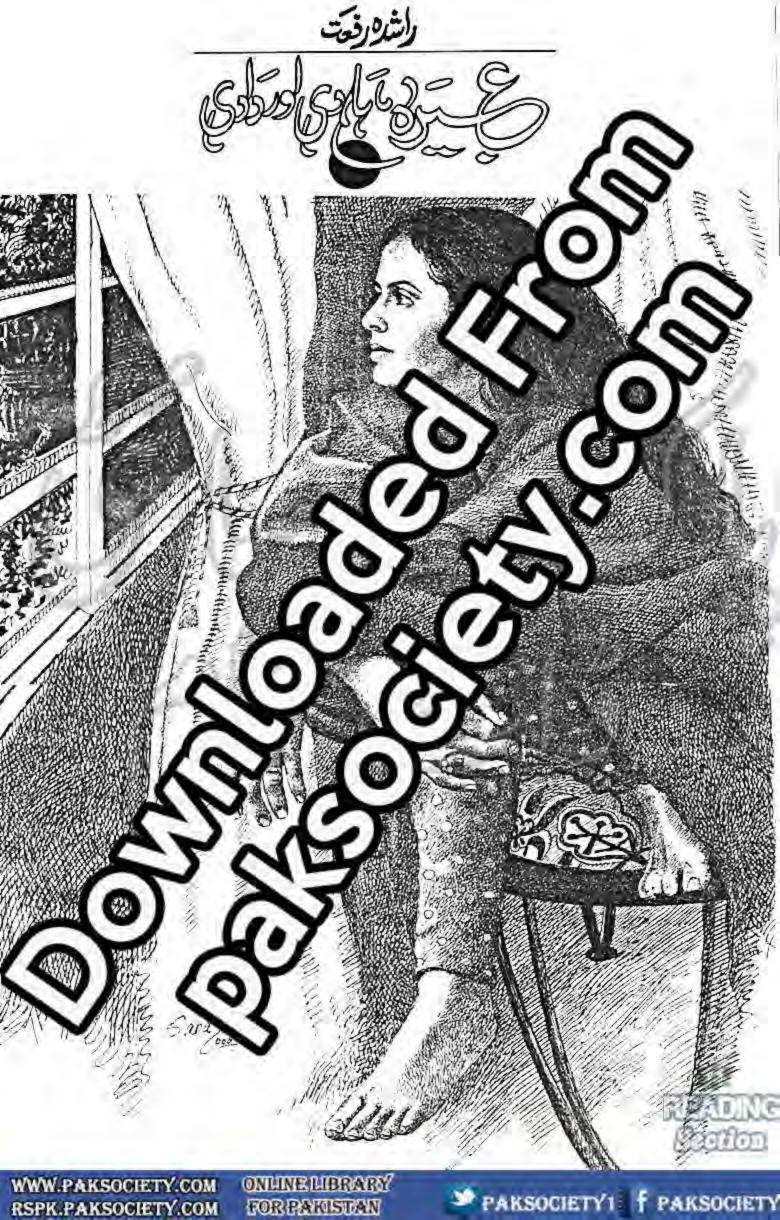



''سردیوں میں تو دن واقعی سکڑ کر بالکل چھوٹے ہوجاتے ہیں۔ کام نیٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ دو گھڑی کم سیر انہیں ساری فرمائشیں اسی موسم میں سوجھتی ہیں۔ بھی تجریلا کھانے کو تی مجل جائے گاتو بھی پینے کی دال کے حکومے کی فرمائش کردیں گے۔ بندہ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کریس ان کی فرمائشیں یوری کرنے میں لگارے۔''صاعقہ آئی نے دکھڑارویا۔

' فیلوصاعقہ ایر تو ننیمت کے تمہارے ساس سسری فرمائش پوری کرنے میں ٹاقب کی جیب پر کوئی وزن نہیں پڑیا۔ ٹھیک ٹھاک پنش ہے تمہارے سسر کی۔ ہمارے ہاں تو امجد ہی سارا خرچ اٹھاتے ہیں۔ اس موسم میں ہردو سرے ہفتے امجد کے اباجی وہ ایوبی ورشی میں آیک تھکادینے والادن گزار کر گھر لوئی تو گھر میں آیک ہنگامہ بیا تھا۔ نوشی آئی اور صاعقہ آئی کے بچے آیک دو سمرے سے ہاتھا پائی میں مشغول شخے اور ان کی مائیں اس سارے ہنگاہے ہے بے نیاز ایک دو سرے سے خوش گیباں کررہی تھیں۔ اس نے پہلے تھم گھا بچوں کو ایک دو سرے سے الگ کیا' پھرنوشی اور صاعقہ آئی سے دعاسلام کی۔ ''دعلیم السلام ۔۔۔ آج تہیں آنے میں بچھ دیر نہیں ہوگئے۔''نوشی آئی نے اسے مگے لگاتے ہوئے پوچھا۔۔

'''دفت تووہی ہے'بس دن چھوٹے ہوگئے ہیں تا' اس لیے لگتا ہے بہت دریہ ہوگئی۔'' عبیرہ نے تھے تھے لیج میں جواب دیا۔

مُرْخُولِين دُالْجَبُ اللهِ عَلَيْ مُرَاكِ مُرُورِي 2016 يَكُ



اہتری اس کی طبیعت پر ہمیشہ گراں گزرتی تھی۔ وہ صاف ستھرے کچن میں بیٹھ کرہی سکون سے کھانا کھا علق تھی لیکن آج بھوک کا احساس نفاست کے احساس پر حادی ہو گیا تھا۔

باٹ پاٹ میں روٹی موجود تھی۔ پتیلی کاؤ حکن ہٹایا تو سالن ندارد 'لیکن وہ مایوس نہ ہوئی۔ یقینا '' بھابھی نے اس کے لیے سالن علیحدہ نکال کرر کھا ہو گا۔ اس امید کے تحت اس نے فرت کے میں جھا نکا تھا۔ شکر ہے امید 'مایوس میں نہ بدلی تھی۔ سالن بھی موجود تھا اور

ایک باؤل میں اس کے لیے تسٹرڈ بھی علیحدہ نکال کر رکھا ہوا تھا۔ عبیدہ انتا سااحساس کیے جانے پر خوش ہوجانے والول میں سے تھی اور اس لحاظ سے اپنی دونوں بہنوں سے خاصی مختلف تھی۔

دونوں بہنوں سے خاصی مختلف تھی۔
اس کی بہنیں ہررشتہ تکمل چاہتی تھیں۔اگر جہوہ فود سے وابستہ رشتوں کو مثالی آنداز میں نباہتے کی صلاحیت نہ رکھتی تھیں۔ پھر بھی ان کی خواہش ہوتی تھیں۔ پھر بھی ان کی خواہش ہوتی سے انہیں ہررشتہ تکمل روپ میں ملے۔ اودن میں سالن گرم کرکے عبیدہ نے بیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔
کافی مزے کی چکن ہانڈی تھی۔ کھانا کھاکر بے ساختہ اللہ کاشکرادا کیا بھر کئی سمیٹ کر بر تن دھونے کھڑی ہوگئی اللہ کاشکرادا کیا بھر کئی سمیٹ کر بر تن دھونے کھڑی ہوگئی اللہ کاشکرادا کیا جھر کئی میں جھانا کھاکہ ۔

''عبیدہ خالہ! تما کہ رہی ہیں اگر آپ نے کھاتا کھالیاتوجائے بنالیں۔ گلت ای نے توکھائے کے بعد مماکوجائے تک نہیں بناکردی۔''

''برنی بات کاشی! بریوں کے متعلق ایسے بات نہیں کرتے۔''اس نے نوسالہ بھانچ کو فورا'''ٹو کا تھا۔ ''میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ ممانے ہی کہا تھا۔'' کاشی مزے سے بولا۔

عبیرہ جب رہی۔ اسے سمجھانا محال تھا۔ برتن دھونا چھوڑ کراس نے پہلے بہنوں اور ان کے بچوں کے لیے جائے بنائی۔ بچے بھی اب تھیل کود کراور اور جھگڑ کر تھک جکے تھے۔ سواب آرام سے لاؤر کے میں بیٹھ کر کارٹون دیکھتے میں مگن تھے" بچوں کے بیہ کارٹون پائے کھانے کی فرمائش کروہتے ہیں۔ حالا مُلہ ڈاکٹرنے بڑے میاں کوالیں چیزوں کا بختی سے پر ہیز بتا رکھا ہے' مگر نہ جی زبان کے چیخاروں کے آگے ڈاکٹر کی تقییحت کیامعنی رکھتی ہے۔''نوشی آبی کے پاس بھی سسرالی شکووں کی طویل فہرست ہوتی تھی۔ دوں بھر سے اس منان میں سید جورہ

''جمابھی کمال ہیں' نظر نہیں آرہیں؟' عبیرہ نے ابنی دانست میں گفتگو کاموضوع پر لناجا ہاتھا۔

'''ہوناکہاں ہے' جیسے تیسے کھانا پکایا'اس کے بعد سے اپنے دونوں بچوں کولے کر کمرے میں بند ہے۔ بندرہ میں روز میں چکر لگتا ہے ہمارا' پھر بھی بھا بھی بیگم کے مزاج نہیں ملتے۔''نوشی آبی خفگی بھرے انداز میں مخاطب ہوئی تھیں۔

دوایسی بات نمیں ہے آلی۔ کاموں سے فارغ ہوکر بھابھی دوپسر کو ذرا در ریٹ کرتی ہیں 'یہ ان کی پرانی عادت ہے۔" اس نے تگہت بھابھی کی طرف سے بہنوں کادل صاف کرناچاہا۔

''نیہ کب بھابھی کی برائی گڑے گی نوشی آپی!مجبوری ہے بے چاری کے۔ان کے ساتھ رہناہے اس نے۔'' صاعقہ آپی نے پتانہیں اس پر طنز کیا تھا یا ترس کھایا تھا۔

''مجھے بہت بھوک گلی ہے۔ کھانا کھالوں' پھر

بیٹھوں گی آپ کے پاس.. "عبیدہ کی بھوک اب بالکل نا قابل برداشت ہو چکی تھی' سورسانیت سے کہتے ہوئے بہنوں کے پاس سے اٹھ گئ۔ تھا۔ ناشتے کے علاوہ سار اون کے برتن دھونااس کی ذمہ داری تھی۔ ویسے تو روزانہ دو پھر کو اسنے برتن اکٹھے نہیں ہوتے تھے کھانا بکانے کے دوران بھابھی ہاتھ کہاتھ برتن کھنگال لیتی تھیں لیکن جب کام زیادہ ہو با تو برتن سنگ میں اکتھے ہوتے رہتے' آج بھی ایسا ہی

دن تھا۔ اگر بھوک سے اتنا برا حال نہ ہوریا ہو تا توشایہ وہ پہلے برتن دھونے ہی کھڑی ہوجاتی' کچن میں پھیلی

مِيْ خُولِين دُالْجَتْ 38 فرورى 2016 فيد



چینلز بھی اللہ کی کتنی بردی نعمت ہیں "اس نے سوچا' پھراس سوچ پر خود ہی مسکرادی۔

''اب تم کمال چلیں' دو گھڑی ہمارے پاس بھی بیٹھ جاؤ۔'' چائے کی ٹرے انہیں تھماکر وہ والیں کچن کی طرف بلننے لگی توصاعقہ آپی نے اسے پکارا۔

'' برش دھولوں آئی 'بھر آگر بیٹھتی ہوں۔''اس نے رسانیت سے جواب دیا۔

'' گئیت بھابھی انٹھیں گی توخود دھولیں گی برتن۔ تم تھی ہاری آئی ہو'اب برتن دھونے کھڑی ہو جاؤگ۔'' نوشی آئی کو چھوٹی بمن پر ترس آیا۔

عبیدہ کے پاس ایک نئی بحث چھٹرنے کی فرصت نہ تھی' دہ ان کی بات سنی ان سنی کرتی چلی آئی۔ برتن دھو کراس نے فرزیج سے کمشرڈ کا پیالہ نکالا۔ بھرد بے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کراوپر چلی گئی۔

اوپر آیا جان کا پورش تھا۔دادی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین تھیں لیکن مائی جان میں رہتی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین تھیں اس لیے عبیرہ اکثر اینے حصے کی سویٹ وش چیکے سے دادی کو کھلا آتی تھی۔شکرے مائی جان سے سامنانہ ہوا 'وہ شاید اپنے کمرے میں تھیں۔دادی جان جائے کی پیالی ہاتھ میں کیے گئی تھیں۔عبیرہ کود کھے کران کی آنکھیں خوش سے جیکی تھیں۔

''کتنے دن بعد تو کے صورت دکھائی ہے عبیرہ!'' بیار بھرے کہجے میں فوراسشکوہ بھی کرڈالا۔ ''صرف تنسین دریاں ماری آتا

" "صرف تین دن بعد دادی! آپ روز بروز بھلکڑ ہوتی جارہی ہیں۔" دہ مسکراکر مخاطب ہوئی۔ "بہاری عمر کو بہنچوگی جب تا حلے گاکی تیں دن بھی

' 'جہمآری عمر کو بہنچوگ جب پتا چلے گاکہ تین دن بھی کتنے طویل ملکتے ہیں۔'' دادی نے مصنڈی سائس بھری۔

''اچھا۔۔ اب ساری ہاتیں چھوڑیں۔ جلدی سے اپنے کمرے میں چلیں اور کسٹرڈ انجوائے کریں۔ آپ کاپپندیدہ جیلی والا کسٹرڈ ہے۔''اس نے انہیں بچوں کی طرح للجایا۔ دادی ہنس پڑیں۔

جس وفت وہ دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظراس کی توقع کے خلاف تھا۔ دادی کے بیڈیر ان کالاڈلا ہادی براجمان تھا۔اس کے سامنے یکو ژوں کی پلیٹ تھی۔

''ایک کپ چائے بنانے میں آپ نے اتی در لگادی دادی' بکوڑے مصنڑے۔''ہادی کی بات اس کے لیوں میں رہ گئی تھی' کیونکہ اس نے دادی کے عقب میں ان کی لاڈلی کا چرود کی دلیا تھا۔

' نبوڑھی دادی سے خدمتیں گرواتے ہو۔ شرم نو نہیں آتی۔''عبیرہ نے ہادی کولہا ژاتھا۔ ''میری اتنی میک سی دادی کو بوڑھا کہتے ہوئے

تنہیں شرم آنی چاہیے۔"ہادی نے کب کسی ہے ہار ماننا سیمی تھی'سوجوانی وار کیا۔عبیرہ سے کوئی فوری جواب نہ بن ہزا۔

جواب نه بن براب "ویکھا! کردیا نا لاجواب…." ہادی کو ہنسی آگئی۔ عبیدہ بھی مسکرادی۔

''ویسے دادی سے چاہے میں نے اپنے لیے نہیں بنوائی تھی۔ میں تو بازار سے گرم گرم پکوڑے لایا تھا لیکن میری سمبلی کو چاہے کے بنا پکوڑے کھانا کالطف ہی نہیں آیا۔ ''دہاب دادی کوچھیڑر ہاتھا۔

'' و پہلو عبیوہ ایسی تک کھڑی کیوں ہو۔ شروع ہوجاؤ۔ بڑے مزے کے پکوڑے ہیں۔''ان دونوں کو گفتگو میں الجھتا جھوڑ کر دادی نے پکوڑوں سے انصاف کرنا شروع کردیا تھا۔ اب عبیدہ کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی۔

"ابھی کھانا کھاکر آئی ہوں دادی! بالکل گنجائش نہیں۔ میں تو صرف آپ کو یہ کسٹرڈ دینے آئی تھی۔ نیچ جھوٹی بڑی آئی ہوئی ہیں۔ ذراسی در میں کسی نہ کسی کام کے لیے میری ڈھنڈیا مج جائے گی۔ میں بس چلتی ہوا ۔"

'''آئی بچتی سی پیالی میں تم دادی کو نسٹرؤ دینے آئی ہو۔ کیا اس گھر میں تمہارا ادر کوئی رشتہ دار نہیں بستا۔''ہادی اے بولنے ہر انسارہا تھالیکن اے پنجے

مَنْ حُولِين دُالْجَتْ 79 فروري 2016



## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



جانے کی جلدی تھی'سوہادی کی بات کا کوئی جواب نہ

و چھوٹی' بردی کو کہنا' جانے سے پہلے مجھے بھی شکل و کھا جائیں ' نیچے آتی ہیں اور وہیں سے ہو کر جلی جاتی ہیں۔ اوپر آگر بوڑھی دادی کو سلام تک کرنے کی زِ حمت گوارا نہیں کر تیں۔"وادی نے اس کی بہنوں کا

دو کہ دوں گی دادی!"وہ مختفر جواب دے کرواہی

یہ آپ کی ہوتی آج کچھ زیادہ اداس اور زیادہ تھی ہوئی شیں لگ رہی تھی دادی ڈیٹر!"اس کے جانے کے بعد ہادی نے دادی کو مخاطب کیا۔

''تھکی ہوئی تو ہوتی ہے بے چاری۔اس میں کوئی ہے بھلا۔ آدھادن یونی درسٹی میں کزر تا ہے۔ بھر کھر آگر گھرکے کام کاج 'بھتیجا' بھیجی کوپڑھانے کی ذمہ واری بھی اس کے سراور اپنی پرمھائی کون سی آسان ہے۔ آوھی آوھی راتِ تک بیٹھ کر پڑھتی ہے۔ گھر میں کون ہے جو خیال رکھے اور پھرجب ذراسی فرصت ملتی ہے تو میرے پاس آجاتی ہے۔ میرے سارے وُ هلے ہوئے جو ڑے استری کرکے رکھے گی- سرمیں تیل نگاکرچونی کرے گہ۔ میری الماری کو سیٹ کر<sub>ی</sub>ے کی اور بہتیرے چھوتے برے کام اور سب سے بردھ کر بیا کہ تیری مال کے چرے کے بکڑے زاویے بھی برواشت کرنے بڑتے ہیں۔ جانے اللہ کی بندی کو کیا پر خاش ہے میری بچی سے۔"وادی دکھ بھرے کہج میں

د مو آپ کی بھی کا اپر پورشِ بھی تو خالی ہے تا دادی! جو خدمتیں اسے میری مال کی کرنی جاہمیں وہ ساری خدمتیں آپ کی کر جاتی ہے۔ آپ ہی سمجھائیں تا اسے۔ای کادل جیننے کی کوشش کیاکرے۔وہ توامی کی شکل دیکھ کرایہے بھاگ جاتی ہے جیسے کسی بھوت کو

" فيحريس كجه كهول كى تو تو برا مان جائے گا بس چھوڑ

اس ذکر کو۔" وادی نے آخری پکوڑا منہ میں رکھتے موت اب مشرد كاپالدا شاليا تقا-

"نطاہرے دادی اکون بیٹا یہ برداشت کرے گاکہ کوئی بیا کھے کہ اس کی مال کسی بھوت سے کم ہے جھلا۔ دس از تاث فیئر دادی۔وہ جیسی بھی ہیں میری ماں ہیں ' آپ کوالی بات سوچنے سے بھی پر ہیز کرتا جا ہیے۔ ہادی رسانیت بھرے کہتے میں بولا۔ دادی کی آئلتیس

نچھٹی کی بھٹی رہ گئی تھیں۔ "دیم بخنت کیسے میری سوچوں یک بھی رسائی حاصل کرجا تاہے۔ بالکل اینے دادا ہر گیاہے۔"وہ فقط بەبى كىدىائى تھين-بادى كاقتقەربے ساختە تھا-دادى بھی ہس دی تھیں۔

رأت كأكھانا كھاكر نوشى آئي اور صاعقة آلي رخصت ہوئی تھیں۔ امجد بھائی اور فاقب بھائی انہیں لینے آئے تھے' سو بھابھی کو پر تکلف ڈنر کا اہتمام کرنا پڑا تھا۔مینے کی آخری تاریخیں تھیں۔عبیدہ کو بخولی علم تھا کہ اِن تاریخوں میں بھابھی کس طرح تھیج مان کرے گھر کا خرجا جلائی تھیں۔ سرید بھائی سرکاری ملازم تنصے تنخواہ معقول تھی کیکن مہنگائی کے اس دور میں گھرکے اخراجات پورے کرنے کے لیےوہ تنخواہ ابناكاني لكن لكن تقي

ان کے دونوں یچے شمر کے اچھے سکول میں بڑھتے تصے ہزاروں روپے تواسکول قیس کی مدیس ہی بھرنے بڑتے۔عبیرہ کی بڑھائی کا خرجا بھی کم نہ تھا۔اسکالر شپ کے باوجود ٹولس ، کتابیں ، ٹرانسپورٹ غرض چھوٹے برے بہت ہے خریج تھے۔وہ سرمد بھائی اور بھابھی کی احسان مند تھی کہوہ اس کی پڑھائی کے شوق کے آڑے نہ آئے اور جیسے تیسے کرکے اے تعلیم ولوارب تص

اب توخیراس کا آخری سال تھااور عبیرہ کا پختہ ارادہ تھاکہ وہ پیرز کے فورا"بعد جاب کے لیے ایلائی کردے گی۔ پڑھائی کے اخراجات کے علاوہ عبیرہ اپنی

مُنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 80 فروري 2016

رہے۔ای لاڈلے بیٹے کی منت ساجت کرے اس کا فیصله بدلوانے کی کوشش کرتی رہتیں۔انہیں احساس دلواتیں کہ اگر انہوں نے سدرہ سے شادی نہ کی تواس فيصلے كا اثر نوشى اور عاطف كے رشتے پر بھى پڑے گااور تبعبيره كويتا جلا تفاكه نوشي آيي بهي عاطف بهائي س

د میں وٹے سٹے کی شادیوں کا دیسے بھی مخاطف ہوں ای! آپ نگت کے گھر میرا رشتہ لے جائیں۔ میں خود نوشی کی شادی کسی بهت اچھی جگه پر کروادوں گا-" سرمد بھائی کو نوشی اور عاطف کارشتہ باتی رہے یانہ رہے ہے بھی کوئی سرو کارنہ تھا۔

امی نے آخراکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی ضد کے آ کے گھٹے ٹیک دیے۔اباکومنانے کے کیے سرید بھائی کوبہت سے ڈرامے کرتے رہے تھے۔ بھی وہ بجل کی تنكى تارول كوجھورے ہوتنے بھی زہر پھاتلتے بھا نکتے

| ت ناولز | ليےخوب صور ما    | بہنوں کے۔        |
|---------|------------------|------------------|
| 300/-   | داحتجيں          | ی بعول جاری تقی  |
| 300/-   | راحت جبيل        | بے پروائجن       |
| 350/-   | حتز يلدرياض      | ه میں اور ایک تم |
| 350/-   | نشيم سحرقريثي    | آدى              |
| ى -/300 | صائتداكرم چوبدد  | ك زوه محبت       |
| 350/-   | ى ميوندخورشيدعلى | ما رائے کی تلاش  |
| 300/-   | شمره بخاري       | كاآيك            |
| 300/-   | سازه ديشا        | موم كا ديا       |
| 300/-   | نفير سعيد        | اجزيا واجتنيا    |
| 500/-   | آمندرياض         | روشام            |
| 300/-   | ترهاجد           | ف ا              |
| 750/-   | فوزيه يأتمين     | ت کوزه کر        |
| 300/-   | سميراحيد         | 75000            |
| 2       | ك متكوات سي ا    | يذربيروا         |

ذات يربست لم خرج كرتى تقى-حالاتك سريد بعاني دل اور ہاتھ کے کھلے مخص عص خصوصا" بہنوں کی کوئی فرمائش بھی نہ ٹالتے۔ سرمد بھائی کی وجہ ہے ہی تگہت بھابھی کو بیابی نندوں کی آمرپر انہیں قل پروٹوکول دینا پڑتا۔ پندرہ ' ہیں دن بعد رونوں بہنیں آکٹھی ہو کر میکے كأرخ كرنيس اور نكهت بهابهي كاسارا بجيت يروكرام اب سيث ہوجا آ۔

عبيده كونكت بهابهي يرترس آناتها كون كمه سكنا تھاکہ سرید بھائی کوان ہے شادی کے لیے استے اپر ہلنے یرے تھے گھر بھرکی مخالفت کے باوجودوہ اپنی پیندے وستبردارینه ہوئے۔ ابا اس شادی پر قطعا" راضی نه بتصدوه جينجي كوبهو بنانا جائتے تصاس وقت بآيا كى فیملی اور ان لوگوں کے مثالی تُعلقاتِ عَصْبِ آج بھی وہ سنرا وقت یاد کرے عبیرہ کی آئکھیں بھیگ جاتی

۔ اُئی جان کا کوئی کام امی کے مشورے کے بغیر مکمل نه ہو تا تقیااور ای کو ہرفتہ م پر تائی جان کی رہنمائی در کار ہوتی۔ابابھی اپنے برے بھائی کابے بناہ احترام کرتے۔ وادی بھی اوپر تایا جان کے بورش میں جلی جاتیں تو مجھی نیچے چھوٹے بیٹے 'بہو کے پاس آجائیں 'سدرہ آپی مایا جان کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ان کے بعد عاطف بھائی تھےاور سبسے چھوٹاہادی تھا۔

سدره آبی کی صاعقه اور نوشین آبی ہے گہری دوستی تھی۔عبیرہ کوہمیشہسے ہی بیات مغلوم تھی کہ سدرہ آبی کواس کی بھابھی بنناہے۔سدیرہ آبی بہت پیاری نہ سنی کیکن عبیره کوبهت بیاری لگتی تھیں۔ کیونکہ وہ اس سے بہت پیار جو کرتی تھیں۔ وہ اور بادی کھرکے چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے گھر بھرکے لاڈلے تھے۔ پھر سرد بھائی کے آیک فیصلے نے گھر بھر ک خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ انہوں نے اپنے دوست کی بمن کوجیون ساتھی بنانے کافیصلہ کرلیا۔ اں نفلے کے بعد گھر میں کیا کچھ ہنگامے یہ بیا ہوئے ایا غضب ناک ہوکر سرید بھائی ہر جلائے

خولين دانجيت 81 فروري 2016 ي



رہ جاتے اور پورے تین دن کے لیے وہ گھر بھی جھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان تین دنوں میں ای نے اتنے عش

كَفَائِ كَهِ المِاكُوبِهِي بِيمْ كَيْضِدُ النَّهِ بِي بني-

تایا' تائی بھی سرید بھائی کے عشق اور ضدے واقف تو ہو تھے تھے لیکن انہیں خوش فنمی تھی کیہ ایا بیٹے کے سرنے عشق کا بھوت اٹار کردم لیں گے لیکن جَبِ الإن َهُارِ ماني تُو تَآمِا ؛ تائِي ششدر ره گئے تصر ابا نے تایا سے بہتیری معانی ما گی۔ بظاہر تایا نے معاف کرکے اباکو گلے ہے بھی لگالیالیکن ہوا کچھ یوں کہ تائی جانِ سريد بھائي كى شادى سے بھى يملے اپنى بھانجى كوبسو

بناگر گھرکے آئیں۔ ابا کوخوش فنمی تھی کہ بھائی 'بھادج دسعت قلبی کا خبوت دیں کے اور عاطف اور نوشین کا رشتہ برقرار خبوت دیں کے اور عاطف دور نوشین کا رشتہ برقرار رہے دیں گے مگر تائی نے تو اتنی اچانک عاطف بھائی کی شادی رجائی که سب به کابکاره گئے۔ نوشی آبی بری طرح بیار پرد کئیں اور اباتو بیار بھی نہ پڑے تھے۔ ایک

دن ایساسوئے کہ پھراٹھ ہی نہائے

تایا کو بھائی کی موت کا بہت صدمہ ہوا'وہ اپنی بیوی کو بھی اس سب کا قصوروار گردانتے 'اگر وہ وسعت قلبي كأثبوت ديتين توہوسكتاہے معاملات اس حد تك نه بگڑتے۔ تایا سارا دن تائی جان پر چلاتے رہے اور ینچے والوں کے لیے تائی جان کی نفرت اور بے زاری میں اضافہ ہو تارہتا۔

وادی جوچھوٹے بیٹے کی اجانک موت سے بہت عم زدہ تھیں اب بھرے ہوئے بڑے بیٹے کو ٹھنڈ اکرنے کی اپنی ہی کوئشش کرتی رہتیں۔ تایا پنچے جاکر متنوں بھیجوں کو سینے ہے جمثار پیار کرتے۔ بیوہ بھاوج کو تسلی دیتے اور اوپر مائی غیصے مملتی رہیں۔ عبيده جوابهي كم عمر تقى اور صورت حال كى نزاكت سے واقف نہ تھی۔ ہادی کے ساتھ کھیلنے آوپر جاتی تو تائی جان اے ڈانٹ کرنیچے بھگا دیتی۔ پھر تایا جان کی کوششوں ہے ہی نوشی آنی کا رشتہ طے پاگیا۔ امجد بھائی ان کے دوست کے بنٹے تھے۔ تائی جان کاصدمہ فطری تھا۔ این بٹی چھوڑ کر انہوں نے جھینجی کا رشتہ

طے کروایا تھا' یہ بات ان کے لیے نا قابل برداشت

نوشى آيي اور سريد بهائي كي شادياب أتصفح انجام يائي تھیں۔ تائی جان اب نیجے قدم تک رکھنے کی روادار نہ تھیں۔ نہ انہوں نے خود ان شادیوں میں شرکت کی ' نہ اینے بچوں کو آنے دیا۔ تایا جان بھی سرید بھائی کی بارات میں تو نہ گئے کہ جیتیج سے ان کی تاراضی برقرار تھی۔البتہ نوشی آبی کوانہوں نے خودر خصت کیااور پھرجب اپنی دانسٹ میں وہ چھوٹے بھائی کی روح کے سائت سرخرو موسكة توخود بهى جھوٹے بھائی كے پاس جانے میں ورین لگائی۔ وہ عین اس طرح ونیا ہے رخصت ہوئے جیسے اہاگئے تھے۔ رات سوئے آور مبح نداخهائ

تایا امید کی کرن تھے۔ وہ زندہ رہتے توشیایہ دونوں كم انول كى دوريال منادية وه كزر كيَّ توتعلقات مين بهتري كي اميد بھي اپني موت آپ مركمي عاطف بھائي نے بیرونی زینہ تھلواکر آمدور فٹ کا راستہ بھی الگ کرلیا۔عبیرہ وغیرہ کے صحن سے جو زینہ اوپر چڑھ رہا تھا'وہ اب بھی موجود تھالیکن عبیدہ اور ہادی کے سوا اس رائے کواستعال کرنے والااور کوئی نہ تھا۔

عبيره اوپر دادي كياس جاتي تھىجو تايا جان كے انقال کے بعد بالکل کم صم ہو گئی تھیں اور اوپر ہی رہتی تھیں۔عبیرہ دادی کی لاڈلی تھی۔وہ بجین سے سے بی دادی کے بہت قریب تھی۔سوتی بھی ان ہی کے ساتھ ھی۔ چاہے دادی اوپر ہوں یا نیچے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ بر آ۔ اے وادی کے بستر میں ان سے چمك كرى سوناً مو يا تفاليكن إب ونت بدل چكا تفا۔ اسے تائی جان کے چرے کے بگڑے زاویے سمجھ میں آنے لگے تھے۔وہ اوبر جانے ہے بچکیانے لگی۔ بادی جو بیشہ سے بی اس کا گرادوست تھا۔اب بھی اسے بے تکلفی سے آوازیں دیتانیج آجا آاور بھی اس كھيلنے كے ليے اوپر بلا با۔اس كيرم اورلاد عبيره کے ساتھ کھیلنے میں ہی لطف آیا تھا لیکن جانے کیوں اب عبيره اس سے كترانے كلى تھى۔

Section

اور پھر ہائی جان کی دعائیں رنگ لائنس۔بہت اچھے کھرانے میں سدرہ آئی کارشتہ بھی طے یا گیا۔وہ پیا دلیں سدهار کئیں لیکن آئی جان کو زندگی میں اب بھی اطمینان اور سکون نصیب نه ہوا۔ جس بھا بھی کو إيمر جنسي ميں بہوبنانے كافيصلہ كيا تھا۔ عبلت ميں كيے گئے اُس نیلے کے ثمرات اب ظاہر ہورے تھے۔ شائله بھابھی انتہائی پھوہڑ 'بدسلیقہ اور زبان دراز قسم کی بهو اابت موری تھیں۔ ایک عرصے تک آئی جان نے برواشت سے کام لیا لیکن پھران کی برواشت جواب دے گئے۔

انہوں نے بھابھی کو تمیزاور سلیقہ سکھانے کا بیڑہ اٹھالیا۔ وہ اب بات بے بات بھائجی کو ٹوکنے لگی تحيير-اب شائله بهابهي كي برداشت كاامتحان تقااور الهيس اس امتحان ميس كاميابي حاصل كرتے سے كوئى غرض نه تھی۔شوہران کی مٹھی میں تھا۔سسرال سے الگ ہونے کا مطالبہ منوانے میں انہیں زیادہ وقت پیش ند آئی۔ وہ قریب ہی کرائے کا گھر لے کررہے

عاطف بھائی طبح شام ماں اور چھوٹے بھائی کی خركيري كرفي حاضر موت كرجلاني كومعقول خرجا بھی دیتے اور آخر بائی جان کواحساس ہو گیا کہ بیٹے ہے راضی ہونے کے لیے یہ دوانتہائی معقول وجوہات ہیں' سوانہوں نے گلے شکوے کرنا بھی ترک کردیے آور دیں پندرہ دن بعد جب بیٹے کے ساتھ بہوا اس سے ملنے آتی تؤوہ بہو کو بہو سمجھنے کی غلطی نہ کر نیں 'بلکہ بھانجی سمجھ کراس ہے نمایت محبت اور شفقت ہے پیش آتیں۔ان کے گھر کی حد تک راوی نے چین ہی چین لكهناشروع كردياتها\_

25 25 25 Z

ينيح والول كى زندگى بھى مخصوص ڈگر پر روال دوال تھی۔ نوشی آلی کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی صاعقہ آنی کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ مرمد بھائی کے بچوں کی آرکے بعد گھرمیں خاصی رونق ہو گئی تھی۔

ریان اور کشف دونوں بہت پہارے سیجے تھے۔ عبيره بعتيجا بمينجي برجان چيركي- تعافح بعانعيال بھی اسے تم پارے نہ تھے لیکن نوشی آنی اور صاعقہ آنی کے میلے انے کی خرین کر بی عبیدہ پریشان ہوجاتی مربار بہنوں کی آمدے بعد ام کی طبیعت بگڑ جاتی۔ دونوں بہنوں کے پاس سسرالی مطلے شکووں کی ایک طویل فہرست ہوتی جو وہ ماں سے کیے بنا نہ رہ

ابو کے انتقال کے بعد ای دیسے ہی بہت زیادہ شنشر. اور ڈیریشن کی مستقل مریضہ بن گئی تھیں۔ یونی معمولی سی بات بھی انہیں پیروں پریشان رکھتی تھی۔ ڈاکٹرز کتے بتھے کہ وہ اختلاج قلب کی مریضہ بن چکی ہیں۔ انہیں تینش دینے سے ہر ممکن کریز کیاجائے۔ يكن بيربات عبيره كي دونول بهنول كوسمجه مين بي نه آتی تھی۔ حالا نکہ دونوں کے سرال بہت ظالم فتم کے سسراليون جيسے نه خصه وه بی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہر كهر كامعمول بهوتي بين اور شايد نوشي اور صاعقه خود بهي ان باتوں کی خاصی حد تک عادی ہو چکی تھیں کیکن جیے ہی مال کی ہمدرد آغوش میسر آتی 'انہیں بھولے بسرے سارے د کھڑے یاد آجاتے۔خودا پنا جی ہاکا بھلکا كركے وہ واپس مسرال سدھار جانتیں اور یہاں ای کی راتول کی نیندیں اڑجاتیں۔

عبيده مال كو مقدور بحر تسلى ولاے ديق- سرمد بھائی بھی ای کی دلجوئی کی خاطر شادی شدہ بہنوں کی فرمائش يوري كرنے كے ليے بے در اپنج بيب لناتے۔ ''آپ تمس بات کی مینش لیتی ہیں ای! ابو نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ میں تو سلامت ہوں۔ عاطف کی طرح میں ہوں جس نے شادی کے بعد گھروالوں سے آئکھیں پھیر لیں۔ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی احساس ہے۔ کمہ دیجئے صافحقہ سے ' فکر کیوں کرتی ہے۔ان شاءاللہ بیٹے کی پیدائش پر میں اسے سونے کے جھمکے ہی بنواکردوں گا۔"

ای جواتنے ونول سے بیہ سوچ کر پریشان ہورہی تھیں کہ صاعقہ کی ساس نندوں نے بچے کی پیدائش

مِنْ حُولَتِن دُالْجَنْتُ 33 فروري 2016 مِنْ



سے پہلے ہی کمنا شروع کردیا تھا کہ چھوچیک ہیں سونے کے جھ کے ہونے جائیں توان کا بندوبست کیسے ہو گا۔ اب سرور بھائی کے منہ سے یقین دہانی من کر مطمئن میں گئی

مبیری بھی بھار عبیدہ کو لگتا کہ اس کی بہنیں سسرال والوں کا نام لے کر اپنی فرمائٹیں ای کے گوش گزار کرتی ہیں۔ای کے سامنے اس سوچ کے اظہار پر اسے زبر دست ڈانٹ پڑی تھی۔

''بہت ہمت والی ہیں تیری بہنیں 'جواتے ٹیڑھے سرالیوں کے ساتھ نبھا کررہی ہیں۔اب اندازہ ہو تا ہے کہ کیوں تیرے تایائے سدرہ کو چھوڑ کر نوشی کا رشتہ یہاں پر کروایا۔ان اجڈ گنوار لوگوں نے میری بچی کی زندگی اجرن کردی ہے۔''امی کی بات من کر عبیرہ ششدر ردہ گئی تھی۔ کتنے آرام سے انہوں نے مرحوم جیٹھ کی نیت برشک کرلیا تھا۔

" ' ' نوشی آئی کارشتہ تو چلو آیا نے طے کیالیکن صاعقہ آئی کی شادی تو آپ نے خود طے کی تھی۔ ان کے سسرال دالے کون سے بھلے ہیں۔ کیا آپ کو علم تھا کہ میہ لوگ ایسے نکلیں گے۔ " اس نے عادت کے

برخلاف ال سے بحث کی۔ «علم ہو تاتو کیوں اپنی بجی کو کنویں میں دھکیلتی۔" ای نے ٹھنڈی سانس بھری۔

''عبیرہ دکھ بھرے لہج میں بولی۔ اس بار ای خاموش رہیں۔ شایر انہیں خوداحساس ہو گیاتھا کہ انہوں نے ایک غلط بات کی تھی۔

''صاعقہ آبی اور نوشی آبی کو سمجھائیں ای۔وہ اپنے جھڑے اپنے گھر میں بیٹایا کریں اور آئے روز نت نی فرمائٹوں کے ساتھ میلے کا رخ نہ کیا کریں۔ ماشاء اللہ سرمہ بھائی اب خود صاحب اولاد ہیں۔ گھر میری پڑھائی۔ طرح کے خرچے نگلتے رہتے ہیں' پھر میری پڑھائی۔ آپ کاعلاج معالجہ' اس سب پر کوئی کم خرچ تھوڑی ہو یا ہے۔ وہ تو نگہت بھابھی سلیقہ مند ہیں جو گھر کا انظام آئی انچھی طرح چلار ہی ہیں۔

شائلہ بھابھی جیسی ہوتیں تواب تک سرمہ بھائی کو مزید لے کر الگ ہوچکی ہوتیں۔ ان کی برداشت کو مزید مت آزمائیں امی! سرمہ بھائی اپنی ساری شخواہ بہنوں پر ہی لٹا دیتے ہیں۔ گلمت بھابھی کو نیا جوڑا خریدے بھی مدت ہیت چکی ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے مرحاکر اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ویسے ہی وکھڑے روئی ہیں۔ "عبیدہ وکھڑے روئی ہیں۔ "عبیدہ فکھڑے دائیں وانست ہیں ای کو شمجھاتا چاہا مگروہ انہیں ایک نئی ریشانی میں بیتا اگر گئے ۔

نئی ریشانی میں مبتلا کر گئی۔ ''در کئیس نگست' سرید کولے کرالگ نہ ہوجائے'' اب دہ دن رات ای فکر میں مبتلا رہتیں۔عبید ہ کوماں کی ذہنی کیفیت دکھ میں مبتلا کردیں۔وہ دادی سے اپنی کیفیت بیان کرتی۔

"پلیزدادی! آپ نیچ ہمارے ساتھ رہٹا شروع کردیں۔ بائی جان کی وجہ ہے ای اوپر نہیں آتیں۔ نیچ میں ای پڑھائی میں مصوف مگہت بھابھی کام کاج میں۔ مسلسل تنمائی نے ای کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ آپ ہوں گی تو ای کاجی بمل جایا کرے گا۔ "اس نے دادی کی منت کی۔

"تیرا آمنا ٹھیک ہے میری بچی الیکن یمال اوپر تیری
ائی کے پاس میرے سواکون ہے؟ ہادی ضبح کا کیا شام کو
گھر لوشا ہے۔ اب تو عاطف بھی ہفتے بعد شکل دکھا آ
ہے۔ نیجے سرمد کے بچول کی تو رونق ہے۔ اوپر تووہ بھی
منیں۔ میں گھٹٹوں سے لاجار نہ ہوتی تو نیچے تیری مال
کے پاس بھی آگر بیٹھ جاتی لگین اب مجبور ہول بیٹا۔"
دادی مھٹڈی سائس بھر کر تہتیں اور وہ اپنی جگہ ہجی
دادی مھٹڈی سائس بھر کر تہتیں اور وہ اپنی جگہ ہجی

اوبرکے گھریس تونیج سے بھی زیادہ سناٹا تھا۔سدرہ
آلی شادی کے بعد کینیڈاشفٹ ہو چکی تھیں۔عاطف
بھائی اپنے بیوی بچوں میں مگن تھے۔دادی نے ہی بتایا
تھا کہ انہوں نے گھر کا خرچ بھی کم دیتا شروع کردیا
ہے۔ہادی پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب کررہا تھا
اور شاید ایک دو جگہ ٹیوشنز پڑھانے بھی جا تا تھا۔اب
توعبیدہ کوہادی کی شکل دیکھے بھی مدت گزرجاتی۔
توعبیدہ کوہادی کی شکل دیکھے بھی مدت گزرجاتی۔

مَنْ حُولِين دُاكِتُ عُلْ 84 فرورى 2016 في

SECTION



عبیدہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ
آیا جان کے گھرانے سے پہلے والے تعلقات بحال
ہوجا میں۔اس کی خواہش پر بہت بارای اس کے ساتھ
اوپر گئی تھیں لیکن ہائی جان ان کے پاس آگر بیٹھنا بھی
گوارا نہ کرتی تھیں۔ ہاں چائے بناکر ضرور دبیتیں۔
بہکٹ 'نمکو'مٹھائی' گھر میں جو بھی خاطر کا سامان ہو آ
سلیقے سے ٹرے سجاکر تیائی پر رکھ دبیتیں اور پھر خود لیٹ
کر کمرے کارخ نہ کرتیں۔

''دیگھ رہی ہیں نااماں۔ ہم کوئی کھانے کے بھوکے ہیں۔جانے بھابھی کی رنجش کب ختم ہوگی۔جو پچھ ہوا بھلااس میں میراکیا قصور۔''ای آبدیدہ ہو کردادی۔۔ سات ت

وادی تعلی ولاسا دینے کے سواکیا کرسکی تھیں۔
عبیرہ ولگرفتہ مال کا ہاتھ تھام کر پھرینچے لے جاتی۔ ای
ینچے آکر بھی بہت دیر تک ملول اور آزردہ رہیں۔ آخر
عبیرہ نے انہیں اوپر لے کرجانا ہی چھوڑ دیا۔ بھی ہادی
فارغ ہو یا تو وہ دادی کو سمارا دیے کرینچے لے آیا۔
ہادی کیا کے گھرانے کا وہ واحد فرد تھاجو اب بھی پہلے
جیسا تھا۔ خوش مزاج 'ہنسوڑ اور بلا کا حاضر جواب وہ
اب بھی اس بے چارے کو ایسی فرصت ہی کم کم نصیب ہوتی
اس بے چارے کو ایسی فرصت ہی کم کم نصیب ہوتی
اس بے چارے کو ایسی فرصت ہی کم کم نصیب ہوتی
مسکر اہت بھی جاتی اور جب وہ چلا جا با تو ای کے لیوں پر بھی
مسکر اہت بھی جاتی اور جب وہ چلا جا با تو ای کسی سوچ
مسکر اہت بھی جاتی اور جب وہ چلا جا با تو ای کسی سوچ
مسکر اہت بھی جاتی اور جب وہ چلا جا با تو ای کسی سوچ
میں کھو جاتیں۔

عبیرہ ماں کی سوچوں سے لاعلم نہ تھی۔ وہ جانتی میں کہ ای ہادی کے حوالے کے کیاسوچی تھیں۔ جیسے ہادی 'ای 'ایا کا بچپن سے لاؤلا تھا۔ ویسے وہ بھی بچپن میں آیا' آئی کو بہت بیاری تھی اور کنتی ہی بار آبا جان فی کہ نے اشاروں کنایوں میں ای 'ایا کویہ بات جنادی تھی کہ وہ صرف نوشی کو ہی بینی بناکر لے جانے کا اراوہ نہیں رکھتے بلکہ انہیں اس جھوٹی ہی بیاری گڑیا کو بھی اپنے گھرکی رونق بنانا ہے۔ اہا ہم ارخوش ولی سے افرار میں سرملا دیتے اور اہا ہے جارے کو تو آبائی کسی بات سے سرملا دیتے اور اہا ہے جارے کو تو آبائی کسی بات سے سرملا دیتے اور اہا ہے جارے کو تو آبائی کسی بات سے سرملا دیتے اور اہا ہے جارے کو تو آبائی کسی بات سے

کب انکار تھا'چاہے وہ سدرہ اور سرید کارشتہ ہو'نوشی اور عاطف کایا بھر عبیدہ اور ہادی کا'بلکہ تایا توزاق میں کتے تھے کہ اگر ان کا ایک اور بیٹا ہو ہاتو وہ صاعقہ کو بھی اپنی بٹی بنالیتے اور یوں وونوں بھائی دنیا والوں کے سامنے ایک اچھوتی مثال پیش کرتے۔

اگر سرد بھائی کو مگہت بھابھی سے دھوال دھار عشق نہ ہوا ہو یا قرشاید تایا کی بید انو تھی خواہش بوری بھی ہوجاتی لیکن بدشتمی سے بایا اور ابائے اپنے بچوں کے حوالے سے جو خواب دیکھے تھے ان میں سے کوئی ایک خواب بھی تعبیر کا درجہ نہ پاسکا۔ اب ای کی خواہش تھی کہ کسی طرح عبیرہ اور ہادی کا رشتہ طے ہوجائے اور بہت معصومیت سے انہوں نے اس خواہش کا اظہار عبیرہ کے سامنے ہی کیا تھا۔

و اوردادی کے پاس جاتی ہو تو بیٹا بائی کے بھی دوچار
کام کردیا کرو۔ میں جانتی ہوں بھابھی دل کی بڑی نہیں'
بس سرید کے انکار سے ان کے دل میں جو گرہ پڑگئی دہ
گھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر تونے خدمت کرکے
بائی کا دل جیت لیا تو دو نول گھرانوں کے تعلقات بحال
ہوجا ئیں گے۔ پھر ہوسکتا ہے بھابھی ہادی کے لیے تیرا
رشتہ ہی مانگ لیں۔ ''مال کی بات من کر عبیدہ بنسی اور
ہنسی ہی چلی گئی۔

ای اس کے بوں ہننے پر ناراض ہوکر اٹھ گئ خصیں۔ بے تحاشا ہننے کی وجہ سے عبیرہ کی آنکھیں چھلک گئی خمیں۔اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ چرب پر اب بھی مسکر اہمٹ تھی لیکن اذبت بھری مسکر اہمنہ وہ ہادی سے محبت کرتی تھی۔ کب سے جمیدہ خود بھی نہ جانی تھی لیکن میہ ضرور جانی تھی کہ ہادی اس کا نصیب نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانی تھی کہ محبت کے سفر میں وہ ہرگز تنما نہیں۔ ہادی بھی اسی رہ گزر کا مسافر ہے۔ حالا نکہ اس نے بھی اظہار نہ کیا تھالیکن اس کی جذ ہے لٹاتی آئکھوں کا سامنا کرنے کافی تھیں۔ اسی لیے عبیرہ ان آئکھوں کا سامنا کرنے سے گریز کرتی تھی۔

ای آب ایک نئی شیش میں مبتلا ہو گئی تھیں۔

مَنْ خُولتِين دُالْجَسَتُ 85 فروري 2016 يُخْد





انہیں ہے وہم ہوگیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں رہیں گ۔ سرمد بھائی انہیں مختلف سائیکا ٹرسٹ کے پاس کیے لیے بھرے۔ ان کے اس وہم کا بہت دنوں تک علاج ہو تا رہا اور علاج ختم ہونے سے قبل ہی ان کا وہم سچا ہوگیا۔ دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ عبیرہ کے لیے ہے صدمہ سہتا آسان نہ تھا۔

سے سر برمہ مہما ہوں۔ ذہنی مریف تھی۔ اس کی بچوں کی طرح کیئر کرنا پڑتی تھی لیکن اس کا وجود عبیرہ کے لیے جستنار درخت کی اند تھا۔ جس کی چھاؤں اے زمانے کے مردوگرم ہے بچانے کے لیے کافی تھی اور اب بول لگنا جیسے وہ چینیل میدان میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑی ہے۔ ب سائبانی کا احساس بہت اذبیت ناک تھا۔ اس کی اجڑی 'بکھری حالت دیکھ کر اپنے 'پرائے ماراضی کو ختم کر کے اس کے بلکتے وجود کو بانہوں میں بھر ناراضی کو ختم کر کے اس کے بلکتے وجود کو بانہوں میں بھر کر تسلی دلاسرا دے رہی تھیں اور تب ہی غم سے چور کو تا تھی دی تھیں۔ کر تسلی دلاسرا دے رہی تھیں اور تب ہی غم سے چور نوشی آبی غصے میں بھرکاری تھیں۔

''نبن کریں تائی جان یہ و ھکوسلے دنیا دکھاوے کو بڑی ہدردی جنارہی ہیں۔ پچ تو یہ ہے کہ میری ماں کے سلام کاجواب تک دینے کی روادار نہ تھیں آپ۔اب وہ دنیا میں نہیں ہیں تو آپ گرمچھ کے آنسو بہا رہی ہیں۔عبیرہ کوساتھ لپٹاکر کسلی دے رہی ہیں۔''نوشی آئی توجانے مزید کیا کچھ کہتیں سرمہ ھائی انہیں تھینچ کر دو سرے کمرے میں لے گئے تھے۔

دو تمرے کمرے میں لے گئے تھے۔

ہانی جان کا چرواحساس توہین سے مرخ پڑگیا تھا۔وہ
چپ چاپ اوپری زینہ چڑھ گئیں۔عبیرہ کواس وقت
واپنا بھی ہوش نہ تھا کیکن بعد میں وہ نوشی آبی کے طرز
عمل پر رنجیدہ ہوگئی تھی۔ نوشی آبی کو بیسب نہیں کہنا
چاہیے تھا کیکن شاید نوشی آبی اس نفرت کے ہاتھوں
مجبور ہوگئی تھیں جووہ آئی جان سے کرنے گئی تھیں۔
عاطف بھائی ان کی بچپن کی چاہت تھے اور مائی
جان نے سرد بھائی کے کیے کابد لہ نوشی آبی کو عاطف
جان نے سرد بھائی کے کیے کابد لہ نوشی آبی کو عاطف
جان نے سرد بھائی کے کیے کابد لہ نوشی آبی کو عاطف
بھائی سے جدا کرکے لیا تھا۔ اب نوشی آبی کی شادی کو

ول سے مٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ونیا والوں کے سامنے آئی جان کورسواکر کے انہوں نے اپنا بدلہ تو لے لیا تھا لیکن عبیدہ کے بارے میں نہ سوچا'جس کو ایک کھویا ہوا رشتہ پھرسے واپس مل رہاتھا مگرنہ مل سکا۔ آئی جان پھرسے اپنے خول میں سمٹ کئی تھیں۔

وادی نیجے عبیرہ کے پاس رہنے لگیں۔ اپنے برسمانے میاری اور ہے ورپے ملنے والے صدموں سے چُور چُور وجود کو پس پشت ڈال کروہ پوتی کے لیے ڈھال بن گئیں۔ انہوں نے عبیرہ کو اپنی مہران آغوش میں سمیٹ لیاتھا۔

یہ دادی کی دعاؤل اور ان کے سمجھانے کا ٹر تھا کہ عبورہ کے دل کو آہستہ آہستہ قرار آیا گیااوروہ دل کے درد کو دل میں چھیا کر اب سنجھلی گئی۔ یہاں تک کہ دادی سے خدمتیں کروانے کے بچائے اب پھرسے ان کی خدمت کرنے گئی اور بھابھی کے ساتھ گاموں میں ہاتھ بٹانے گئی۔ پڑھائی کی طرف دھیان انگایا اور جب بوئی ورشی میں ایڈ میشن ہو گیا تو اس نے بخوشی دادی کو دوبارہ اوپر مائی جان کے پاس جھیج دیا۔

اس کا آدھادن ہوئی در شیمیں گزر ناتھا۔دادی ہے چاری نیچے کیا کر نیس کھراد پر مائی جان بھی آکیلی تھیں اور سب سے بڑی بات کہ دادی کی جان کو سومرض چیئے تھے۔ان کی دوا دار دیر خاصا خرجا اٹھتا تھا۔ عبیدہ اب سرمہ بھائی پر کوئی اور اضافی خرجا نمیس ڈالناجا ہتی تھی۔ کیونکہ ان کاہاتھ پہلے ہی تنگ تھا۔

تلہت بھابھی نے آیک عرصے تک بہت محروم زندگی گزاری تھی۔ مرید بھائی نے ان سے طوفائی محبت کے بعد شادی کی تھی۔ آگرچہ یہ یکطرفہ محبت تھی۔ وہ بے جاری توجائی بھی نہ تھیں کہ ان کے بھائی کایہ دوست انہیں اتفاقیہ طور پر دوچار بار دیکھنے کے بعد ہی دیوانہ ہوگیا ہے اور گھرمیں ان کی خاطر کیا کیا ہنگا ہے نہیں مجا رہا ہے۔ اس ساری واستان کا انہیں یقینا" شادی کے بعد ہی علم ہوا تھا لیکن سسرال میں ان کے ساتھ ایساسلوک روار کھاگیا جیسے انہوں نے سرمد بھائی ساتھ ایساسلوک روار کھاگیا جیسے انہوں نے سرمد بھائی سے عشق الزاکر شادی کی ہو۔

عَلَيْ خُولِينَ وُالْجَنْتُ 86 فروري 2016 الله



نوشی آپی کوان سے خاص برخاش تھی کیونکہ ان کی وجہ سے نوشی آبی کا رشتہ آوٹا تھا۔ ای بھی ایک عرصے تک بہوسے تھنجی کھنجی رہیں۔ وہ تائی جان کو یہ باور کروانا چاہتی تھیں کہ نگہت محض ان کے بیٹے کی بیند ہے اور انہیں بہت مجبوری کے عالم میں اسے

تائی تو پھر بھی راضی نہ ہو ہیں۔ بے چاری تگہت ہواہی سرال میں ان چاہی بہوگی حیثیت سے زندگی گزارنے لگیں۔ آبا کے انتقال کے بعد سرید بھائی بھی اندر ہی اندر ہی اندر پچھتادے میں مبتلا تھے۔ تلافی کے طور پر وہ بہنول کے لیے مزید جان چھڑ کئے والے بھائی اور ای کے فرمال بردار بیٹے کا کردار ادا کرنے لگے۔ وہ اپنے آپ کوعاطف بھائی سے الگ ثابت کرنا چاہتے تھے اور آب کوعاطف بھائی سے الگ ثابت کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے بید ثابت کرنے بھی دکھایا لیکن بید سب انہوں نے بید ثابت کرنے بھی دکھایا لیکن بید سب کرتے ہوئے وہ اس بیوی کے حقوق و فرائض ادا کرنا بھول گئے 'جس کوا تی مشکلوں کے بعد پایا تھا۔

مرد بھائی بھی جیسے نے سرے سے ان کی محبت میں گر فعار ہو گئے یا بھر شاید انہیں محبت کرنے کاموقع ہی اب ملاتھا۔ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں بطریق احسن نیٹا چکے تھے۔ صرف عبیوہ کی شادی باقی تھی جو مناسب وقت پر ہو ہی جانی تھی۔ سرد بھائی اب اپنے بیوی' بچوں کو زیادہ توجہ دینے لگے۔ نوشی آبی اور صاعقہ آبی کی آمدیران کی بھرپور خاطریدارت تو کی جاتی تھی لیکن

اب ملہت بھابھی پہلے کی طرح نندوں کے آگے پیچھے نیہ پھرتی تھیں اور نندوں سے یہ بات برداشت نہ ہوتی تھی۔

عبیرہ کو تگت بھابھی سے کوئی شکایت نہ تھی اور تگت کو بھی اپنی اس بے ضرر سی نند سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ عبیرہ بہت سمجھ وار 'سلبھی ہوئی عادات اور صلح جو فطرت کی حال لڑکی تھی۔ تگت آج کل سنجیدگی سے اس بات پر غور کررہی تھیں کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے عبیرہ کارشتہ مانگ لیس لیکن پھرانہیں ہاوی کا خیال آجا تا۔ عبیرہ کا تایا زاد جس کی عبیرہ سے خاصی دوستی تھی۔

عبیرہ کی ای کے انقال کے بعد وادی کے ساتھ ماتھ ہادی نے ہی عبیرہ کو زندگی کی طرف لانے میں ساتھ ہرپور کروار اوا کیا تھا۔ وادی ان دنوں نیچے رہنے گئی تھیں اور ہادی کو کوئی دادی کے پاس آنے ہے روک نہ سکیا تھا۔ وہ دادی کے پاس آنے ہے روک نہ سکیا تھا۔ وہ دادی ہے بیاں میں ہوئے ہر آکسا ہا۔ بیٹے جاتا۔ خود بھی بولتا عبیرہ کو بھی بولنے ہر آکسا ہا۔ بیٹے جاتا۔ خود بھی بولتا عبیرہ کو بھی اسے جان بوجھ کر رالا تاکہ وہ رو کر بی ول کا بوجھ ہاکا کہ وہ رو کر بی ول کا بوجھ ہاکا کہ وہ رو کر بی ول کا بوجھ ہاکا کر لے اور بھی بہلی پھلکی نوک جھونگ سے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر تا۔

گفت ہادی کو بغور ویکھتیں۔ یہ صرف ہر ردی کا کیس نہ تھا اس کی آ تھوں میں عبیوہ کے لیے محبت کی تخریر صاف پڑھی جاستی تھی۔ گفت جانتی تھیں کہ عبیرہ اور ہادی کا ملن ناممکن سے لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی کارشتہ بیش کرتے ہوئے اپنی تھیں۔ان کی خواہش تھی کہ ہادی اور عبیرہ ایک ہوجا ئیں لیکن اگر پچھ عرصے تک ہادی کی جانب سے کوئی پیش قدی نہ اگر پچھ عرصے تک ہادی کی جانب سے کوئی پیش قدی نہ موئی تو تگہت نے اپنی کارشتہ بیش کروہنا تھا۔ مگہت کے خیال میں ان کا بھائی عبیرہ ہا تھی گئی تھی جون ساتھی ثابت ہو آ۔ تگہت کو عبیرہ ہا تھی گئی تھی اور وہ اس کے لیے ہیشہ اچھا ہی سوچی تھیں۔

# # #

بھابھی نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا۔عادت کے مطابق

مِنْ حُولِين وَالْجَنْتُ 37 فروري 2016 يَخْ



اب اس کارخ دادی جان کے کمرے کی طرف تقا۔ مائی جان کے ساکن وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔وہ بے تاثر نگاہوں ہے اپنے خالی اتھوں کودیلھتی رہیں۔ بھرایک گهری سانس کے کر انہوں نے خود کو سنبھالا

تىل كى شىشى كاۋىھىن بىند كركے دەخود بھى ائھيں۔ ایک نگاہ ساس کے کمرے کی طرف ڈالی جمال ہے بیٹے شے ''چکنے''کی آوازی آرہی تھیں۔ماں کی نفیحت اس کے لیے یہ معنی رکھتی تھی۔ تیل کی شیشی ہاتھ میں لیے۔ تھی ہوئی مسکراہٹ لیوں پر سجاکروہ چپ میں لیے۔ تھی ہوئی مسکراہٹ لیوں پر سجاکروہ چپ چاپاپ کمرے کی طرف مرگئی تھیں۔

وہ کشیف اور ریان کو ہوم ورک کروانے میں تصروف تھی جب ہی سرید بھائی کے دوست اور ان کی بیکم کی آمدِ ہوئی۔ بصیر بھائی کووہ بچین ہے اس گھر میں آیا جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب وہ نوکری کی وجہ سے ووسرے شہرجا بسے تھے۔ائے برسول بعد انہیں دیکھا تو فطری خوشی ہوئی 'وہ بچین میں اس کے چھوٹی بہنوں کی طرح ہی لاڈ اٹھاتے تھے۔اب بھی اس کے سلام کرنے پر انہوں نے اس کے سرپر ہاتھ رکھ کر بہت اینائیت اور شفقت ہے حال احوال دریافت کیا تھا۔ وحماري كشف جنتي تهي جب بين ايس سائكل ىر بىھاكرسىركروا ئاتھا۔ماشاءاللہ كتتی بردی ہو گئے۔"بصير بھائی سرد بھائی سے مخاطب تھے۔

ان کی بیگم بھی عبیرہ ہے بہت تیاک ہے ملیں۔ استے میں تکہت بھابھی آگئیں۔ نگہت بھابھی کے بھائی بھی سرمد بھائی اور بصیر بھائی کے مشترکہ دوست متھ۔ اس کیے وہ بھی بصیر بھائی کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ ان کی بیگم سے نگہت اور عبیرہ کا اتنا تعارف نہ تھاکہ شادی کے چھ عرصے بعد ہی بصیر بھائی دوسرے شہر شف ہو گئے تھے۔

عبہ وہ نے پہلے دادی کے لیے حلوہ پلیٹ میں ڈالا اور سیڑھیاں چڑھ گئ۔ زینہ عبور کرتے ہی پہلا ٹاکرا تائی جان اور ہادی سے ہوا۔ تائی جان صحن میں بچھے مینگ پر بينهي تفيس اوربادي كو تقريبا "ديوج كرقد مول نيس يشايا ہوا تھا۔وہ اس کے سرمیں تیل کی مالش کررہی تھیں۔ ہادی اس طرح کے کاموں سے کتنا الرجک تھا۔عبیرہ بخولی جانتی تھی'ای لیے ایک بل کواس کے لیوں پر خفیف سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ انگلے ہی مِل اس نے مسکراہٹ پر قابو پاکر آگئ جان کو سلام کیا تھا۔ سپاٹ سے انداز غین سلام کاجواب موصول ہوا تھا۔ ''تم آج پھرایک پلیٹ میں کوئی سوغات لیے چلی آئی ہو۔اس کھرمیں دادی کے علاوہ تہمار ااور کوئی رشتہ دار منیں بستا کیا؟" ہادی نے ڈیٹنے والے انداز میں شکوہ

"المال كمرے ميں ہيں۔" مائي جان نے اس كے کچھ بولنے ہے پہلے ہی بتایا۔ماں کے انداز پر ہادی بھی غاموش ساہو گیا۔

عبيرٍه وهيرے سے جی كه كردادي كے كرےكى طرف مُرْحَىٰ شَيْء

" " تم عبیرہ سے بلاوجہ بے تکلیف ہونے کی کوشش مت کیا کرد۔" باہر مائی جان ہادی سے مخاطب

عِبیرہ میری بچین کی دوست ہای۔"ہادی نے

"اسی کیے تو کمہ رہی ہول۔اب تمہارا بجین میتے بھی ایک عرصہ گزر گیا۔ ماشاء اللہ جوان ہو گئے ہو تم۔ تمهارا بچینا بھی حیم ہوجانا جا ہیے۔"وہ سنجیدگی سے

بیٹے سے مخاطب تھیں۔ "ٹھیک ہے' ختم ہو گیا میرا بجینا۔ آپ بھی مجھے '' ٹھیک ہے' ختم ہو گیا میرا بجینا۔ آپ بھی مجھے یوں بچوں کی طرح دوج کر سرمیں ماکش کرنے نہ بیٹھ جایا کریں۔ بچھے سخت چڑہے اس کام سے۔" ہادی بگڑ كربولا تھا۔ آئى جان كے متحرك ہاتھ ساكن ہوئے

'بس ہو گئی نامالش'شکر ہیں۔'' ہادی نے اٹھنے میں

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 88 فروري 2016 يَنْ



''وہ تو ٹھیک ہے لیکن تگہت بھی شیراز کے لیے خیال ظاہر کررہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ عبيره كے ليے كس رشتے كوبال كرول-" سريد بھائى نے اپنے چھوتے سالے کانام لیا۔

وه وأفعي متذبذب تصـشرا زديكها بعالاتفا-عبيده اوراس کی عمر کافرق بھی معمولی تھالیکن ہیے کی وہ ریل پیل نہ تھی جو بصیر کے سالے کے پاس تھی۔ سرید کی سمجھ میں نہ آرہا تھا کہ وہ اپنے سالے کے حق میں فیصلہ دس یا پھربھیر کے سالے کے حق میں۔

دونوں بہنیں تو نعمان کے حق میں رائے دے چکی مھیں اور تیسری بمن جس کی رائے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی 'نہ اس ہے کسی نے یوچھنا گوارا کیا تھا۔ ینہ وہ خود اِس معاملے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کررہی تھی۔وہ تو آج کل بہت اواس اور کھوئی کھوئی رہنے گلی تھی۔ اس اواس کو سب سے پہلے وادى نے ہى نوث كيا تھا۔

دكيا مواب عبيره! بناتوسمي چربيراليي مردني کیول چھائی ہوئی ہے۔" دادی پریشان ہو کر ہوچھ رہی

ں۔ وہ پہلے تو 'و پچھ نہیں دادی "کہتی رہی مگر پھر ضبط کے دہ پہلے تو 'و پچھ نہیں دادی "کہتی رہی مگر پھر ضبط کے بندهن ٹوٹ گئے تو دادی سے کیٹ کر زارو قطار روتا شروع كرويا-

" بجھے شادی نہیں کرنی' نہ شیراز سے اور نہ ہی تعمان ہے' آپ میرے بهن بھائیوں کو سمجھائیں کہ وہ بچھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ابھی کسی مزید امتحان ميں مت ڈالیں میں خود کوذہنی طور۔۔

د کون شیراز اور کون نعمان؟" ہادی جانے کب وبال آنكلا تفااوراب كرع تيورون سے استفسار كررہا تھا۔ عبیدہ نے دادی سے الگ ہوتے ہوئے جلدی سے اینے آنسو یو تھے۔

''بتانو سمی نیچ آجو ہادی پوچھ رہا ہے۔ کون ہیں یہ تعمان اور شیرانیہ" دادی پرنشانی کے عالم میں پوچھ ربی تھیں۔

و مشیراز بھابھی کا بھائی ہے اور نعمان مرید بھائی کے

سرید بھائی میسر بھائی کو لے کر ڈرا تنگ روم میں بیٹھ گئے تولاؤ بج میں دونوں کی بیکات نے محفل سجالی۔ ہنس مکھ سی رومانہ بھابھی نے بہت جلد تگہت بھابھی سے دوئ گانٹھ لی۔ عبیرہ نے مہمانوں کی خاطر

مدارت کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ ''تم کیا لاؤرج اور ڈرائنگ روم کے چکر ہی کا ٹی رہوگ۔اب بس کرو ہم نے بہت کچھ کھا لی لیا۔ کچھ دىر جارے ياس بھي بيٹھ جاؤ۔" سريد بھائي کي فرمائش پر اس نے گاجر کا حلوہ گرم کرکے بصیر بھائی کو دیا تو رومانہ بھابھی کے لیے بھی کے آئی۔ کباب کولڈ ڈریک فروٹ ممک منگو کیس وہ پہلے ہی سرو کر چکی تھی۔ اب گاجر کا حلوہ لے کر آئی تو رومانہ بھابھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کرایے ساتھ ہی بٹھالیا۔

ہنتے مسکراتے اس کاغیررسمی ساانٹرویو لیا'ساتھ ساتھ مگنت بھابھی ہے گپ شپ بھی لگاتی رہیں۔ کافی دیر بینه کران لوگول کی وانیسی ہوئی تھی اور محض دو دن بعد رومانہ بھابھی این والدہ اور ایک بمن کولے کر یوبارہ آگئیں۔وہ اینے بھائی کے یے عبیرہ کارشتہ لائی تقين-ان كابهاني بينك من كام كريا تفا- عمر مين عبيره ے خاصا برا تھالیکن بقول توشیٰ آلی مردول کی عمر کون

عبيره كي دونول بهنول كويه رشته بهت بيند آيا تھا۔ سرید بھائی کے ساتھ جا کروہ قطر کا'' دِیکھ آئی تھیں۔وہ عبيره سے بارہ جودہ برس برط سمی ليکن بہت کھاتے ہے گھرانے کا دیل اسٹیبلشلہ بندہ تھا۔ شکل وصورت بھی معقول تھی' گھر البتہ بہت شان دار تھا۔ لہے جھی معقول تھی' گھر البتہ بہت شان دار تھا۔ لہے چوڑے سرال کا بھی کوئی جھنجھٹ نہ تھا۔ سسر "مرحوم" تقا- عمر دسیده ساس نے بھی ایک نہ ایک دن مرحومین کی فہرست میں شامل ہو ہی جانا تھا' نیزس اسے اسے کھراری تھیں۔

'<sup>دم</sup> تنی دهیرون خوبیان کسی ایک رشتے میں انتھی ملتا ناممکن ہیں سرمہ بھائی!میری مانیں تووقت ضائع کیے بغیر بال كردير-" نوشى آيي بھائى كو صلاح دے رہى

مِرْخُولِين دُاكِتُ عُلَا 89 فروري 2016 يَد



دوست کا سالا۔" اس نے سول سول کرتے ہوئے بتایا۔

''تو تمہارے لیے ان دونوں کے پروپوزل آئے ہوئے ہیں۔''ہادی نے ادھوری بات سے پورا نتیجہ نکالا۔عبیرہ نے دھیرے سے گردن ہلادی۔ ''اب دیکھ لیں دادی' میں کب سے آپ کے پیچھے بڑا ہوا تھا کہ کسی طرح اس معاطے کو سلجھا میں آپ اب تو میری جاب بھی ہوگئی ہے لیکن آپ ہریار جھے بچوں کی طرح پیچار کر ٹال دیتی ہیں اور اب اس کے بروپوزل بھی ڈسکنس ہونے گئے۔ اسی طرح اچانک شادی بھی طے ہوجائے گی اور میں اور آپ یوں ہی ہورہا تھا۔ اس نے بہلی بار عبیرہ کے سامنے یوں واضح

دمیں چکتی ہوں دادی! بھابھی کی طبیعت خراب ہے۔ جھے کھانا بھی بناتا ہے۔"وہ دھیرے سے کمہ کر ملی گئی۔

طور پر اس کے اور اپنے متعلق بات کی تھی۔ عبیرہ

روس بنائیں میں کیا کروں میہ جو آپ کی پوتی ہے تا کسی دن اپنی بات کی ہونے کی مضائی لے کر آجائے گی۔ آپ یوں ہی ہاتھ برہاتھ دھرے بیٹھی رہیں گی۔" ہادی کاغصہ دادی برجی نکل رہاتھا۔

''توجھے کیا کہ رہا ہے۔ سارا مسئلہ تیری مال کی رضامندی کا ہے۔ وہ راضی ہوجائے تو ابھی عبیرہ کی انگل میں تیرے نام کی انگو تھی پہنادوں۔ سرید میرا پو ہا ہے۔ میں اس پر تو مرضی چلاسکتی ہوں مگر تیری مال پر نہیں۔''دادی بھی ترخ کر لولی تھیں۔

''صحیح کمہ رہی ہیں آپ۔ای کی مرضی کے بغیر پچھ نہیں ہوسکتا اور ای بھی بھی میری شادی عبیدہ سے کرنے پر راضی نہ ہوں گی۔ بچھے عبیدہ کو بھلاتا پڑے گا۔''ہادی دھیرے سے بولا تھا اور اس بزدلی پر وادی کو اور ٹاؤجڑھ گیا تھا۔

" ابھی سے ہمت ہار دی۔ مجھے تجھ سے اتن بردل اور کم ہمتی کی توقع نہ تھی ہادی! تودا قعی میری عبید ہ کے

قابل ہی نہیں ہے۔" دادی نے طعنہ دیا تھا۔ ہادی نے خفگی سے انہیں دیکھا 'پھرمنہ ہی منہ میں پچھے برمبرطاتے ہوئے دہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔

# # #

بہت دنوں بعد دادی نیجے آئی تھیں اور بردی بات تو یہ تھی کہ بنا کسی کا سمارا کیے آئی تھیں۔انفاق سے اس وقت نوشی آنی اور صاعقہ آبی بھی بال بچوں سمیت آئی ہوئی تھیں۔ عبیرہ ان کے بچوں کی تشیں بوری کرنے کی غرض سے کچن میں مصوف می - نوشی آیی اور صاعقد آیی مرد بھائی سے عبیرہ کے لیے آئے رشتوں کے متعلق ہی بات کررہی تھیں کیکہ انہیں نعمان کے لیے قائل کردہی تھیں کیکن مرمد بھائی کاجھکاؤا ہے سالے کی طرف تھا۔ " آب کے منہ میں تو بھا بھی کی زبان آگئی ہے سرمد بھائی! ظاہرہے آپ کا ووٹ اینے سالے کی طرف ہوگا۔ حالا تک نثیراز اور نعمان کے اسٹیٹس میں زمین آسان کا فرق ہے۔ ''نوشی آلی نے بھائی کو مخاطب کیا۔ ''اور عبیدہ اور نعمان کی عمروں کے فرق کو کیا کھوگ۔ وہ فرق کیا نظر انداز کیے جانے کے قابل "مريد بعالى بحى آج بحديد كن تق جے سرمیسی میں اور انداز قطعا" نہ بھایا تھا اور انہیں نوشی آئی کاطنزیہ انداز قطعا" نہ بھایا تھا اور انہیں نوشی آئی کاطنزیہ انداز قطعا" نہ بھایا تھا اور اس سے پہلے نوشی آئی کچھ کہتیں کااور بج میں دادی لا تھی سمیت ممودار ہوگی تھیں۔ دورے دادی جان آب این این این سرد بھائی جران ہوتے ہوئے

جب سے دادی کو جو ژول کے درد کا عارضہ لاحق ہوا تھا کان کی نقل و حرکت بہت محدود ہو گئی تھی۔ آج کننے عرصے بعد وہ نیچے آئی تھیں۔ صاعقہ آبی انہیں سمارا دیئے آگے ہوھیں۔ نوشی آبی صوفے پر بھرے کشن سمیننے لگیں۔ دادی تاراضی کے اظہار نے طور پر صاعقہ آبی کا ہاتھ نظرانداز کرکے خود بی صوفے پر بیڑھ گئی تھیں۔ درکسر معد سائر تا میں ان شرید میں۔

''کیسی ہیں دادی آپ۔'' نوشی آبی پوچھ رہی

مَنْ حُولَتِن وُالْجَنْتُ 90 فروري 2016 فيد

Section

ں۔ ''میری رائے تہیں کمال پند آئے گی بیٹا۔'' دادی نے ایک محتذی آہ بھری۔ درند میں اس سے کا کیے۔

" نہیں دادی! آپ تھم تو کریں۔ میں واقعی بہت کنفیو ز ہوں۔ سمجھ میں نہیں آرہا عبیرہ کے لیے کس رشتے کوہاں کردں آپ جس کا نام لیں گی وہیں عبیرہ کا رشتہ طے کردوں گا۔" سرمہ بھائی نے انہیں یقین والیا

"میری خواہش تو یہ ہیں! کہ اپ دونوں مرحوم
بیوں کی نشانیوں کو ایک مضبوط بندھین میں باندھ
دول۔ نجیب اور مجیب کی کتنی خواہش تھی کہ وہ اپنی
بچوں کے رشتے آپس میں طے کریں۔ تم نے اپنی
مرضی سے بیاہ رچایا تو عاطف اور نوشی کی نسبت بھی
نوٹ گئی۔ اب ہادی اور عبیرہ بچے ہیں۔ میں سوچی
ہوں نجیب اور مجیب کی کوئی ایک خواہش توبایہ تحمیل کو
پہنے جائے۔ اس بمانے دونوں خاندان بھرسے آپس
ہیں جڑ جائیں گے۔ میں مطمئن ہوگر مرتو سکوں۔
میں جڑ جائیں گے۔ میں مطمئن ہوگر مرتو سکوں۔
میں جڑ جائیں گے۔ میں مطمئن ہوگر مرتو سکوں۔
میں جڑ جائیں گے۔ میں مطمئن ہوگر مرتو سکوں۔
میں جڑ جائیں گے۔ میں مطمئن ہوگر مرتو سکوں۔
میں جڑ جائیں گے۔ میں مطمئن ہوگر مرتو سکوں۔
میں خواہئی ہوگئی تھیں۔
میں کی اختیام پر
میں گئی تھیں۔
میں گئی تھیں۔

عبیرہ لاؤرنج میں داخل ہوئی تو وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دادی آئیسیں یونچھ رہی تھیں اور عبیرہ کے تیوں بہن بھائی کئے کے عالم میں بیٹھے تھے۔ بھر سرمہ بھائی نے ہی گفتگو کاسلسلہ دوبارہ جو ڑا تھا۔

" آپ کی خواہش سرآ تھوں پردادی۔ مجھے عبیرہ اور ہادی کے رشتے پر قطعا کوئی اعتراض نہیں۔ ہادی بھینا " نعمان اور شیراز دونوں سے کہیں بہتر ہے۔ پڑھا لکھا 'خوب صورت' بر سرروزگار اور سب سے بردھ کر ہمارا اپنا لیکن سوال بیہ بیدا ہو تا ہے کہ کیا تائی جان اس مرد بھائی نے معاملے رشتے ہر راضی ہوجائیں گی۔ " سرمد بھائی نے معاملے کو منطقی انداز میں سلجھانا چاہا' ان کا مقصد تھا کہ کسی طرح بھی دادی کی دل آزاری نہ ہو۔

طرح بھی دادی کی دل آزاری نہ ہو۔

مرد بھی دادی کی دل آزاری نہ ہو۔

سن الله كاشكر ب محيك بول بالكل "آج اس ليے متهيں نيچ شكل دكھانے آگئ كه كبيس تم بير نه سمجھ لو كه بور اس ليے اس كى خير كہ اس ليے اس كى خير خير لينے اور سلام دعا كرنے ہے كيا حاصل - " داوى جب طنز كرتى تھيں - نوشى جب طنز كرتى تھيں - نوشى آئي كھيا كررہ گئى تھيں - ان سے كوئى فورى جواب نه بين برا تھا - ايسے بين صاعقہ آئي ان كى مدد كو آگے آئيں -

"ور آپ سے ملنے کا جی تو بہت چا ہتا ہے دادی! مُرتجی بات ہے کہ آئی جان کے چرے کے بگڑے زاویے برداشت کرنا بھی تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ سے کتنی بار کماہے کہ پنچ شفٹ ہوجا کیں لیکن آپ کو ہیشہ سے ہی آیا کا کنبہ ہمارے سے زیادہ عزیز رہا ہے۔" صاعقہ آپی نے فورا" ''جواب شکوہ" پیش کیا تھا۔

''اب میں تہیں اپنا ول چر کر تو دکھا نہیں سکتی صاعقہ! اپ دونوں مرحوم بیٹوں کے بچوں سے ججھے کتنا پارے کیوں سے ججھے کتنا پارے کے بیوں سے ججھے کتنا پارے کی تم سب کے لیے ہی دعا ئیں تکلتی ہیں لیکن بوڑھی دادی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں۔ایک بادی 'ایک عبیرہ صرف یہ دو بچے ہیں جو دادی کو پوچھتے ہیں۔ باقی کسی کو بروا تک نہیں۔" دادی کی آئیکھیں ہیں۔ باقی کسی کو بروا تک نہیں۔" دادی کی آئیکھیں ہیں۔ باقی کسی کو بروا تک نہیں۔" دادی کی آئیکھیں ہیں۔ باقی کسی کو بروا تک نہیں۔

''ہم سب کے سب واقعی بہت تالا کتی ہیں دادی۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔'' سرمہ بھائی دادی کے قد موں میں بیضتے ہوئے ہولے۔ پھرانہوں نے ہوئے ہولے دادی تے بیردبانے شروع کردیے تھے۔ صاعقہ آئی بھی کچھ شرمندہ ہی ہو کر دادی تے قریب بیٹھ گئیں۔دد سری طرف نوشی آئی نے سنبھال کی تھی۔ گئیں۔دد سری طرف نوشی آئی نے سنبھال کی تھی۔ معالمے میں آپ کی رہنمائی اور مشورہ در کار ہے۔'' سرمہ بھائی نے دادی کو مخاطب کیا' پھر عبیدہ کے دونوں رشتے دادی کے سامنے رکھتے ہوئے ان کی رائے ماگی

مِنْ خُولِينَ دُالْتِكَ لُكُ 91 فروري 2016 يُخ



دیا ہے۔ امی تو میرے منہ سے عبید ہ کانام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑجا میں گی'بلکہ سوجو تے لگا میں گی مجھے۔" "سوجو تے کھاکر بھی جب تواپنی بات پر ڈٹار ہے گاتو تیری ماں کو راضی ہوتا ہی پڑے گا۔" دادی سنجید گی ہے رائے دے رہی تھیں۔

دیعنی عبیرہ کوپانے کے لیے پہلے بچھے سوجوتے کھانے پڑیں گے۔ یار دادی!کوئی آسان حل بتا میں تا۔"بادی ان کی منت کررہاتھا۔دادی داقعی سوچ میں پڑ

میں اس بھی اتن انجان نہ تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ دادی پوتے میں آج کل کیا راز دنیاز چل رہے ہیں۔ ابھی تو دونوں میں ہے کسی نے ان سے کھل کر اس موضوع پر ہات نہ کی تھی اور دہ موضوع کھلنے ہے سکے ہی لیبیٹ دینا جاہتی تھیں۔

پہلے ہی لیسٹ و نتاجا ہتی تھیں۔
اس روز دادی ظهر کی نماز پڑھ کریا ہر صحن میں آئیں
او رحیمیٰ ہوا کو بہو کے پاس بیٹا و کھ کر تفظیس۔
رحیمیٰ علاقے کی جانی پیچانی و چوکن تھی۔ بھواس کی
کی میمال موجودگ ہے سبب نمیں تھی۔ بہواس کی
میں بیٹیے دیا رہی تھی۔ دادی لیک کر دونوں کے
باس بیٹیس ۔ رحیمیٰ نے انہیں بہت ادب سے مملام
کیا تھا جبکہ بہو نماس کی آر پر قدر سے جزیر بہوئی تھی۔
مناط کیا

''دنٹیس بواجی نے چائے کا منع کردیا تھا۔'' آئی جان نے فوری جواب دیا۔

''کینے منع کردیا۔ جاؤ چائے بناکرلاؤ۔ ایک کپ میرااور ایک رحیعن کااور ساتھ بسکٹ نمکو بھی لے آنا۔ کوئی گھر آئے مہمان کوسو تھے منہ تھوڑی واپس بھیجا ہے۔'' دادی کے کہنے پر آئی جان کے چرے کے زاویے بگڑے تھے مگروہ چپ چاپ کچن کی طرف چلی آئٹ ۔۔

تنچائے میرے کمرے میں لے آنا۔ یمال تو خاصی معتدہے۔ آؤر حیعن کمرے میں چل کر مضے ہیں۔" دادی رحیعیٰ یواکوسا تھ لیے کمرے میں آگئیں۔

کوشش کول جب بچھے یقین ہو کہ اگر وہ عبیرہ کا رشتہ انگنے آئے تو تم اسے انکار نہیں کروگے۔ ''وادی نے بال دوبارہ بوتے کے کورٹ کی طرف اڑھکائی۔ ''آپ کی بھول ہے وادی! بائی جان قیامت تک راضی نہیں ہوں گی۔ ''نوشی آئی ناک چڑھا کر دولیں۔ سرمد بھائی نے انہیں آ تھوں کے اشارے سے شبیہہ کی تھی۔ وہ چیپ ہو گئیں۔ ''نہر بائی جان ہادی کارشتہ لے آئیں تو ظاہر ہے ''میں کیا اعتراض ہوگا دادی۔ '' سرمد بھائی رسانیت بھرے کہتے میں بولے سے یقین دہائی من کردادی کاچہوہ بھرے کہتے میں بولے سے یقین دہائی من کردادی کاچہوہ

کھل اضافیا۔

دولیکن ہم بہت زیادہ انظار نہیں کرسکتے دادی ! یہ تو

آپ بھی جانتی ہیں کہ آج کے دور میں لڑکیوں کے

مناسب رشتے ملنا کتنا مشکل ہو گیا ہے 'اگر آئی جان

راضی ہیں تو انہیں بہت جلد عبیدہ کارشتہ مانگنا ہو گا

ورنہ ہم ان دونوں رشتوں میں سے کمی آیک کو ہاں

کردیں گے۔ ''نوشی آئی نے سنجیدگی سے دادی کو بادر

کردیں گے۔ ''نوشی آئی نے سنجیدگی سے دادی کو بادر

وادی کے چرہے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ عبیدہ کی سیکراہٹ سمٹی تھی۔ عبیدہ اس کے تھوں سے بھرہا ہر مزگئی۔
اس کی بہنیں بھی بھی اس کی شادی ہادی سے نہ ہوتے دیں گی۔ یہ اسے یقین تھااور پھر ہائی کے راضی ہونے کا بھی تو سوال ہی بیدا نہ ہوتا تھا۔ وادی ایک ناحاصل جدوجہد کررہی تھیں۔ اسے دادی پر بے پناہ ترس آیا تھا اور شاید دادی کے ساتھ اپنے آپ پر بڑی ۔۔۔۔ بھی اسے آپ بے ب

日 日 日

"سرید کو منا آئی ہوں اب اپنی مال کو منانا تیرا
کام ۔۔ وہ رشتہ لے جائے گی تو سرید انکار نہیں کرے
گا" دادی اینے لاڈلے ہادی کو رپورٹ دے رہی
تقییں۔
"سرید بھائی نے آپ کی بات مانی ہی تھی 'ظاہر ہے
دہ آپ کے پوتے ہیں۔ میرے ذے کتنا مشکل کام لگا

مُنْ خُولَيْنَ دُالْجَنْتُ 20 فَرُورِي 2016 يَخْدُ



" کتنے میے دیے ہیں ہو بیگم نے ہادی کا رشتہ مو كروانے كے ليے-"وادى نے رحيمن بواكى بند متھى كو كھورا۔

''آج تومیرا پهلا چکرہے جی۔ پانچ سودیے ہیں۔ لزيي د کھاؤں کی تو ہزار لوں گی اور رشتہ پکا ہونے ہر تو منہ ما نکی رقم وصول کروں گی۔"رحیمن نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔وادی نے اپنے تکیے کے پنچے سے بیوا نکال كربزار كانوث نكالا-

"فی الحال بیہ ہزار روپ پر پرو-تم نے کوئی ڈھنگ میں کی لڑی بسو کودکھائی ہی جمیں ہے۔ کمیں بھی پیشتہ پکانہ ہوا تو تمہیں منہ مانگی رقم ملے گی۔ بردھیا اور قیمتی جوڑا بھی دوں کی اور مٹھائی کے پیسے الگ ہے۔" دادی کے کھنے پر رحیمن جرانی سے ان کی شکل تکنے گئی۔ ''اتناجران ہونے کی ضرورت سیں رحیمیٰ!نہ ہی

یہ بد مُمانیٰ دل میں لاؤ کہ میں اپنے پوتے کی شادی کی راہ میں رکاوئیں ڈال رہی ہوں۔ پیج تو یہ ہے کہ اب میری زندگی کی سب سے بردی خواہش ہی ہادی کے سربر سمرا سجانے کی ہے۔ میں اپنی یو تی عبیوہ کو ہادی کی ولہن بناتا جاہتی ہوں 'خودہادی کی بھی ہیں خواہش ہے کیکن اس کی ال راضی مہیں ہورہی۔"دادی نے محتصر الفاظ میں رحیمن بواکوساری کتھاسنائی تھی۔

"تو آپ جاہتی ہیں کہ میں آپ کی بھو کو کوئی وُهنگ کا رشته و کھاوں ہی نہ ' ماکہ وہ مایوس ہو کر آپ کی ہوتی کو ہی بہو بنالیں۔" رحیم**ن** بوابھی بہت جلد بات کی تهد تک پہنچ گئی تھیں۔ دادی نے اثبات میں

''نیکی کا کام ہے جی' مجھے کیا اعِیرَاضِ ہوسکتا ہے نیکن رشته نه کروانے بریسے منه مانکے لول گی- پھر آپ نے چھے نہیں ہنا۔" رحیمن بوانے واوی کے ہاتھ ے ہزار کا نوٹ میکڑتے ہوئے آگے کی بھی یقین دہائی

'کمہ تو دیا۔ کیا لکھ کردوں اب؟" دادی نے اسے كھورتے ہوئے كما۔

رحیمین بوائے مطمئن ہو کر نوٹ بٹوے میں رکھ

لیا اور جس وقت تائی جان جائے لے کر آئیں۔ دادی اور رھیمین موسم کی شدّت اور پینے و تتوں کے بگوانوں پر گفتگو کرنے میں مصوف تفیق۔ گفتگو کا موضوع آئی جان کو مطمئن کر گیا' ورنہ انہیں تو طرح طرح کے خدشے ستارے تھے۔ جائے کی چسکیاں کیتے ہوئے وہ بھی گفتگو میں شامل

بھابھی نے سوجی کا حلوہ بھونا تھا۔عبورہ کچن میں گئی تو نگہت بھابھی نے جھوٹے سے ڈونکے میں حلوہ ڈال کراہے ڈونگا تھایا۔

دوگرم گرم حلوہ ہے 'جاؤ اوپر دادی کودے آؤ 'شوق ے کھالیں گ۔"عبیرہ نے آیک کمھے کو سوچا۔ اتوار تھا۔ ہادی کی گھر میں موجود کی تقینی تھی اوروہ اس کاسامنا کرنا جمیں چاہرہی تھی۔

''رہنے ویں بھابھی!اوپر جانے کاموڈ نئیں ہے۔'' عبيوه نے ڈونگا سليب ير رکھ ديا۔ بھابھي نے اسے

ور پہلے تو تم اپنے جھے کی چیز بھی دادی کو دیے اوپر بھاگتی تھیں' آب میں کہ رہی ہوں تو انکار کررہی ہو۔" نگرت بھا بھی نے حیرت کا اِظہار کیا۔

' دبس تائی جان خفا ہو تی ہیں' کہتی ہیں دادی کوشوگر نہیں ہے 'توکیا ہوا؟اتنا میٹھا کھاکر ہو بھی سکتی ہے۔" ''تمہاری آئی جان کو خفا ہونے کے سوا آ ٹابھی کیا ہے۔" مگست بھابھی نے تبصرہ کیا۔ عبیرہ خاموش

ووحتہیں پتاہے تا تمہاری دادی ہادی اور تمہارے رشتے کی خواہش ظاہر کررہی تھیں۔" بھابھی نے اسے مخاطب کیا۔عبیرہ ایک بار پھرخاموش رہی۔ "سردے انہیں کمدوویا ہے کہ اگر تمہاری تائی جان رشتہ لے آئیں تو سریہ بھی ہاں کردیں گے لیکن سرید خود جانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔انہوں نے صرف تمهاري دادي كو ٹالا ہے۔" بھا بھي اسے وہ بات

مَنْ خُولتِن دُانِحَتْ 93 فروري 2016 يَخَدُ





د میرے گفتوں میں کمال اتنادم ہے 'تم خودی چلی جاؤلؤگی پیند آگی تواس کے ہاتھ پر شکن کاروب پر رکھنے میں بھی چل پڑول گی۔ "دادی نے رسانیت سے کہا۔ ''اللہ آپ کی زبان مبارک کرے امال۔" آئی جان ان کی بات من کرخوش ہوگئی تھیں۔ رحیمن کے چرے پر بڑی انجوائے کرنے والی مسکراہ شاہری چرے پر بڑی انجوائے کرنے والی مسکراہ شاہری تھی۔ دادی نے آئی جان سے نظر بچاکرائے گورا تو اس نے اپنے دانت اندر کے۔ آئی جان رحیمی کے ساتھ چلی گئی تھیں۔

ہادی آفس سے لوٹا تو ہاں کی غیر موجودگی کی بابت استفسار کیا۔ دادی کو برے دن بعد پوتے کے ساتھ تنائی میسر آئی تھی۔ پوتے کو مسکراتے ہوئے اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ "بردی اسارٹ ہیں آپ دادی۔" ہادی ان سے

برق المهارف إلى البدادي الناسط المدم المراق الناسط المحدم الثر نظر آنے لگا۔ دادی تعریف من کر بجائے خوش ہوئے کئی۔ خوش ہونے کے خفا ہو گئیں۔ ''بوڑھی دادی ہی دماغ لڑاتی رہے۔ تو خود پچھ نہ کر دی۔''

توسیس نے سدرہ آئی کو فون کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہےوہ سمجھائیں گیا ہی گو۔ "بادی نے دادی کو آگاہ کیا۔ "تیری مال کی بردی موٹی عقل ہے 'اس کی سمجھ میں کسی کی بات نہیں آئے گی۔" دادی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ہادی ٹھنڈی سائس لے کررہ گیا۔

口口口口

آئی جان آج کل مایوسی کی انتماؤں پڑھیں۔ہادی کے لیے ڈھنگ کی افزی ڈھونڈ ٹااتا مشکل ہوجائے گاپیہ ان کے دہم و مگان میں بھی نہ تھا۔ رحیمیٰ انہیں چار \* پانچ لڑکیاں دکھا چکی تھی لیکن کوئی بھی ان کے معیار پر پوری نہ آر سکی۔ حالا نکہ انہوں نے تو اپنا معیار بھی ان بلند نہ رکھا تھا۔

معقول حد تک پڑھی لکھی مناسب شکل و صورت کی شریف اور وضع دار گھرانے کی کوئی اوکی انہیں اپنے ہادی کے لیے قبول تھی۔ رحیمی انہیں

بتاری تھیں جووہ پہلے ہی جانتی تھی۔ ایک پھیکی می مسکراہث اس کے لیوں پر پھیل گئے۔ نگست بھابھی کو اس کمچے اپنی اس بے چاری اور خاموش می نند پر بے پناہ ترس آیا تھا۔ ''شیراز سے شادی کے بعد تم بہت خوش رہوگ عبیرہ۔ میرا بھائی بہت اچھی عادتوں کا مالک ہے۔ نہ صرف اس کی ظاہری شخصیت۔۔۔''

"بلیزنگست بھابھی میں اس موضوع برکوئی بات کرنا چاہتی ہوں نہ سننا۔"اس نے قدرے خفگی سے ان کی بات کائی۔

''میرے بس میں ہو تا تو میں ہادی سے بی تمہاری شادی کرواتی اور اگر اب بھی اس کا با قاعدہ رشتہ آجا یا ہے تو میں نورا'' سے پہلے اپنے بھائی کارشتہ واپس لے لول گی 'لیکن اگر نوشی اور صاعقہ نے اس بڑھے نعمان کے رضتے کے لیے زور دیا تو پھر میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں کہ شمراز اس سے لاکھ در جے بہتر ہے۔ سمریر تم سے رائے مانگیں تو اپنی بہنوں کے دیاؤ میں بالکل نہ آنا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے بعد ڈٹ کر اپنی رائے دینا۔ ''نگمت بھا بھی اسے خلوص دل سے سمجھا

"آپ جانتی ہیں بھابھی کہ میرے پاس نہ نیلے کا اختیار ہے 'نہ رائے دیئے گا۔ فقط ایک دعا کر سکتی ہوں تو کرتی ہوں۔ آپ بھی بس میرے حق میں دعا کیجے گا۔ اللہ میرے نصیب میں بہتر بندے کا ساتھ لکھے اور مجھے اس نصیب پر مطمئن ہونے کی توفق دے۔" عبیدہ وعیرے ہے کہ کر کئن سے نکل گئی تھیں۔ تگہت کچھ کموں تک جیب چاپ کھری رہیں 'پھر واقعی ان کے دل سے عبیدہ کے لیے دعا نگلی تھی۔ واقعی ان کے دل سے عبیدہ کے لیے دعا نگلی تھی۔ اس کے سدا سکھی رہنے کی دعا۔

日 日 日

تائی جان رحیمن بوا کے ساتھ کوئی لڑی دیکھنے گئی تھیں۔جاتے وفت ازراہ مروّت دادی کو بھی ساتھ چلنے کاکما تھا۔

الم خواتن دا الحيث 94 فروري 2016 فيد



نہ ''اچھا واقعی! بتاؤ تو سہی کون؟ کب لے کر جاؤگ مجھے اس کے گھر؟'' آئی جان کی رنجیدگی پل بھر میں ہی بے اڑنچھو ہوگئی۔

''ارے چھوڑیں بی بی۔ جس راہ جانا نہیں اس کے کوس گننے کافائدہ۔'' رحیدی نے فلسفہ کارا۔ ''نہ بھی۔ '' مائی جان کااشتیاق دیدتی تھا۔ ''نہ بھی۔ میں تو نہیں بتاتی۔ایسار شتہ ہے کہ میرا کمیشن بھی کٹ جائے گا۔ مجھے در میان میں سے نکال کر آپ خود رشتہ لے کر پہنچ جاؤگ۔'' رحیدی یقینا'' اشتیاق بردھاری تھی۔

'''اس بات کررہی ہو تم۔۔''اس بار تائی جان قدرے سجیدہ ہوئی تھیں۔

''آپ کے دیور کی بیٹی عبیدہ ادر کون بھلا۔'' رحیمن مزے سے بولی۔ گائی جواب میں کچھ بول ہی نہائیں۔

ندپائیں۔ ''قرائقی بیاری' من موہنی سی لڑکی ہے۔ باحیا' باو قار' دھیمے مزاج اور شائستہ اطوار والی' دین وار' سلیقہ مند اور جی کون سی خاصیتیں بتائی تھیں آپ نے۔'' رحیمین ذائن پر زور دیتے ہوئے بولی۔ مائی اس بار بھی خاموش رہیں۔

''وہ جو آپ لوگوں کے سامنے والے شخصاحب ہیں نا'ان کی بیوی کو عبیر ہ بہت اچھی لگتی ہے بجھ سے کمہ ربی تھیں کہ ان کے بیٹے کے لیے بات چلاؤں میں اس مقصد کے لیے عبیرہ کی بھابھی کے پاس گئ بھی تھی لیکن اس نے بتایا کہ عبیرہ کے پہلے ہی بہت اجھے رشتے آئے ہوئے ہیں۔ ویسے بی بی آئم بھیجی کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیٹیں' سنا ہے تم لوگوں کے آپس کے تعلقات ابھی تک بگڑے ہوئے ہیں۔" رحیمین کریدرہی تھی۔

"کھیک سنائے" آئی فقط بیری کمرپائی تھیں۔ "جب ہی تومیس کمہ رہی تھی کہ جس راہ جاتا نہیں' اس کے کوس گننے کا فائدہ۔"رحیمی نے دوبارہ بات دہرائی۔

. تائی جان خاموش رہی تھیں اور پیہ خاموثی گھر پہنچ جتنے بھی گھروں میں لے کر گئی وہ فیملیز انہیں قطعی نہ بھائی تھیں۔ وہ سب چھچھورے سے 'شوباز تسم کے نورولیتے لوگ تھے۔ لؤکیاں بھی انتہائی تیز طرار اور بے باک تھیں۔

''یہ آخرتم مجھے کیسی لڑکیاں دکھارہی ہو رحیمن بوا۔ تم خود بتاؤالی لڑکی میرے گھرمیں بہوبمن کر آنے کے لاگق ہے۔'' آج ان کارحیمن کے ساتھ پانچواں ٹرے تھا۔

رپ ہوں ہے۔ ہوں اور الی انتہائی جست شرث پنے لڑکی جب انہیں سلام کرنے آئی تواس کے بعد انہوں نے وہاں سے انہوں نے وہاں سے افتا کہتے میں پانچ وہاں سے انتخاد رافراد خانہ کو اللہ حافظ کہتے میں پانچ منٹ بھی نہ لگائے گھرسے باہر نکلتے ہی انہوں نے رحیمن پر چڑھائی شروع کردی تھی۔

"آج کُل کی اُڑکیاں قیش توکرتی ہی ہیں ہی ! آپ کو بتا نہیں کیسی اُڑکی چاہیے 'میری تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ "رحیمن بھی تاراضی سے گویا ہوئی۔ آج ہی دادی نے اسے ہزار روپے اور دیے سے اور اب رحیمن نمک طلالی کا ثبوت دے رہی تھی۔

"دختمیس ہزار بار بتا چکی ہوں بواکہ مجھے کیسی اڑی چاہیے۔ بھلے سے بہت خوب صورت نہ ہو۔ بہت امیر کبیر نہ ہو۔ کوئی سلجھی ہوئی دھیمے مزاج اور شائستہ اطوار والی لڑکی ہو۔ سکھڑاور سلیقہ مند ہو اور بروں کا اوب کرنا جانتی ہو۔ باحیا ہو' با و قار ہو' دین وار ہو' اصالی'رائی تمنہ "

اچھائی 'برائی کی تمیز۔۔۔'' ''بس بی بی۔ رک جائیں۔۔ یہ آپ کس دور کی باتیں کررہی ہیں۔ آپ کو ایک ہی لڑکی میں یہ ساری خاصیتیں چاہئیں یا پھر آپ میرے ساتھ نداق کررہی ہیں۔''رحیمن نے جرانی سے استفسار کیا۔

یک تائی جان خفگی شکے اظہار کے طُور پر خاموش ہو گئیں۔ آج ویسے بھی ان کی مایوسی اور رنجیدگی کی کوئی حدنہ تھی۔

''ویسے آپ نے جو خاصیتیں بتائی ہیں'ان خوبیوں دالی ایک لڑکی ہے توسمی میری نظرمیں۔''رحیمن نے کھو و نف کے بعد انہیں مخاطب کیا۔

الخواتين دانجت 95 فروري 2016 يخد

Section

دادی اور ہادی نے ان کے جرے کے آثرات کا بغور جائزہ لیا مگران کے سیاٹ ٹاٹر ات ہے ان کے ول کا حال نہ پاسکے تھے۔ رات گئے سدرہ کا مال کے پاس فون آگیا تھا۔اس کے اِس بھی کہنے کویہ ہی بات تھی۔ "مان جائيں ای! ہادی کے مل کی خوشی بوری كردين- بهول جائين ماضي كو-عبيره بهت الجھي اوكي

ودکیسے بھول جاؤں میں ماضی کوئید اتنا آسان ہے کیا۔" تائی جان کی آواز کسی وهاڑے کم نہ تھی۔ ماؤل کے ضبط کے بندھن بیٹیوں کے سامنے ہی ٹوشنتے ہیں۔ایب بیٹی سامنے نہ سہی فون کے دو سری طرف تو موجود تھی تا اور تائی کو بہت عرصے بعد دل کی بھڑاس نكالنے كاموقع ملاتھا۔

''میں کیسے بھولول سدرہ کہ جب سرمدنے رشتہ توڑا تھا تو تمہارے چیا' بچی نے بیٹے کو سمجھانے کے بجائے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال ویے۔ میں نے بھی جلد بازی میں عاطف کا بیاہ رجادیا اور آج تک اس جلد بازی کا خمیازه بھگت رہی ہوں۔عاطف کی صورت ویکھنے کو ترس جاتی ہوں میں اور تیرے ابوتے بھی مرتے دم تک میرایہ قصور معاف نہ کیا۔ تیری عمر برھتی جارہی کھی' انہیں بھتیجوں کے رشتوں کی فکر تقى - تخفيے چھوڑ كرنوشى كارشته كروايا - ميں ان دنوں كى انتیتِ کیسے بھول جاؤں۔ میرا محبوب شوہرجو عمر بھر مجھ سے بھی ناراض نہ ہوا عمر کے آخری حصے میں ایسا تاراض ہوا کہ پھر بھی راضی ہی نہ ہوا۔وہ اس دنیا ہے رخصت ہوئے تو مجھے مار ڈالتی ہےسدرہ-"وہ زارو قطار رورہی تھیں۔ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہادی اور دادی ناسف کے عالم میں ان کی باتیں من رہے تھے۔ "شادی ہو کر سمندر پار چلی گئ"اگر سرمد پرشتہ نہ

تورثاتو آج بھی میری آنگھول کے سامنے ہوتی۔ تین

بچول میں سے دو مجھ سے دور مطے گئے۔اب یہ ہادی بچا

اے توابھی ہے ہی عبیرہ کے سامنے ماں تظر نہیں آتی' میہ بھی اس سے شادی کے بعد مجھ سے دور چلا جائے گا۔ میں توبالکل خالی اتھ رہ جاؤیں گی سدرہ۔ "وہ بھرائی ہوئی آواز میں بنی سے مخاطب تھیں۔

"بيه آپ كاوېم بے اي-عبيده برگز بھي شائله بھابھی جیسی ثابت تہیں ہوگی اور آپ ہادی پر بھی بھروسار تھیں بہت محبت کر تاہےوہ آپ سے یہ کہیں آپ کے دل کو تھیں نہ پنچ اس ڈرے اس نے اس موضوع پر آپ سے بات تک نہیں کی اور آپ ہے سوچیں کہ ہادی اور عبیرہ کارشتہ طے ہونے سے ٹوٹا موا خاندان پھرے جُر جائے گا۔ ابو کی زندگی میں ان کی خفگی ختم نہیں ہوئی تھی تو آپ مرنے کے بعد ان کی روح کوتوخوش اور مطمئن کرسکتی ہیں۔ ای! عبیرہ کتنی پیاری تھی اپو کو 'بکیہ ابو کو کیا وہ تو

بچین سے ہی ہم سب کی لاڈلی تھی۔ مجھے یتا ہے کہ آپ اس ہے ابھی بھی بہت بیار کرتی ہیں۔ضداورانا چھوڑیں امی۔ عبیرہ سے اچھی بہو آپ کو کہیں نسیں ملے گ-"سدرہ ماں کو قائل کرنے کے لیے دلیل پر دلیل دے یہ ہی تھی اور اب تائی جان خاموشی ہے بنی کو من رہی تھیں۔

'' ''ہم لوگوں کاتواس بات پر ہیشہ سے یقین رہاہے کہ ای که جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں۔ مرید اور میراجوڑ الله في بنايانه تقااور كالمنس أيك مطمئن اورخوش كوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ ندیم بہت ایکھے ہیں ا ان كاساتھ ملنے پر میں ہریل اللہ كاشكرادا كرتی ہوں۔

اللہ نے ہمیں اشنے بیار نے بچوریے۔ میک ہے میں آپ سے دور ہوں کیکن آپ خود بنائیں کہ آپ میری طرف سے کسی تشویش میں تو مبتلا منیں ہیں نا۔ اگر میں آپ کے پاس ہوتی جاہے سرمد ہے ہی شادی ہوتی اور بیس آسودہ حال نہ ہوتی تو خور بیائیں آپ کے ول پر کیا گزرتی۔"سدرہ پوچھ رہی تھی۔ تائی جان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یمال کینیڈا آنے کے بعد مجھ میں بہت چینج آیا ہے ای!میرے سوچنے کا نداز ہی بدل گیا۔ پاکستان میں جن

مَنْ خُولِتِن دُانِجَتْ عُ 96 فروري 2016



چھوٹی چھوٹی ہاتوں کو بڑا ایشو بناکر ہم زندگی بھرکی تاراضاں پال کیتے ہیں۔ یہاں کے لا نف اسٹائل میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک زندگی تو محبت کرنے کے لیے بھی کم ہے 'اس میں نفرت کرنے کا ٹائم کیسے نکالیں۔ آپ سن رہی ہیں تا ای۔" مال کی مسلسل خاموشی پر سدرہ پو چھے بنانہ رہ مائی۔

''ہاں۔ س رہی ہوں اب تو ادھر ادھرکے قصے چھوڑ اور بیہ بتا کہ ہادی کی شادی پر آئے گی یا نہیں۔'' انہوںنے بٹی سے یوچھا۔

ماں کے آندازت سدرہ قطعا "اندازہ نہ لگاسکی کہ وہ اس کی باتوں سے قائل ہوئی ہیں یا ابھی بھی ہادی کی شادی کہیں اور کرنے کی خواہش مند ہیں۔ سدرہ کے ہوں پر مسکراہٹ بھیل گئے۔ ماں بہت گمری تھی لیکن آج کی نشست میں آئی بحث ہی کافی تھی۔ ہادی کا باقی مقدمہ اس نے کمی اور ماریخ پرافھار کھا۔

"بادی کی شادی پر نہیں آؤٹی گی تو اور کب آؤٹ گی ای!"سدرہ بشاشت بھرے لیجے میں مخاطب ہوئی۔ ان جان کے لیوں پر بھی مسکر اہث بھیل گئ تھی۔ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہادی اور دادی نے ایک دوسرے کودیکھا۔

" ''میں جانتی ہوں تیری ہاں کو 'اتنی جلدی اقرار نہیں کرے گی لیکن سدرہ کی ہاتوں سے قائل ہو گئی ہوگ۔ میں نے سدرہ کو سمجھا دیا تھا کہ کیا کیا ہاتیں کرتی ہیں ہاں سے … ''دادی نے یوتے کو مخاطب کیا۔

"آپ کامطلب ہے ای میری اور عبیدہ کی شادی پرمان جائیں گ۔"ہادی نے بہت آس سے پوچھا۔ "کیوں نہیں مانے گی میرے لعل…" دادی کو پوتے بر بے ساختہ پیار آیا تھا۔

' دادئی کانیس کچھ آبیا ہے جانہ تھا۔ بھی کی باتوں نے اَئی جان کو دافعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کردیا تھا۔ رحیمن بوا کے دکھائے او نگے بو نگے رشتے بھی سوچ میں تبدیلی کاسب سے تھے۔ صرف انا تھی جو انہیں اب بھی عبیرہ کا رشتہ مانگنے سے روک رہی تھی۔

ہوسکنا تھا کہ وہ اس انا پر بھی قابو پالیتیں 'اگر اس روز نوشی آبی اوپر دادی سے ملنے نہ پہنچ جاتیں۔ کتنے عرصے بعد وہ اوپر آئی تھیں۔ بائی جان کورسمی ساسلام کرکے وہ بر آمدے میں بچھے تخت پر دادی کے باس بیٹھ گئیں۔ انہیں دادی کی محبت اوپر تھینچ کرنہ لائی ملص 'بلکہ وہ دادی کو بیہ بتانے آئی تھیں کہ سمرم بھائی

عبیرہ کے لیے اپ سالے کے رفتے پر ہاں کرنے والے ہیں۔

دسین اور صاعقہ تو نعمان کے رشتے کے حق میں ہی تصدیق کھاتے ہیئے گھرانے کالوکا تھا۔ گھر میں تین ہیں تو گاڑیاں تھیں۔ نوکروں کی فوج تھی۔ عبیرہ کے نام زمین بھی لکھ رہے تھے۔ جیسی ترسی زندگی ہمنے کرارے کرارے کرارے کو ان کم ہماری بمن تو ویسی زندگی نہ گزارے کو ان آگیا گزرا نہیں ہے۔ خبر سے انجینئر ہے۔ گھر کوئی اتنا گیا گزرا نہیں ہے۔ خبر سے انجینئر ہے۔ گھر میں سب سے چھوٹا ہے۔ سربر کوئی ذمہ واری نہیں اور میں سب سے چھوٹا ہے۔ سربر کوئی ذمہ واری نہیں اور میں سب سے چھوٹا ہے۔ سربر کوئی ذمہ واری نہیں اور خوب میں سب سے چھوٹا ہے۔ سربر کوئی ذمہ واری نہیں اور خوب میں سب سے چھوٹا ہے۔ سربر کوئی ذمہ واری نہیں اور خوب میں سب سے چھوٹا ہے۔ سربر کوئی ذمہ واری نہیں اور خوب میں سب سے چھوٹا ہے۔ سربر کوئی ذمہ واری نہیں اور خوب میں۔ سب سے بھوٹا کے بینڈ سم اور خوب میں۔ سب سے بھوٹا کے بینڈ سم اور خوب میں۔ سب سے بھوٹا کوئد ھتی تائی جان تک یہ آوازیں تھیں۔ یہ آوازیں تھیں۔ بیا آسانی بہنچ رہی تھیں۔

د جمیں تو ہاری مال نے سرسے بوجھ کی طرح اتار پھینکا تھا۔ جس کسی نے جو بھی گیا گزدا رشتہ ہارے لیے بتایا ویں ہاری شادی کردی۔ جلد بازی میں کیے گئے ان فیصلوں کا ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ماشاء اللہ عبیرہ خوش قسمت ہے کا تنے اچھے اچھے رشتے آرہے ہیں اس کے کہ انتخاب مشکل ہوگیا کیہ سامنے والے شخ صاحب کی بیگم بھی دوبار پیام بھجوا میا جی ہیں مگرانہیں تو سرد بھائی نے انکار کردیا۔ "نوشی بھی ہیں مگرانہیں تو سرد بھائی نے انکار کردیا۔ "نوشی آئی بتارہی تھیں اور دادی افسوس اور صدے کے عالم میں خاموش بیٹھی تھیں۔

وہ دل ہی دل میں اپنی ہے و قوئی کو کوس رہی تھیں کہ پچھلی بار انہوں نے نوشی آلی سے اوبر نہ آنے کا شکوہ کیوں کیا تھا۔ نیچے والوں کے لیے بہو کے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا ڈہ نوشی کی باتوں نے ختم کردیا

مَنْ حُولَيْنَ دُالْجَتْ عُلْ 97 فروري 2016 يُخ



میں آئے کرلو۔" دادی ان سے سخت خفا تھیں مگر انہیں اس خفگی سے کوئی سرو کارنیے تھا۔ "مشن" مکمل كركے وہ شادال و فرحال ینچے لوٹ كئیں۔ شام كوعاطف اور ثائله خطي آئے تھے

د مکال ہے ای! آپ ہادی کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ ربی ہیں اور ہمیں علم تک نہیں۔"عاطف بھائی نے چھوٹتے ہی ماں سے شکوہ کیا۔

"ادی کی شادی کی عمر مو گئی ہے عظامر ہے اب میں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہی ہے۔"انہوں نے رسانیت بینے کو مخاطب کیا۔

'' بچھلے ہفتے آپ رحیمن کے ساتھ ہمارے بروس میں لڑکی دیکھ گئیں خالہ اور ہمارے گھر آئیں تک نہیں۔"اس بار شکوہ کرنے والی ہستی ان کی بہو کی

''ہاں۔۔بس وہ بہت دیر ہو گئی تھی۔''وہ فقط ہیہ ہی

ونشائله کو آس پروس سے پتا چلاای۔ آپ اندازہ نہیں کر علیں کہ اے کتنا گراد کھ پہنچا۔ شاکلہ آپ کی ا کلوتی بہوہے' آپاسے اس قابل بھی سیں سجھتیں كه اسے اينے ساتھ ہى كے جاتيں۔" عاطف كى طرف سے ایک اور شکوہ کیا۔

آئی جان نے خاموش رہنے پر اکتفاکیا۔ ''اور پھرجب اڑی کھر میں موجود ہے تو ادھراوھر یکھنے کا کوئی فائدہ ہے بھلا۔"عاطف بھائی مزید ہولے تھے اور ان کی بات س کروادی اور ہادی ہکا بکا رہ کئے

خصوصا" ہادی کاحیرت سے بڑا حال تھا۔وہ سوچ بھی نهیں سکتا تھا کہ عاطف بھائی بھی اس معاملے میں اس کے ہم زوا ہوں گے مکو تک وہ تو مرحوم چپاکی قیملی ہے مال سے بھی زیادہ چڑتے تھے۔ پھر کیاسدرہ آلی نے بھائی کی برین واشنگ کی تھی' ہادی فقط سے ہی سوچ پایا

"گھرکی لڑک سے تہماری کیا مرادہے۔" تاتی جان نے تاراضی سے برے بیٹے کو مخاطب کیا۔ وہ کس طرح مرحوم آلیا کے کیے گئے فضلے کو تنقید کا نشانہ بنا گئی تھی'ایں کی شادی مایا کی کوششوں کی وجہ ہے ہی طے ہوئی تھی۔ نیک نیتی اور خلوص سے کیا گیا یہ فیصلہ نوشی کے حق میں اتنا بھی برا ثابت نہ ہوا تھا۔ سرال میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی او یج پنج کے علاوہ وہ کے ساتھ ایک خوش کوار ازدواجی زندگی کزار رہی تھی مرمرحوم تایا کے لیے اس کی زبان پر شکر گزاری کے کلمات کے بجائے تقید کے نشر تھے۔اس طرح کی باتیں من کر تائی جان کاغصے میں آنا فطری امر تھا۔ کچن میں برتنوں کی اٹھا پنج کرکے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا تھا' پھراینے کمرے میں جاکر کھٹاک سے کمرے کادروازہ بند کردیا۔

''جب میں نے کمانھاکہ سرید'عبیدہ کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہ کرے تواس نے اپنے سالے کے لیے ہاں کیوں کردی۔" وادی نے غصہ ضبط کرتے ہوئے دنی آوازمیں یو چھا۔

"ابھی ہان کی شیں ہے دادی! ہاں کرنے والے ہیں اور سرمد بھائی نے بچھے اوپر ای کیے بھیجا ہے کہ میں آخری بار آپ ہے یوچھ لول کہ کیا تائی جان ہادی کا رشته مانتخے میں دلچین رکھتی ہیں یا پھروہ شیراز کو ہاں کردیں۔"نوشی آفی نے اظمینان سے دادی کو مخاطب

وادی بس یوتی کود مکھ کرہی رہ گئیں اس طرح کی باتوں کے بعد بھی وہ پوچھ رہی تھی کہ ماتی ہادی کا برشتہ مانکنے میں دلچینی رکھتی ہے۔شاید نوشی آبی کی کوشش ای بیر تھی کہ اگر دادی کی کوششوں سے مائی کی عبیرہ میں دلچیجی پیدا بھی ہوئی ہو تووہ بھی حتم ہوجائے۔ ہادی کے متوقع رشتے کا خوف ہی تھا کہ نوشی اور صاعقہ یگہت بھابھی کے بھائی کے رشتے پر بھی راضی ہوگئی

'چربتا میں نا دادی میں سرمد بھائی کو کیا جواب دول؟"نوشی آنی یوچهرری تھیں۔ "تم بمن بھائی اپنی مرضی کے مالک ہو۔ جو مرضی

مُؤْخُولِين دُالْجُنْتُ 36 فروري 2016 مِنْ



که اگر تیری مان تیری اور ناهمه کی شادی پر راضی خمین بھی ہوتی تو تیرے اور ناعمد کے چے وہ پیزا ہوجائے کیا كتي بي اس-"دادى فيزى ير زور ديا-۱۶۰ تیزراشینڈنگ-"بادی کرواسامندینا کربولا-و ال شاكله سمجه راى ب كه توجيى عاطف كى طرح کاٹھ کا الو ثابت ہوگا اور تاعمہ تھے آسانی سے اپنی متھی میں کرلے گی۔"

''قَارُ ناعمه مجھے اپنی مٹھی میں کرلے گی تو مجھ سے برطالو کا پھھااس دنیا میں واقعی کوئی نہ ہو گا۔"بادی تو آج واقعی انگارے ہی چبا رہا تھا۔ دادی کے چرے پر مسكرابث تجيل تي

"صرف ایک تھنے کی توبات ہوگی میرے چندا۔ روزانه تحجه ایک گفته ناعمه کوردهانا موگا-ایسے لمپنی دین ہوگی اور اس کی مسکراہٹ کاجواب مسکراہٹ ے دینا ہوگا۔" دادی اسے پیکارتے ہوئے بولیں۔ د مطلب..." ہادی اب کچھ بچھ ان کی بات سمجھ

«مطلب بی<sub>ه</sub> که جب تیری ما*ل کو تاع*عه جیسی تیز طرار اور چالاکو مای لڑک سے پالا پڑے گا تب اس میری بھولی بھالی اور معصوم سی عبورہ کی قدر آئے كى-" دادى كى بلانتك ير بادى ستائش نگاموں سے انهيس ويكصفه لكاتفا

ولا روادي! آب توواقعي بهت سازشي موتي جاري ہیں۔ کیا دماغ لڑایا ہے آپ نے۔ بھی بچے بتائیں کہیں آپ کیبل پر انڈین ڈرامے تو نہیں دیکھنے لگیں ہادی ہوچھ رہاتھا۔

۔ قبع دورا میں کیوں دیکھوں گی انڈین ڈراہے اور میں کوئی ان کی طرح تخریبی سازشیں تھوڑی کررہی ہوں کیپہ تو تعمیری سازش ہے۔

وم کر اس سازش کے نتیج میں میرا عبیدہ کے ساتھ گھربس جاتا ہے ' پھر تو واقعی یہ تعمیری سازش ہوئی۔ عظیم تعمیری سازش۔"ہادی نے اتفاق کیا تھا۔

آگلی ہی شام سے دادی کے پلان پر عمل شروع

" آپ کی بھا بھی اور شاکِلہ کی چھوٹی بہن تا**عمد**' خالہ جان توانند کے پاس چلی گئیں 'ظاہرہاب آپ نے ہی شائلہ اور تاعمہ کی ماں بن کر سوچنا ہے اور چھر ہادی کو ناعمہے اچھی لڑکی اور کون ملے گ۔"عاطف بھائی پوچھ رہے تھے

مائی جان کے چرے پر بردی ہے بس م مسکر اہث پھیلی تھی 'اب بھلا بہو کے سامنے وہ بیٹے کو اس بات کا کیا جواب دیتیں۔ سے میں تھا کہ انتیں عاطف کی ناراضی سے ڈر لگنا تھا لیکن صرف عاطف کی خوشنودی کے لیے وہ ہادی کی زندگی کی خوشیاں داؤیر نہ لگا تھی تھیں۔ناعمد بے شک ان کی بھا تجی تھی لیکن وہ تیزی طراری میں شاکلہ سے بھی بردھ کر تھی۔شاکلہ کو بہو بنانے کے فیصلے کا پچھتاوا ابھی تک ختم نہ ہوا تھا اور وہ ای نوعیت کی ایک اور غلطی دہراکر پچھتادو<sup>ن</sup> کی فهرست مین مزیداضافه نه جاهتی تھی۔

"او ہو عاطف ابھی شادی وادی کا ذکر چھوڑیں ویے بھی ناعمد ابھی پڑھ رہی ہے ' بلکہ آج تومیں ہادی ہے یہ پوچھنے آئی تھی کہ کیاوہ ناعمہ کواکنامکس پرمصادیا کرے گا۔ اس کے پیرز سربر ہیں اور کوئی ڈھنگ کا نیوٹرمل کر نمیں دے رہا۔ "شاکلیہ نے ایک اور ہی ذکر چھیڑا۔ہادی بھابھی کی بات من کر تھبراسا گیا تھا۔

''ہاں تورِ مادے گا اس میں بھی کوئی ہو جھنے کی بات ہے۔یانج بجے تک یہ آفس سے کھروایس آجا آگے۔ تم چھ بچے تک ناعمه کو بھیج رینا ایک گھنٹہ پڑھانے ہے ہادی کھس تھوڑی جائے گا۔"اچھا ہے" کچی کاجھلا موجائے۔"دادی کی بات اتن اچانک اور غیر متوقع تھی كه بادي توبه كابكار بإسور باشا ئله بهني حيران ره كني تقيي-" تُعَيَّك ب كل س ناعمد يرفض أجائك " بهت جلداین خیرت پر قابویا کرشا تله خوشد کی ہے بولی

دد آپ کو کیا ضرورت تھی دادی ہے سب کہنے گی' آپ جانتی ہیں تا ثا کلہ بھابھی کامقصد۔" رات کوہادی دادی سے الجھ رہاتھا۔

''ہاں میں جانتی ہوں شائلہ کامقصد-وہ چاہ رہی ہے

خولين والجيث 99 فروري 2016 مِنْ



ميں رہیں۔"عبيره نے يوچھا-"انے کمرے میں ہی لیٹی ہیں " آج کتنی دیر تک کھڑے ہوکر اینے کیڑوں کی الماری سیٹ کی ہے۔ تھک گئی ہیں 'پہلے تم آگران کے کام نمٹادی میں اب تو تم بھی آوپر کا راستہ بھول گئیں۔ میرے اندر اتنی ہمت کمایں کہ گھرے کاموں کے ساتھ اس طرح کے كام بهى ديلهون بهرامان صرف ميري ذمه داري توبين نہیں۔ تہماری بھی داوی ہیں۔ان کے کام کرنا تہمارا فِرض ہے۔ ''ان کالہجہ نے شک کچھ خفکی بھراساتھا لیکن انہوں نے کتنے عرصے بعد اس سے اتن طویل بات کی تھی۔

عبیرہ جرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ ہادی کے لبوں پر خفیف می مسکراہد ابھری تھی۔ د ناعمد! تمهارا دهیان کهان ہیار! بیر کراف سیج ے ڈرا کرواور پھر مجھے جائے بھی بنا کر پلاؤ۔ای تو گھنٹ بھر سے پہلے سبزی بناکر انتھیں گی نہیں۔" ہادی نے تاعمد كومخاطب كيا-

" يه كهال بنائے گئ ميں بناليتي ہوں جائے۔" آئی جان سزی کی رات سیجھے کرتے ہوئے اتھیں۔ وونہیں نہیں ای اجیٹی رہیں۔ آج ان محترمہ کے ہاتھ کا ذا نقتہ بھی تو چیک کرمیں' پھراستاد کی سیوا کرتا شْاگرد کا فرض بھی توبنتا ہے۔"بادی شوخی سے بولا۔ د کیوں نہیں استاد محترم... میں ابھی پناکر لائی جائے " تاعمد کھلکھلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ بادی کے ساتھ اس کا بے تکلفی بھرااندازد مکھ کرعبیدہ کے اندرستاناسااتر آیاتھا۔

''بیچه جاوَتم نے خوامخواہ تمہاری پڑھائی کاحرج ہوگا' پھر تہیں جینی بی کے ڈبوں کا بھی کماں پتا ہوگا۔ جاؤ عبيره! جائے تم بنالو- فرتج ميں سے دودھ كا جك نكال لینا اور چائے میں میٹھا ذرا کم ڈالنا وہیں جینی تی کے وْبوں کے آس پاس بسکٹ کا پیکٹ بھی رکھا ہو گا۔ امال كوجائے كے ساتھ بسكف بھى دے دينا۔اس ٹائم امال کو بھوک سی لگتی ہے۔" آئی جان عبیرہ سے مخاطب تھیں اور اسے اپنی ساعت پر یقین نہ آرہاتھا' وہ اسی

ہوگیا۔ ہادی آفس سے گھرلوٹاتو کتابیں سنبھالے تاعمد اس کی منتظر تھی۔ جدید تراش خراش کاسوٹ کابئٹ سامیاب میونیس سے سجیاتھ کلائی میں نازک تکینوں سے سجا بردسلٹ وہ واقعی خاصی تیاری کے ساتھ" بيير" کي تياري کرنے آئی تھی-

ہادی نے آغاز میں اکنامکس جیسا خشک مضمون رِوهانے کے لیے خٹک ساانداز اختیار کیا تھا۔ آخروہ باصلاحیت دادی کاباصلاحیت ہو ناتھا۔اوور ایکٹنگ کے بجائے فطری اداکاری کرکے صورت حال میں حقیقت كا روپ بهرنا جابتا تقا- شروع ميں تاكى جان بينے كى لاپروائي اور بے نیازي ديکھ کر مطمئن ہي تھيں کيکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سینے کی بے نیازی ر خصت ہونے گی اور تائی کے ول کا اظمینان-ابشام کو گھر میں ناعمدی نقرئی ہمی اور بادی کے اونح فتبقير كونجة اور يائي جان جلے بيري بلي كي طرح گھرکے چکر کائتی رہتیں۔اس روز عبیدہ بہت دن بعد اوپر دادی کے پاس آئی تھی۔ بادی تاعمد کو بردھانے میں مصروف، تھا۔ ان کی کرسیوں کے قربیب محنت بر ساک کا کھو کیے ، تی جان موجود تھیں۔وہ اور پچھ نہ كرسكتي تحيين تؤيين كي چوكيداري تؤكر علتي تحيين نائسو وہ ہی ویونی سنبھال رکھی تھی۔ عبیرہ نے آئی کو وهيرے سلام كياتھا۔

د کیا ہوا تمہارا چرہ اتنا ستا ہوا کیوں ہے 'طبیعت تو ٹھیک ہے؟"حرت اٹگیز طور پر آئی جان نے سلام کا جواب دے کراگلی بات بھی کرلی تھی۔ و کئی دنوں سے فلو ہے مجھی بخار بھی ہو جاتا

- "عبيره في وهيم ليح مل يتاليا-ہادی نے بے چین ہو کراہے ویکھا' وہ واقعی کتنی كمزور المضحل اور بيار لگ راى تقى باوجود خواهش

کےوہ اے مخاطب نہ کریایا۔ ' تو کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ بچے! یہ بخار كالرِّنا ُجِرْهِنا تو تُحيك علامت نہيں ہے۔" يَالَي جان نے بیٹے کے ول کی بات کہددی تھی۔ \*\* درجی تائی جان کی ہے دوا۔ دادی کمال ہیں۔ سوتو

مِنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 100 فروري 2016 في



ابھی کچھ دن اور گئیس گے 'جب تائی گھُل کر عبیدہ
کے لیے اپنی پبندیدگی ظاہر کریں گی۔ اب انہیں پہلی
فرصت میں سرید سے بات کرنا تھی۔ اس کے کہنا تھا کوہ
صرف چند دن انتظار کرلے اس کی تائی عبیدہ کا
باضابطہ رشتہ مانگ لیس گی۔ دادی ہادی کی منتظر تھیں۔
وہ آ باتو وہ اس کا سمارا لے کر تجلی منزل جا تیں۔ ہادی
اس روز آفس سے بہت دیر سے لوٹا۔ ناعمہ بھی اس کا
انتظار کر کے چلی گئی تھی۔
انتظار کر کے چلی گئی تھی۔
دئیں بیرڈر اماکر کر کے آکٹا گیا ہوں دادی۔ بس آپ

''میں یہ ڈراماکر کرکے اکتا گیاہوں دادی۔بس آپ خودای سے کھل کربات کریں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ ہم در کردیں اور سریر بھائی عبیدہ کا رشتہ پکا کردیں۔'' ہادی نے اپنا خدشہ ان سے بیان کیا۔ ہادی نے اپنا خدشہ ان سے بیان کیا۔

'''' '' 'وُوَ فَكَرِنَهُ كُر' مَیں کل ہی جاؤں گی' کل آفس سے وقت سے آجانا' پھر مجھے لے کرینچ چلنا۔ سرمد کو سمجھادوں گی' تھوڑے دن اور انتظار کرلے گا' اب تو سمجھ تیری مال مان ہی گئی ہے' بس زبان سے کمہ دے' پھر میں خود عبیرہ کی انگل میں تیرے نام کی انگو تھی پسنا ووں گی۔''

وادی نے اسے تسلی دی۔ ہادی کے لیوں پر بروی یاری می مسکراہٹ پھیل گئی۔ عبیدہ اور اس کی محبت کی کمانی آج کے دور کے صاب سے مجیب ترین کمانی تھی۔ وونوں کے چے نہ مجھی محبت کا اظہار ہوا تھا۔نہ اقرار 'پھر بھی وہ دونوں جانے تھے کہ ان کے ول ایک ساتھ دھڑ کتے ہیں۔اس محبت کو کھونے کا تصور ہی ہادی کے لیے سوہاتِ روح تھاادر شاید عبیرہ بھی آج کلِ اسی خدشے میں کرفتار تھی۔ وہ اس روز کتنی محل اور پر مردہ لگ رہی تھی اور ہادی اے سلی کا ایک لفظ بھی نہ کمہ سکا۔عبیرہ کی پریشان شکل ذہن میں آتی توہادی کاول بے قرار ہوجا آ۔اب دادی نے سلی دی توجیسے ول بے قرار کو قرار سامل گیا۔ الْكُلِّهِ روزوه بهت خوش خوش آفس سے گھرلوٹاتھا۔ شائلہ بھابھی کو پہلے ہی فون کرکے کمہ دیا کہ آج وہ معروف ہے' اس لیے وہ ناعمد کو آنے سے منع کردیں۔ گفر پہنچا تو عجیب سے سناٹے نے استقبال

جران پریشان چرے کے ساتھ کچن کی طرف مزگی۔ ناغمه برا سامنه بناكروايس اين جكه بينه كئي اور ہادی'اس کا تو ول چا°رہا تھا کہ وہ کسی شوخ سے گانے کی دھن سیٹی پر بجانے گئے مرول کی خواہش ول میں ہی دباکروہ بھرسے ناعمہ کی جانب متوجہ ہوا بیوابھی تک ایک انتهائی آسان ہے سوال پرائی ہوئی تھی۔ دوس کند ذہن لڑی ہے پالا پڑ گیا۔" ہادی کوفٹ پر قابویاتے ہوئے بھرے اے سوال سمجھانے لگا۔ ذرادر بعد عبيرہ جائے بناكر لے آئى تھى-جائے کی ٹرے آئی جان کے پاس تخت پر رکھ کر اس نے دادی کے لیے ایک کپ اور بسکٹ کی پلیٹ اٹھائی اور خاموثی سے دادی کے تمرے میں جلی گئے۔ دو کنٹنی بورنگ کڑی ہے ہے۔ بالکل جیپ چاپ اس يرتوكسي النيجو كأكمان موتائه -"ناعمد في في تكلفي ے اپناکپ اٹھاکر عبیدہ کی ذاہت پر تبھرہ صادر کیا۔ ہادی کا جی توجا ہا کہ ہاتھ میں پکڑی وزنی کتاب ناعمہ کے سربر دے مارے لیکن اس کے لبوں سے جو فقرہ بر آمد ہواوہ دلی کیفیت کے بکسرالٹ تھا۔

بر مدار روس میں یہ ہے۔ ''ٹھیک گہتی ہوتم' میہ بھیشہ سے ہی الی ہے۔'' چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ہادی نے تاعمد کی بات گی تائید کی۔ تائی جان بس بیٹے کو دیکھ کرہی رہ گئ تھیں۔

# # #

"اس روزنوشی کیا کہ رہی تھی امال! عبید ہی ہات کی ہوگئی ہے کیا۔" یہ اگلے روزی بات تھی جب آئی جان نے ساس سے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ "بات کی تو نہیں ہوئی 'ہاں دوجار رہتے آئے ہوئے ہیں' دیکھو سرد کس کوہاں کرنا ہے' ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو۔" دادی نے ہو کو بغور دیکھا۔ "دبس ایسے ہی "چھا ہے بتا کیں بازار سے کچھ متکوانا تو نہیں۔ میں مارکیٹ تک جارہی ہوں۔" آئی جان نے کیک دم موضوع بدلاتھا۔ دادی جی ہی جی میں مسکراکر رہ گئیں۔ انہیں پاتھا'

مَرْخُولِين دُانِجَتْ 101 فروري 2016 في





نائی دونوں ہاتھوں میں سردیے بیٹی تھیں۔ جب دادی ان کیاس آئیں۔ دموں بریشان ہونے کا فائدہ۔ جب سنبھلے گا تو نکل آئے گا کمرے سے باہر۔"دادی نے بہو کو تسلی

"چھوٹا بچہ تو سب سے لاڈلا ہو تا ہے امال۔ میں کیسی مال ہول' میں نے اپنے لاڈ لے کے دل کی خوشی بوری کرنے کے لیے بچھ نہ کیا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی اور میرا بچہ اتنا فرماں بردارماں سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ کما۔" مائی جان کے بچھتادے اور احساس بشیمانی انہیں چین ہی نہ لینے دے رہے تھے۔ وہ ساس کے سامنے سسک پروی تھیں۔

"ہاوی نے بھی زندگی میں مجھ سے کوئی ناجائز فرمائش نہیں کی۔ وہ میری آنھ کے اشارے سے میرے ول کا حال یا جا آنا تھا۔ عاطف کے الگ ہونے کے بعد کتنی چھوٹی عمر میں میرے نچے نے گھر کا بار اپنے کندھوں پر اٹھالیا۔ ٹیوشن پڑھا تیں۔ پارٹ ٹائم آوکری کی مگر بھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا۔ وہ عمر خرص میں نچے عیش کرتے ہیں 'میرا بچہ کولہو کے بیل کی طرح مشقت میں جما تھا۔ نہ بھی تھکاوٹ کا اظہار کیا' نہ قسمت پر شاکی ہوا' بلکہ وہ تو بچھے سمجھا آنا تھا کہ ماں مشکل وقت سدا نہیں رہے گا۔وہ کٹ جائے گااور پھر مشکل وقت سدا نہیں رہے گا۔وہ کٹ جائے گااور پھر

کیااب بیر میرآفرض نمیں تھااہاں آگرہ اب میں اپنے بیٹے کو زندگی کی خوشیاں لوٹاؤں اس کے دل کی خوشی پوری کروں۔ اس کی جاہت کو اس کی زندگی کا حصہ بناؤں۔ میرے نیچے نے تو میری خفگی کے خوف سے بچھے اپنی جاہت سے آگاہ تک نہ کیا۔ بھی آپ کو حال ول سنایا ' بھی بسن کو اپنا و کیل بنایا لیکن میں ماں تھی جانتی تھی کہ میرے بیٹے کے ول میں کیاار مان دیا ہے۔ میں پھر بھی جانتے ہو جھتے انجان بنی رہی۔ " بائی جان میں پھر بھی جانتے ہو جھتے انجان بنی رہی۔ " بائی جان میں کی میں اور دادی تاسف سے انہیں دیکھ رہی ۔ محس۔

وميرى انانع مجها نجان بزرج يرمجبور كرديا تفا

کیا۔ دادی اور آئی چپ چاپ تخت پر بیٹھی تھیں۔ پاس ہی مفھائی کاڈبار کھاتھا۔ ''خبریت۔۔۔ اتنی خاموشی؟'' دادی کے عملکین اور مال کے سپاٹ سے چرسے پر نظرڈال کروہ پو چھے بنانہ رہ پایا۔۔

۔'' ''خاموثی تو روز ہی ہوتی ہے۔ آج وہ چسکتی مینا نہیں آئی'شاید اس لیے تہیں زیادہ خاموشی محسوس ہور ہی ہے۔'' مائی جل کر بولی تھیں'ان کااشارہ ناعمہ کی طرف تھا۔ کی طرف تھا۔

''نیہ مٹھائی کیسی ہے؟'' ہادی نے مٹھائی کا بند ڈیا د کچھ کر اگلا سوال کیا اس کی چھٹی حس کسی انہونی کی طرف اشارہ کررہی تھی۔ ''نوشی اور صاعقہ آئے تھے۔عبیدہ کی بات کی

''نوشی اور صاعقہ آئے تھے۔عبیدہ کی بات کی ہوگئ ہے' اس کی مٹھائی دے کرگئے ہیں' اگلے ہفتے مثلیٰ کی رسم ہے۔" مائی جان نے اس سپاٹ ہے انداز میں بیٹے کو مطلع کیا۔ انداز میں بیٹے کو مطلع کیا۔

"عبوہ کی متلنی مرسے؟" ہادی نے بے یقینی سے دادی کودیکھا۔

" منگمت کے چھوٹے بھائی سے ۔۔ صاعقہ کمہ رہی مخی کہ تگہت کے چھوٹے بھائی سے ۔۔ صاعقہ کمہ رہی تھی کہ تگہت کی برای بہن آج کل سعودیہ سے آئی ہوئی ہے۔ اس کے اس کے ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اس کی موجودگی میں ہی منگئی کی رسم ہوجائے اگلے جمعے کو منگئی ہے۔ "دادی نے تھے انداز میں آگاہ کیا۔ منگوں کرے میں اپنے کمرے میں جاکرلیٹ رہا ہول۔ بلیز کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کرے 'نہ جاکرلیٹ رہا ہول۔ بلیز کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کرے 'نہ باکرلیٹ رہا ہول۔ بلیز کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کرے 'نہ باکرلیٹ رہا ہول۔ بلیڈ کوئی محصے دسٹرپ نہ کرے 'نہ باکرلیٹ رہا ہول۔ دادی نے آئی کی سمت دیکھا۔ انہوں نے نگا ہی جوالی تھیں۔

## # # # #

اگلاجعہ آن پہنچاتھا۔ہادی نے آفس سے چھٹی کی تھی۔وہ مسج سے کمرے میں بندتھا۔ تائی جان کتنی ہی بار اس کے کمرے کا دروازہ بجا چکی تھیں۔وہ''سورہا ہوں امی۔''کمہ کرادر کسی پکار کا کوئی جواب نہ دیتا۔

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 2012 فروري 2016 الله



امان! اور جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے اناسے پیچھا چھڑ اکرائے نیچے کی زندگی میں خوشیاں لانی ہیں 'تب بہت ویر ہوچکی تھی۔ اس پیاری سی بچی کو تو میرے آئٹن کی رونق بننا تھا۔ وہ اب سی اور نے گھر میں جاکر اجالا بھیرے گی۔ "ان کے بچچتا دول کا کوئی انت نہ تھا۔ وادی نے ایک گہرا سانس اندر کھینچا۔ بہو کو اپنی غلطی کا احساس ہوگیا تھا' کتنی خوش آئند بات تھی لیکن یہ احساس کتنی تاخیر سے ہوا تھا' کیسی قابل افسوس بات تھی۔

آب بہورہ روکر آ تھیں سجاری تھیں۔ پو آبھوکا پاسا کرے میں بند تھا۔ وادی نے وال کلاک پر نگاہ ڈائی۔ شاید نیچے عبیرہ کے سسرالی پہنچ گئے ہوں گے اور ابھی نوشی یا صاعقہ میں سے کوئی انہیں بھی نیچے نے کر جانے کے لیے آجا تا۔ وادی اس چویش سے نبرد آزماہونے کے لیے کوئی طریقہ سوچ ربی تھیں۔ پچ تو یہ تھا کہ وہ خور بھی بوتے سے شرمندہ تھیں۔ وہ ان کے آمرے پر مطمئن ہوکر بیٹھارہا 'یہ سوچ کر کہ دادی کی پلائنگ کامیاب رہے گی اور عبیرہ ہاس کے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ آہ! وہ اسے بوتے کے لیے پچھ کا حصہ بن جائے گی۔ آہ! وہ اسے بوتے کے لیے پچھ بھی نہ کر سکیں۔ وادی صدے کی کیفیت میں تھیں اور کے جھی تھیں۔ وادی صدے کی کیفیت میں تھیں اور کے جھی تھیں۔

''انہ وسنبھالنا مجھے''انہوں نے تائی جان کوپکارا۔ آئی جان ایک دم چو تکی تھیں۔ پھرجلدی سے دادی کو سمارادے کر بٹھایا۔

"کیاہوااماں! آپ ٹھیک توہیں؟"وہ متوحش ہو کر پوچھ رہی تھیں۔

پر درمیراول... "وادی نے ول پر ہاتھ رکھ کرایک گمرا ساسانس اندر کھینجا۔ مائی جان کے ایک وم ہاتھ باؤں بھولے۔ وہ بھاگ کر ہادی کے کمرے کی طرف کئیں اور اس بارانہوں نے درواز ہ پیٹ ہی ڈالا تھا۔

''امال کی طبیعت خراب ہورہی ہے ہادی!'' وہ چلّائی تھیں۔ہادی فورا ''کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بھاگ کردادی کے پاس پہنچا۔

''مجھے میرے کمرے میں لے چل ہادی! میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔'' دادی بمشکل بولی تھیں۔ہادی بھی بری طرح گھبراگیا۔

'''ای بلیزاُ تیجے سے سرید بھائی کوبلا ئیں۔ مجھے دادی کی حالت تھیک نہیں لگ رہی۔'' ہادی نے مال کو مخاطب کیا۔ بیہ سن کر یو کھلا ہٹ کے عالم میں انہوں نے فورا'' نیچے کارخ کیا۔ چند منٹ لگے تھے نیچے والوں کواہ بر پہنچنے میں ۔

منرمد بھائی' نوشی اور صاعقہ ان دونوں کے شوہر صاحبان اور حواس باختہ سی عبیدہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے دہ پار لرسے گھرلوئی تھی اور بیر اس نے بھابھی کی خوہش اور بہنوں کے دہاؤ پر کیا تھا۔ وہ سب منگنی بہت دھوم دھامر سرکہ ناجا ستر تھر۔

دھام ہے کرناچاہتے تھے۔
ملکتگنی کی دلمن عبیرہ پر روپ بھی ہے حد و بے
حساب چڑھا تھا۔ نگمت بھابھی کے گھروالے اسے
گیرے بیٹھے تھے اور اس پر واری صدقے جارہے
تھے۔ جب بو کھلائی ہوئی آئی جان نیچے آئی تھیں اور
سرید بھائی کودادی کی طبیعت کا بتاکر اوپر آنے کا کہا تھا۔
مرید بھائی جلدی سے اوپر گئے تھے۔ نوشی آبی وغیرہ بھی
اوپر کی سیرھیاں چڑھ گئے۔ عبیرہ سے بھی ضبط نہ
ہوسکا تھا۔ وہ بھی اپنا گھیردار کا دانی فراک سنجالتی اوپر
بھائی تھی۔ سرید بھائی اور ہادی نے مل کردادی کو ان
کے بستر رکٹایا تھا۔

معین جاری ہوں میرے بچوں شکرے جانے
سے پہلے تم سب کی صور تیں تو دکھے لیں۔ "دادی کے
لیوں سے بے حد محیف آواز نکلی تھی۔ عبیرہ بے
قراری سے دادی کے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔
درمیں گاڑی نکالتا ہوں۔ کارڈ لو لے چلتے
ہیں۔ "سرید بھائی ہادی سے مخاطب تھے۔
میں چاہتی میں نہیں جانا۔ میں اسپتال جاکر مرنا
میں چاہتی میں جانا۔ میں اسپتال جاکر مرنا
میں چاہتی میں جانا۔ میں اسپتال جاکر مرنا
میں چاہتی میں جائی کی ساعت اس بردھانے اور
انہوں نے سرید بھائی کی تجویز فورا "مسترد کردی تھی۔
انہوں نے سرید بھائی کی تجویز فورا "مسترد کردی تھی۔

مُعْ خُولِين دُالْجَنْتُ 103 فروري 2016



''دوں تو مت کہیں اماں! آپ کے سوا کون ہے میرا۔ اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے۔ آپ کو کچھ نهیں ہو گا۔" آئی جان رور ہی تھیں۔ <sup>وم</sup>بمتِ كريس تائي جان' ان شاء الله بالكل تُعيك ہوجائیں گ۔بادی تم کسی ڈاکٹر کو توبلاؤ۔"<u>صاعقہ آلی</u> نے تائی جان تو ساتھ لگا کرولاسا دیا 'پھرہادی کو مخاطب

وہ پہلے ہی موہا کل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ صاعقه آیی کی بات س کرا ثبات میں سرملایا تھا۔ دادی دل برہاتھ رکھ کر تکلیف سے کراہ رہی تھیں لمرے میں موجود تمام تفوس بے حد بے چینی اور كمبراهث مين مبتلاته

وبهارے مال 'باب ہمیں چھوڑ کرر خصت ہوئے' اب تو ہمیں صرف آپ کی دعاؤں کا آسرا تھا۔اب آپ بھی جمیں چھوڑ کر جارہی ہیں دادی۔" دادی کی متوقع جدائى سے نوشى آيي كواحساس ہوا تفاكه كتنافيمتي ا ثانة ان سے چھننے والا ہے۔ وہ خود پر قابونہ رکھ پائیں اور زور 'زورے رونے لگیں۔

''نوشی کیا حمافت ہے ہی۔ ''امجد بھائی نے دبی زبان يس نوشي آني كونوكا\_

مميرے دونوں بیٹے اپنی تشینہ خواہشوں سمیت دنیا سے رخصت ہوئے۔وہ بی تشنی میرامقدر بن۔ایک چھوئی سی خواہش تم لوگوں سے بوری نہ ہوئی۔ وہاں ان کی روحیں ہے چین ہوگی۔ اب ان میں ایک اور بے چین روح کا اضافہ ہوجائے گا۔" دادی کے لبوں ے ٹوٹ ٹوٹ کر فقرہ بر آمد ہوا۔ سب ہی ان کی بات ى كرزىك يخ تق

''آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی امال! کس کی مجال ہے جو آپ کی خواہش ٹالے۔" مائی جان بھرائی ہوئی آوازیں بولی تھیں۔

"مرد إبياب شكتم نجيب كي بعدائ كرك سربراہ ہو لیکن ابھی تمہارے برزگ اور سربرست زندہ ہیں۔ میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں۔ ہادی اور عاطف کی ہی نہیں میں تم سب کی بھی ماں ہوں۔

میری بایت ٹال سکتے ہو؟" تائی جان سرید بھائی سے

مخاطب تھیں۔ "آپ تھیم کریں تائی جان!"برسوں بعد تائی جان کا د. "آپ تھی کریں تائی جان! کا تھی ان تھی آنسو شفیق روپ ویکھاتو شرید بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو

''لمال کی خواہش پوری کروبیٹا! ہادی اور عبیرہ کو مضبوط بندھن میں باندھ دو۔ تمہارے امالِ ابا تایا سب کی روحیں مطمئن اور خوش ہوجائیں گ۔ ہم لوگوں نے اتنے برس فضول کی ہٹ دھری کی نذر کردیہے۔" آئی جان اعتراف کررہی تھیں۔ آیک ليح كو تمر بين سنانا تجيل كياتها-"آب كا حكم سرآ تكهول بريائي جان! مجھے انكاركي کب جرآت ہے۔" سرید بھائی کی آواز نے ساٹا تو ژا

''ارے جو کرنا ہے جلدی کرو۔ میرے پاس اتنی مهلت نبین ہے۔"دادی پھر کراہ ربی تھیں۔ سرر بھائی میں بھا گے۔ تابت کے آیک مامول نکاح خوال تصاوروه أس وقت ينجيح موجود تتصه سريد بهمائي انہیں بلالاے عاطف بھائی بھی پہنچ گئے۔ کچھ دہر سلے باوی نے انہیں دادی کی حالت کامیسیج کردیا تھا۔ وہ برق رفتاری سے وہاں ہنچے تھے۔

ہادی نے محلے کے جس ڈاکٹر کو فون کرکے آنے کی ورخواست کی تھی۔ وہ بھی ضروری طبی آلات کے سائقه آن پنجانفااوراب دادی کامعائنه کرتاجاه رہاتھا۔ " يملے نكاح ہو لينے دو بيٹا۔ اللہ جانے ميرے ياس کتنی مہلت بی ہے۔ میں زندگی کی یہ آخری خوشی تو د مکیمانوں۔" دادی نے ڈاکٹر کو قریب نہ آنے دیا۔ مولانا ماموں نے نکاح کی کارروائی شروع کردی تھی۔نوشی آلی نے عبیرہ کا پنوں کی مروے سیٹ کیا گیا زر تار دویٹا تھینج کھانچ کرچرہے پر تھو تکھٹ ڈال دیا تھا۔ تک سک سے تیار دلهن اور ملکجی شرث اور بردھی شیووالے دولها کاچیز منٹول میں ہی نگاح پڑھایا گیا۔ مرد حفزات دولها سے کلے ملنے لگے ڈاکٹر صاحب بھی نکاح کے بعد کی دعاہے فارغ

مِنْ خُولِين دُالْجَيْثُ 104 فروري 2016 في



ہو کر پہلے ہادی سے گلے ملے تھے 'بھردادی کا چیک اپ کرنے گلے۔ بہت دیر تک دادی کا تفصیلی چیک اپ ہوا تھا۔

''فکر کی کوئی بات نہیں' دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محض گیس ٹربل تھی۔ سینے کی طرف گیس کا دباؤ ہورہاہو گا۔ جس کی وجہ ہے درد محسوس ہوا ہو گا۔'' ڈاکٹرنے جملہ حِاضرین کو تسلی دی تھی۔

''اگر آپ کہیں تو اسپتال جاکر تفصیلی چیک اپ کروالیں۔'' سرمہ بھائی نے دل کی مکمل تسلی کی غرض سرد جھا

''نَّاسُ کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدانخواستہ ہارٹ براہلم کی کوئی علامت نہیں۔ میں دوادے رہاہوں اماں جی صبح تک بھلی چنگی ہوجا ئیں گی'ویسے اماں جی آپ نے دو پھر کو کیا کھایا تھا۔''

" الو میتھی کھائی تھی بیٹا!" دادی نے آگاہ کیا۔
" اس ایس چیزیں رہاح 'یادی میں اضافہ کرتی ہیں۔
میں نے کہا نا صرف گیس ٹربل تھی اور کوئی مسئلہ
تہیں۔ بس آئندہ اہاں جی کے کھانے بینے کی احتیاط
کرتی ہے۔ بربھانے میں تقیل غذاؤں نے بجائے زود
ہضم غذا میں کھائی جائیں ۔" ڈاکٹر صاحب پوری
مرح تسلی دلاسا دے کر اور فیس لے کر رخصت
ہوگئے۔ دادی بھی تیکیے کے سمارے بیٹھ گئی تھیں۔
موگئے۔ دادی بھی تیکیے کے سمارے بیٹھ گئی تھیں۔
کھائی چاہیے۔ نوشی بیٹا وہ سامنے سنگھار میز برے
میرے "جورن" کی ڈبیا تو اٹھا دے۔ ہا صنعے والا چورن
میرے "جورن" کی ڈبیا تو اٹھا دے۔ ہا صنعے والا چورن
میرے تسلیمل جائے گی۔ ڈاکٹر کی دوا کھانے کی
طبیعت سنبھل جائے گی۔ ڈاکٹر کی دوا کھانے کی
ضرورت بی نہیں پڑے گی۔

دادی کی طبیعت میں واقعی خاصا ''افاقہ'' محسوس ہونے لگاتھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر پہلے جو جذباتی فضا قائم ہو چکی تھی اب آہستہ آہستہ اس کا اثر تحلیل ہورہاتھا۔ سب خاموش تھے اور کسی کی سمجھ میں نہ آرہا تھا کہ کیا بات کرے۔ آئی جان کی آواز نے ہی اس سکوت کو آوڑا تھا۔

"مرد" نوشی صاحقہ! بیٹا میں نہیں چاہتی ہوئے
بنیادر مجشیں اور تلخیاں پچھلے کئی برسوں سے ہمارے
درمیان حائل رہی ہیں 'وہ ایک بار پھر جنم لیں۔ اگر تم
بچھے بھی اگر تمہاری کوئی بات بڑی لگے گی تو میں برملا
مجھے بھی اگر تمہاری کوئی بات بڑی لگے گی تو میں برملا
مہہ ڈالوں گی لیکن اب میں خاندان کے بچے کوئی تقسیم
برداشت نہیں کروں گی۔ سدرہ کہتی ہے کہ ای ایک
برداشت نہیں کروں گی۔ سدرہ کہتی ہے کہ ای ایک
میں نفرت کی فرصت کیے نکال لیتے ہیں۔ میں تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے نکال لیتے ہیں۔ میں تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے نکال لیتے ہیں۔ میں تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے نکال لیتے ہیں۔ میں تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے نکال لیتے ہیں۔ میں تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے نکال لیتے ہیں۔ میں تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے نکال میں جی تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے ناراض ہونا میراحق
ہونے کا حق اوا نہ کیا۔ تھیک ہے ناراض ہونا میراحق
ہونے کا حق اوا نہ کیا۔ تھیک ہے ناراض ہونا میراحق
ہونے کا حق اوا نہ کیا۔ تھیک ہے ناراض ہونا میراحق
ہونے کا حق اوا نہ کیا۔ تھیک ہے ناراض ہونا میراحق
ہونے کا حق اوا نہ کیا۔ تھیک ہے ناراض ہونا میراحق
ہونے کا حق اوا نہ کیا۔ تھیک ہونا میراحق کی بہت
ہونے کا حق اور ضد کی نذر کر کردیے۔" مائی جان تھی تھی ہونا

انداز میں بول رہی تھیں۔ "آپ بالکل تعجیح کہتی ہیں آئی جان! ہم بیتے برس واپس نہیں لاسکتے مگریہ کوشش تو کرسکتے ہیں کہ آسندہ ماضی والی غلطیاں نہ وہرا کمیں۔"صاعقہ آئی نے آئی جان کی بات کی آئید کی تھی۔

رشے ناتے آسانوں پر بنتے ہیں اور زمین پر طے ہوتے ہیں اور زمین پر طے ہوتے والے رشتے کسی وجہ سے پایڈ محیل کو نہ پہنچ یا میں تو نئی حقیقوں کو فراخد لی سے تسلیم کرلیناہی میں واکش مندی ہے۔ ان فرخ رشتے داؤ پر نہیں لگانے جائیں آئی جی آج آپ لوگوں کا خاندان پھرسے ایک جوائی ہوا ہے 'ہماری طرف سے مبارک باد قبول کیجئے '' ہماری طرف سے مبارک باد قبول کیجئے '' ہماری اور متانت سے بیہ فقرے بولنے والے ہمت بردباری اور متانت سے بیہ فقرے بولنے والے امیر بھائی ہے۔

نوشی آپی نے پہلے ایک اچنتی نگاہ عاطف بھائی پر ڈالی 'چرمحبت ہے ہے شریک سفر کودیکھا۔ عاطف کا ساتھ جب اس کے نھیب میں درج ہی نہ تھاتو کیسے ملتا۔ سینے میں گڑی برسول پر انی پھانس جیسے ایک دم ہے باہر نکل گئی۔ ''پھرمیں نیچے آئے مہمانوں کور خصت کردوں۔''

مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 105 فروري 2016 في



خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھیں۔ ''ہاں بہو! اب میں تھیک ہوں' تم یعیے جاکر مہمانوں کو دیکھو۔''انہوں نے فراخدلی سے اجازت م

دی۔ کمرے کامجمع لمحوں میں جھٹ گیاتھا۔ ٹائی جان کی معیت میں سب نے ہی نیچے کارخ کیا۔ صرف دلهن بن عبیرہ دادی کے پاس مبینی رہ گئی۔ یہ نوشی آلی کی ہدایت تھی 'انہیں عبیرہ کوابھی نیچے لے جانا مناسب معلوم نہ رگا۔

معلوم نہ لگا۔ ''آپ نے توآج میری جان نکال لی تھی دادی۔'' عبیر ہ جو آتی در سے سرچھکائے بیٹھی تھی 'اب دادی سے لیٹ گئی۔

''ناشاءاللہ بہت بیاری لگ رہی ہے میری پوتی۔'' دادی نے مسکراکراس کی پیشانی چوم لی۔ ''آپ کی پوتی اب میری بھی کچھ لگتی ہے دادی!

اجازت ہو تو آپ کی اس پیاری سی پوتی ہے دوجار باتیں میں بھی کرلول۔" ہادی جو نکاح کے بعد جانے کہاں غائب ہو گیا تھا'اب ایک دم سے نمودار ہوتے

ہوئے بولا۔ ''مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔'' عبیدہ نے خفگی سے رہے موڑا۔

''ارے واہ! خفالہ مجھے ہونا جاہیے 'کس مزیہ سے تم آج کسی اور کے نام کی انگو تھی جین رہی تھیں۔ تہیں میرا ذرا خیال نہ آیا؟ ٹھیک ہے تہماری میری کوئی کعشعنٹ نہ تھی لیکن میرے دلی جذبات سے تم بے خبرتو نہیں تھیں۔"ہادی شکوہ کرریا تھا۔

، و خمیس تو ناعمد الحیلی لگنے لگی کھی۔ مجھے تو آج دادی نے زبردسی تمہارے سرتھوپ دیا۔ "وہ سول سول کر کے روئے لگی تھی۔

'' بجھے ناعمہ انچھی لگنے لگی تھی؟لاحول ولا قوۃ! یہ خبر تنہیں کس نے دی؟''ہادی پوچھ رہاتھا۔

برسین سلم کی استان ہوتی چھرہ ہوت "میری سلمی' ناعمہ کے پڑوس میں رہتی ہے۔ ناعمہ نے اسے بتایا اور اس نے مجھے۔"عبیرہ نے اپنی معلومات کاذر بعہ بھی بتادیا۔ نگہت بھابھی بھی جانے کب اوپر پپنجی تھیں اور اب سنجیدگی ہے استفسار کررہی تھیں۔ان کی بات سن کر سب ایک دم چونک ہے گئے۔اس پہلوپر توابھی تک کسی نے غور ہی نہ کیا تھا۔

"نگست بیٹا! میں تمہارے گھر والوں کو ساری صورت حال بتاکران سے خود معانی ما تکوں گی۔" بائی جان نے انہیں شرمندگی بھرے لیجے میں مخاطب کیا۔
"اس کی کوئی ضرورت نہیں بائی جان۔ انہیں دادی کی طبیعت خرابی کاعلم ہو گیا تھا۔ جو صورت حال اچانک پیش آئی اس کے مطابق عبیرہ اور ہادی کا نکاح کوئی انہونی بات نہیں اور پھروہ بی امجد بھائی والی بات کہ رہنے تو آسانوں پر بنتے ہیں۔ عبیرہ کے نصیب کہ رہنے تو آسانوں پر بنتے ہیں۔ عبیرہ کے نصیب کہ رہنے تو آسانوں پر بنتے ہیں۔ عبیرہ کے نصیب فلی تھی ساتھ کھا تھا اور سے بیشے قو میرے کے اس کے خوشیوں بھری ذندگی کی بی دعا میں اور کی خوشیوں بھری ذندگی کی بی دعا تھی ہو اس کا خوشیوں بھری ذندگی کی بی دعا تو التہ نے اس کیا ہواں ساتھی عطاکیا ہے اس کے تو بیس بھاجوا سے آئی بیاری فطرت کی الک ہے 'اس لیے تو التہ نے اس کیا۔" گست بھابھی نے عبیرہ پر تو بیت بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھاجوا سے آئی گیا۔ "گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھاجوا سے آئی گیا۔" گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھاجوا سے آئی گیا۔ "گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھاجوا سے آئی گیا۔ "گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھاجوا سے آئی گیا۔ "گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھاجوا سے آئی گیا۔ "گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھاجوا سے آئی گیا۔ "گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھاجوا سے آئی گیا۔ "گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھاجوا سے آئی گیا۔ "گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھابھی ہوں گھابھی ہے عبیرہ پر تھیب بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھابھی نے عبیرہ پر تھیب بھابھی ہے تھیب بھیب ہے تھیب ہوں گھیا۔ "گست بھابھی نے عبیرہ پر تھیب ہے تھیب ہوں گھیا۔ "گست بھابھی نے تھیب ہوں گست بھابھی ہے تھیب ہوں گھیب ہوں گست بھابھی ہے تھیب ہوں گست بھابھی ہے تھیب ہوں گست بھابھی ہوں گست بھابھی ہوں گست بھابھی ہوں گست بھابھی ہوں گست ہوں گست بھابھی ہوں گست بھابھی ہوں گست بھابھی ہوں گست ہے تھیب ہوں گست ہوں ہوں گست ہ

. گلہت بھابھی کی اعلا ظرفی پر تائی جان کی آنکھیں یک گئی تھیں۔

" "سرید بیٹا! میں آج مان گئی۔ تیرا انتخاب واقعی لاجواب ہے۔ ہمارے گھر کو الیمی ہی بہو کی ضرورت تھی۔" آئی جان نے اتنے برسوں بعد نہ صرف تگہت بھابھی کو بہونشلیم کیاتھا' بلکہ انہیں ساتھ لپٹاکر پیار بھی کیاتھا۔

"میراخیال ہے اب ہمیں نیچ جاکر مهمانوں کو کھاتا وانا کھلانا چاہیے ۔ وہ سب ہمارے معزز مهمان ہیں ہم یوں سمجھ لیں کے کہ وہ آج عبیوہ اور ہادی کے زکاح میں شریک ہونے آئے ہیں۔" امجد بھائی شگفتگی بھرے لیج میں مخاطب ہوئے۔

''ہاں۔۔۔ہاں۔۔ بالکل میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی بینچے چلتی ہوں۔ اماں اب آپ تھیک تو ہیں تا؟'' آئی جان نے دادی کو مخاطب کیا جو پچویش میں ''مرکزی کردار'' ادا کرکے اب بہت اطمینان سے

مِنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 103 فروري 2016 يَد



و تاعمه کو ٹیوشن بڑھانادادی کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ میری وضاحت پر تو تنہیں یقین نہیں آئے گا خود ہی بوچھ لو دادی سے۔ تنہارے میرے ساتھ کے لیے دادی کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔" ہادی نے مسکر آکر دادی کو دیکھا۔

''بچے بچے بتائیں دادی آج دافعی آپ کولگا کہ آپ کے دل کے ساتھ کچھ گڑ ہڑ ہونے جارہی ہے یا یہ بھی پلاننگ کا حصہ تھا۔'' ہادی شرارتی انداز میں استفسار کے باتھا

وادى نے اللہ كررہا ہے جھ پر-" وادى نے اسے اللہ وهي رسيدى-

" نے عزق آوند کریں یا روادی اوہ بھی نئی تو بلی دلهن کے سامنے۔" ہادی نے شاند سمالیا۔ دادی بنس پڑی مسکرادی۔

''دادی! آب ذرا آپ آپ کان بند کرلیں' تو مجھے عبیدہ کو بہ بتانا ہے کہ بیہ یوں مسکراتے ہوئے سیدھا میرے ول میں اثر رہی ہے۔'' ہادی آپ شرارت کے موڈ میں تفا۔ عبیدہ نے اسے گھورنا چاہا گراس کی محبت نٹاتی نگاہوں کاسامنا کرنا اسے آمان نہ لگا تھا'اس نے شیٹا کرنگاہیں جھکالیں۔

''یار دآدی! پلیز آیک بار اور کان بند کرلیں' مجھے عبیرہ کویہ بتانا ہے کہ بول شرماتے ہوئے یہ میرے دل میں اور اندر تک اثر تی جارہی ہے۔'' ہادی مزید شوخ ہواتھا۔

"بلیزدادی! آپ صرف ایک بار اپنی آنگھیں بند کرلیں "کیوں کہ میں اپناسینڈل اٹھاکر بادی کی طرف چینئے لگی ہوں اور آپ اسے چوٹ لگتے نہیں دیکھ پائیں گا۔" عبیدہ نے حساب برابر کردیا تھا۔ دادی دونوں پر محبت بھری نگاہ ڈال کر مسکرادیں۔البتہ ہادی کا فتقہہ زور دار تھا۔

'نہمارے نکاح کے پُرمسرت موقع پر کمی نے ہماری ایک تصویر تھینچنے کی زحمت تک گوارانہ کی'اگر آپ دونوں معزز خواتین اجازت دیں تو میں آپ دونوں کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں۔"اب ہادی

مسکراتے ہوئے پوچھ رہاتھا۔
"آ جا میرے تعل! یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات
ہے۔" دادی نے اسے اپنے پہلو میں جگہ دی۔ دادی
کی دو سری جانب سمٹی سمٹائی عبیدہ بیٹھی تھی۔ دادی
نے اپنے لاڈلے اور لاڈلی کو بانہوں میں سمیٹ کر مزید
قریب کیاتھا اور ہادی نے یہ تصویر بردی کرواکرا ہے بیڈروم
بعد میں ہادی نے یہ تصویر بردی کرواکرا ہے بیڈروم

بعد میں ہادی نے یہ تصویر بڑی کروا کرا ہے بیڈروم بعد میں ہادی نے یہ تصویر بڑی کروا کرا ہے بیڈروم میں لگائی تھی۔ دادی ابنی طبعی عمر پوری کرکے رخصت ہوگئی تھیں مگر عبیدہ آور ہادی ہمیشہ خود کوان کی دعاؤں کے حصار میں ہی ہاتے۔

اور جب ہادی کے بچوں کو مزے لے کے کراپنی اور عبیرہ کی انو تھی شادی کی داستان سنا ہاتو وہ داستان بھی دادی کے ذکر کے بغیر نامکمل رہتی۔ پچ بمی تھا کہ عبیرہ اور ہادی 'دادی کی وجہ سے آیک ہوئے تھے لیکن دونوں ہی آج تک بیربات نہ جان پائے تھے کہ اس روز واقعی دادی کا دل ہے قابو ہوا تھایا پھرجان سے پیارے پوتے' بوتی کو آیک کرنے کے لیے بیر بھی دادی کی پانٹک کا حصہ تھا۔

Downloaded From

- Palsodelycom بہنوں کے لیے خوشخری خوا تین ڈائجسٹ کے نادلوں پر

-860 40%

یدعایت صرف بماری دُکان مکتبه عمران دُ انجسٹ

37 - اردوبازار، کراچی پردستیاب ہے

خولين الجيث 107 فروري 2016







مخرورسدلاغرب بحان ساجتم ایے مریض تو ئى بار ميرى نظرے گزر كھے تھے ميں جو ہرنوعيت كى فلاحى سرگر ميول ميں معروف رہتى تھى اكثر ہى جان کیوا بیارپوں میں مبتلا آخری سائنیں کیتے ہوئے مریضوں کودیکھے چکی تھی۔ان سے باتیں کرنااور انہیں ان کی زندگی کے بچے کھیے دنوں میں خوش ر کھنا بھی توایک فلاحی کام تفاجو میراتیندیدہ تھا۔خاص طور سے كينسر جيسے لاعلاج مرض ميں مبتلا بچوں كى ول جوتى-إدراي سلسلے ميں آج ميں اس فلاخي استال آئي ہوئي تھی اور جاتے ہوئے ایم جنسی کے داخلی دروازے پر اسٹر پچریر بڑے بے جنگم پٹلی می چادر آوڑھے اِس نازک جسم نے میرے باہر کی طرف جاتے قدم روک کے تھے۔چادر میں لیٹے اس وجود سے ایک پتلا گوشت ے مبراہاتھ بسترے باہرائگ رہاتھا۔ کسی نرس یاوارڈ بوائے کو توفیق نہ ہوسکی تھی کہ تکلیف میں مبتلا جسم کو مزید ہوتی ہوئی اس تکلیف سے نجات دلا دیتا کیونکہ چادر کے ملکے ملکے اور نیچے ہونے سے صاف معلوم ہورہا تھا کہ جسم میں اجھی بنجی سائسیں بکی ہوئی ہیں۔ میں نے احتیاط ہے۔ زی ہے اس ہاتھ کو ہھیل ہے پکڑاکہ اے بستر کے اوپر جادر کے اندر کردوں۔ اور پھر میں وہیں جم کررہ گئے۔ ہشیلی کے بالکل چ میں وہ کالا سا برواسیاہ نشان سے برتھ مارک سے بیہ برتھ مارک توا بی نوعیت کاانو کھانشان ہے۔ میں نے زندگی میں صرف آیک بی کی ہھلی پر دیکھانو کیا جادر کے اندر ا نک انگ کرسانسیں لینے والا جسم کیا پیروہی ہے؟ " نہیں نہیں میرے مالک یہ پلیز نہیں ... "جُس تیزی سے میں نے دل میں دعاما تگنی شروع کردی تھی

ای تیزی سے جسم کے منہ پرسے چادر بھی اٹھادی تھی اور پھر کم ضم ی کھڑی رہ گئی تھی۔ ''بیہ تو۔ بیہ تو۔ اِسے تو اس دفت۔ اِسے گھر پر ہونا تھا۔ اپنے شوہر کے بنگلے پہدیدیماں کیا کررہی ہے؟ یہ اس حالت میں یمال اس بستر پر کیوں پردی

بخارے تبتی بیشانی برمیں نے دوجار بار ملکے ملکے ہاتھ بھیراتواں نے ڈیڈباتی آئکھیں چند کمحوں کے لیے کھولیں۔ اس کی گرفت میرے ہاتھ میں ذراسی در کے لیے مضبوط ہوئی اور پھر دھیلی پڑگئی۔ وہ اس خیراتی اسپتال میں لاوارث بردی تھی اور اس سب کا ذمہ

اور ہرخاندان میں ایک ایسا کردار ہو تاہے...وہ جو ہو کر بھی نہیں ہو تا۔ یا جس کی موجودگی ہم محسویں کرنے کی بھی زحمت۔ فرصت نہیں پاتے۔ اس کے ذے ہے کہ وہ گھرکے ہر فرد کا خیال رکھے۔اس کے ذہے ہے کہ مہمان۔ چاہے وہ گھرے بیابی ہوئی بردی یا چھوٹی بمن ہویا بھابھی یا ان ہی میں سے کی کے یجے۔ دہ سب کے آگے بچھ جائے۔ سب کے چائے پانی۔ ناشنا کھانے کا انتظام کرے اور۔۔ اور ... بیروه کردارے ہرخاندان کاجس پر جب بھی جس کابھی دل جاہے ' این تیز زبان کو اور تیز کرکے حملہ آور ہو ۔ اس کردار کو جھڑک دینااس کو کھری کھری سنا وينا- اس كردار كوناابل بالائق اور دهرتي كابوجه بتانا خاندان کے بچے بچے کاحق ہے۔ یہ کردار سوال نہیں كرسكتا... كرب كاجمي تومنه كي كهائ كاربيه فرمائش كرنے كا اور خود كو نماياں كرنے كابھى كوئى حق شيس ر کھتا۔ بیہ کردار رات میں کہاں چھپ کر سورہتا ہے۔ ون بھرائیے آپ سے کون سی جنگ میں مصوف رہتا ہے۔ بیر کردارانی زندگی کے بارے میں کیاسوچتا ہے۔ ہم نہ تو ایسے کرداروں کو اتنی اہمیت ہی دیتے ہیں نہ ہی مارے پاس فرصت ہوتی ہے۔ اور وهدوه نه جانے کب اس کردار میں ڈھل گئی 'کسی کو کانوں کان خبر نہ

عَلَيْحُولِينَ وَالْجَلْتُ 108 فروري 2016 في





تھی جیا جان میچی جان (عطیہ کے والدین) اور عمی بلیا ی میرے اور عارج کے والدین روڈ حادثے میں جال نجق ہو گئے۔ میں پندرہ سال کی تھی اور عارج آٹھ سال کا یے مجھےا پنااور عارج کاد کھ کم تھا'مگرعطیہ پر زیادہ افسوس تفاكبه جيأجان كىلايروا زندكى اوراجانك نموت کے بعد عطیہ کووراشت میں صرف ٹھاندان کانام ملاتھا۔ برے ابانے خاندان کے نتیوں لادارث بچوں کوائی حفاظت میں لے لیا مگران کے خاندان کا روتیہ ہم دونوں بھائی بہنوں ہے ہمیشہ امتیازانہ ہی رہا کیوں کہ مارے والدین نے ہمارے کیے اتنا کھے جھوڑویا تھاکہ تاصرف مارے لیے بورا تھا بلکہ برے ابابت آسانی ہے آپنے چار بچوں کو جھی اس سرمایہ کے بل ہوتے پر ملك سے باہر راصنے بھیج عِلمے تھے جمال وہ خود يس اسے بچوں بر مارے والدین کے چھوڑے ہوئے بیبیوں سے خرچا کرتے تھے۔ مجھے اور عارج کو بھی تھاٹ سے رکھتے تھے مگر عطیہ۔ اس بے جاری کو۔۔ ایک کونے میں و تھیل دیا گیا تھا۔ خاندان میں آناجانا 'لمناملانا' رشتہ داری نبھانا۔۔ بیہ

ہوسکی۔ یہاں تک کہ مجھے بھی نہ ہوسکی۔ میں جوخود کو اس کے اتنا قریب سمجھتی تھی اس کو اتنا سنبھال رکھتی تھی' یہ ایک رات میں تو نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ دیے قدموں پچھ یوں کہ مجھ جیسی باخبر کو بھی خبرنہ ہوسکی۔

اُور پھراُندازہ ہواتواس وقت جب وہ رخصت ہو کر پیاولیں چلی گئی اور پھر جیسے اس نے تمام بدلے بس ایک نہ ملنے میں اٹھا رکھے تھے۔وہ پیادلیں سے میکم

ہیشہ اس دفت آتی جب ہم سب چھٹیوں پر یا کسی شادی بیاہ کے سلسلے میں گھرے یا ہر ہوتے اور پھرمیری شادی کے بعد تو اس سے ملاقات ایک خواب بن کررہ گئی۔

''وہ کس سے چھُپ رہی ہے؟''عارج اکثر جسنجلا ربچھ سے پوچھ بیٹھتا۔

''ہم م م' ہ۔!'' میں اپنے گلبیر کہتے میں جواب رہی۔''وہ چھپ نہیں رہی ہے عارج۔۔ میں اسے جانتی ہوں وہ خود کو مضبوط دکھاتے دکھاتے تھک گئی ہے۔ میرے یا تمہارے سامنے آگر خود کو بے بس کرنا نہیں جاہتی۔۔۔رونانہیں جاہتی۔''

"شین آیا۔ وہ حدے زیادہ خود غرض ہوگئی ہے۔
ارا گئی ہے۔ اے انتا ہوا آدی جو مل گیا ہے۔ ہوا
بگلہ۔۔ نوکر جاکر۔ باغ۔۔ سب کچھ تو ہے اس کے
باس۔اب ہمیں ملنے کے قابل ہی شین مجھتی۔"
میری۔ عارج اور عطیہ کی مثلث دوستی۔ لوگ
مزالیں دیتے کہ جس طرح کسی بھی سکے کے دو رخ
ہوتے ہیں آیک دو سرے سے جڑے جڑے بہاں
سکے کے تین رخ ہیں۔ چلوعارج تو میراچھوٹا بھائی ہی
سکے کے تین رخ ہیں۔ چلوعارج تو میراچھوٹا بھائی ہی
سکے کے تین رخ ہیں۔ چلوعارج تو میراچھوٹا بھائی ہی
سکے کے تین رخ ہیں۔ چلوعار جو تو میرا چھوٹا بھائی ہی
سکے کے تین رخ ہیں۔ چلوعار جو تو میرا چھوٹا بھائی ہی
سکے اس میں شامل ہوگئی۔ سکے کا تیسرار خ بن گئی۔ میں۔
عارج اور عطیہ۔۔۔

ہماری دوشتی کی پہلی دجہ شاید ہمارے بن ماں باپ کا ہونا تھا۔ اس کے والد سمبرے سکے چیا تھے۔ یہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے جب عطیعہ شاید تین سال کی

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 109 فروري 2016 فِي



سب برے ابا بیشہ میرے س ھے یہ رہے ابا بیشہ میرے س ھے یہ خود بخود ایک ایسے روپ میں نکھر گئی جو پورے خاندان کمد مجھی شادی ۔۔۔ مثلنی ۔۔۔ بچھ رِ فوقیت رکھتا ہے۔ کمیں بھی شادی ۔ 'مثلنی ۔ بچے کی پیدائش۔ کوئی باہرجارہا ہے۔ کسی کونوکری مل ئی ہے۔ کوئی کسی کو پیند کرکے شادی کا خواہاں ہے۔ مجھے ہرایک بات کی سب سے پہلے خرماتی تھی۔ عارج کے انٹر کے بعد لندن جاکر تعلیم حاصل كرنے كے سلسلے ميں مجھے كوئى تك ودونه كرئى يزى۔ برے ابانے محبّت اور شفقت کے سائے میں آسے ا نگلستان روانه کردیا۔ میں پیہ بھی جان چکی تھی کہ بردی امی عارج کوداماد کی صورت کبے تبول کر چکی ہیں ا مگرعطیه کی طرف...عارج کاجهکاؤ... به میری نظرون

سے چھیا ہوا تو نہیں تھا۔ عطية كومين حتى الامكان اين بالكاكرر كهتي تقي وتمروه خود بخود أيك شرميلي اور جهى نظرون والي لزكي بن گئے۔ جب تک چھوٹی رہی میری گود میں لٹک کر میرے ساتھ ساتھ ہر جگہ جلی جاتی مگر ہوئے ہوتے ہوئے اس نے خود کو سمیٹ لیا۔ اس نے بردے اباک تظرول میں آنے کے لیے کیا کیا نمیں کیا۔ گھر کی ذمہ داری اٹھالی۔ باورجی خانے کا کام سنجال لیا۔ یمال تک کیے بڑی ای کی بیاری میں رات بھرجا گئے اور ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی اس کی بن گئی مگر جتنا میں اسے خودے قریب کرنے کی کوشش کرتی 'وہ خور کو سمیٹ لیتی-عاین کے ساتھ بھی اس کارد ہے سرد ہوگیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب بروے اباکی خوشنوری کے

لیے کررہی ہے۔ آخر کو بردی ای کی پیند ہواور خاندان بھر میں ڈھنڈورانہ ہے۔ کیسے ہوسکتا تھا۔معمولی سی تعلیم حاصل کرے اس نے خود پر خریج کے تمام دروازے بند کروالیے تھے۔شوق بھی کوئی نہیں تھا۔ سادگے سے رہتی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ گرمیوں کی چھٹی میں وہ بھی خاندان کے دوسرے بچوں کے ساتھ گھومنے نکل جائے۔ یا پھر سردیوں میں عارج کے آنے پر جو ہلچل ہوتی اس میں ہی شامل رہے مگراس نے کچھ اس طرح ہار مان کی تھی کہ عارج کو بھی محسوس

ہو گیا تھا کہ وہ اس سے چھٹنے لگی ہے۔ ہم دونوں بھائی بمن میں بہت سی باتیں بغیر کیے ہی طے ہوجاتی تھیں۔ میں عارج کی نیت جان گئی تھی اور کیونکہ میں نے عطیہ کو بچین میں گودوں میں کھلایا تھا میں اسے بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ضدی دہ بھی کچھ کم نہیں۔میں رم بخودعارج کی یک طرفہ محبت کوپران چڑھتے و مکھ رہی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ عطیہ کیاچاہتی ہے اس کے ایک اشارے کی در تھی۔ میں گفٹ سے دونوں کی مثلی کروادی ۔ مراسے برے ابا اور بردی ای کی دستنی

میری شادی کے بعد۔ میرے سسرال میں معروف ہوجانے کے بعد۔ ہم دونوں کی دن بھر چلتے بھرتے ایک دو مرے پر جو دوستانہ تظریر تی تھی وہ بھی نہ رہی۔ مجھے برسی حرت ہوئی جب مجھے برے ایانے خوش خری سِنانے کے لیے فون کیا کہ عطیہ کا ایک بہت اعلا گھرانے سے رشتہ آیا ہے اور انہوں نے ہامی بھرلی ے۔ میں بیاتونہ کمہ سکی کہ برے ایائے جھے سے کیوں نه صلاح کی- مگرمیرے ول میں کھٹکا ساہوا۔ بوے ایا كوشش ميں تھے كہ جلد از جلد عطيبه كورخصت كردما جائے۔ آ فِر کو ان کی اپنی بیٹی بھی توعارج کے انتظار میں بیٹی تھی۔عطیہ تلے سامنے یہ سب کرنا۔ ہونا۔ یا ممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ میں نے بردے ایا ہے گزارش کی کہ مجھے اور میرے شوہر کو اڑے سے ملنے کی اجازت دیں۔ یا اسے کہیں کہ مجھ سے مل کر بائے۔جب میں نے اڑے کو۔جس کے لیے او کے کا

لفظ بالكل بھی نہیں كهاجا سكتا تھا۔ دیکھاتو دنگ رہ گئے۔ کیا بڑے اہائے عطیہ کو تصویر نہیں دکھائی؟عطیہ یا گل تو نمیں ہو گئی ہے۔ اپنی عمرے دوگئے کیا تگنے تخص سے شاوی- اور جب میں نے صاحب بمادر کے قصے خودان کی منہ زبانی سے توخون کے گھونٹ لی کررہ ائی-میرے شوہر بھی حدے زیادہ ناراض ہوگئے۔ ''یہ کیاتماشا کردے ہیں تمہارے خاندان والے۔ شخص صرف اس لیے شادی کردہاہے کہ اسے شہر میں اپنے بنگلے پر مهمانوں کو بلانے اور رکھتے کے لیے

ي خولين دا بخت 110 فروري 2016



سزانة ہرصورت اس خاموش کردار کوہی ملنی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ دو سال اور پچھے مہینے۔وہ این دو سالوں میں شاید دو بار ہی برے ابا کے ہاں آئی تھی۔ میں نے اے اپنے گھر بلانے کی بہت کوشش کی مگراس سے توبات کرنے کے کے بھی بڑے ایا کاسمار البرایرہ آتھا۔سو ہرمار انکار ہی ملتا۔ میں عارج کی وجہ سے بھی کھے ونوں کے لیے خاموش ہوجانا جاہتی تھی۔وہ۔ایک بارخود کو سنبھال لے آگے برم جائے تو میں عطبہ کو گھریر بے دھڑک بلاليا كرول كى- مجھے كيا معلوم تھاكہ حالات اس قدر خراب تھے۔ برے ایانے آج تک مجھے عطیہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں خبر شیں ہونے دی تھی نه بي مجھ ميں اتن ہمت ہي تھي۔ اور آج یهاں۔عطبیہ کو اس خراب حالت میں اکیلے اسپتال میں بڑے دیکھ کر مجھے سب اندازہ ہوگیا تھا۔ ابھی شاید پر سوں ہی بڑے ابائے بتایا تھاکہ ان کی عطیہ سے بات ہوئی ہے اور وہ بہت خوش تھی۔ "انب اتناجهوث اتنادهو كاس" مجحهے عطیہ ہر جھکے ہوئے دیکھ کرایک نرس اور ایک

انجان آدمی جو شکل ہے ملازم لگ رہاتھا قریب آ کھے تھے۔ زیں مجھے جانق تھی۔ یے "میڈم جی۔ آپ فکرینہ کریں۔ ابھی ایمر جنسی میں

جگہ نہیں ہے ، جینے ہی جگہ ہے گی ہم مربضہ کواندر نرس نے مجھے دکھانے کوبے ہتگم چادر کو ٹھیک کرنا

شروع کردیا۔ میں نے ملازم کی طرف دیکھاتو نرس کھر

"بيه مريضه كابھائى ہے ميڈم جی-" میں تھوڑی در کے لیے ششدر رہ گئے۔ پھرمیں نے شخکمانہ انداز میں ملازم کو باہر کھڑی بہت سی اميولينس ميس سے ايك كووروازے كے پاس لا۔

"کیوں جی؟" دونوں کے منہ ہے ایک ساتھ نکلا۔ "اس کیے کہ میں اسے کسی اچھے اسپتال لے کر

کھرچلانے والی عورت جاہیے۔اس کے اپنے بال ہے ہیں۔ گاؤں میں بیوی بھی ہے۔ یہ تو سرا سرزیادتی

شوہرصاحب کالیکچرے جاری رہامیں بھی پریشان تقى- بات مجھ تك اس وقت پينچائي گئي تھي جب بقول برے اباشادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ على عطيبه سے دو سرے بى دن ملنے يہنے گئے۔

"نيه كيا ديوانه بن بج" ميس في كبيح ميس تختي لاتے ہوئے کما۔ دن بھراس سے بات کرنے کا بمانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو چکی تھی۔ا*س نے دھیم*ے ے مرانے پراکتفاکرلیا۔

"آپ کودر ہو چی ہے آپا۔ بوے اہافیعلہ کر بھے میں۔ اب کیا آپ میں ہمت ہے کہ جاکران سے استفسار كرسكيس-؟" ميں محدثري سائس بحرك ره

" "تواس ليے تو تم ہے يوچھ رہي ہوںِ كه كيا مجھے مملے منیں بتاسکتی تھیں۔ بچھے آیک ٹون ہی کردیتیں۔ میں آكريه سب تماشا شروع بونے سے پہلے ہی بات حتم كرادي- برعارج-اس كوكياجواب دول ك-؟" میں عارج کا سوچ کر روہائی ہو گئی۔اس کی نظریں حجک کئیں۔شاید حھلکنے کے ڈرسے۔ ور آپ فکرنہ کریں۔ان کو۔میں جواب دے چکی

ہے۔ وہ رو تھی ہوئی بیک ہے۔ کسی ہے بھی نہیں رو تھی۔ بس اپنے آپ سے روٹھ گئی تھی۔ آے اپنے ہے

و شمنی تھی اور میں۔ بے بس ہو کراپناسامنہ لے کررہ گئے۔ایک دل تو ہوا کہ اتھ پکڑ کر دو چار کیڑوں کے ساتھ ابھی ای وقت اپنے گھرلے جاؤں۔ مگر بڑے ابا۔ مجھے ان سے جو محبت اور اُنسیت تھی میں ان کو بھی دکھ نہیں دے سکتی۔ کس منہ ہے ان ہے کہوں کہ برے ابایہ زیادتی ہے۔ سراسر طلم ہے۔ انہوں نے ہم تینوں کوبالا۔ عربت سے گھرمیں رکھا۔ کیابیہ صلہ دوں اب ان کو بردھا ہے میں۔ اور بس بھي سب سے بری مروری میری سب سے بروی غلطی بن گئ اور سزا۔

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 111 فروري 2016 مِنْ





جارى ہول۔" بھرمیں نے ملازم کو گھورتے ہوئے بتایا کہ میرا اور عطيه كاكيارشته بالنزامجه بيتائك نه كياجائ

نرس نے غائب ہو جانے میں عافیت سمجھی اور ملیازم ڈر مارے کے بے چوں چراں میری بدایات پر عمل کرنے لگا۔ باہر تکلی تو شاہ بایا۔ (میرے شوہر کے پرانے

ڈرائیور) بھی لیک کر آگئے۔

میں نے ملازم کووائیں کردیا اور شاہ بابا کو گاڑی لے كرايبولينس كے پیچھے آنے كا كمه كر عطيہ كے ساتھ ہی ایمپولینس میں سوار ہو گئے۔ پورے راستے میں اے ملکے ملکے آواز دیتی رہی دہ بھی گھبرا کرانھنے کا کرتی بھی سرجھنگ كررہ جاتى-برائيويث اسپتال ميں جوميرے وبور كا تقا مجھے عطيه كوداخل كروانے ميں كوئي دفت نه ہوئی بلکہ سیج معنوں میں ایمرجنسی میں عطیہ کو ٹریشمنٹ ال گئے۔ جاریا یا بچ گھنٹوں کی تک ورو کے بعد اس کی حالت اس قابل ہو گئی تھی کہ اے اسپتال کے مرے میں شفیت کردیا گیاتو میری جان میں جان آئی اور میں نے کرے میں جاتے کے ساتھ ہی پہلے شکرانے کے تفل بڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس می صحت و تندر سی کی دغائیں بھی کیں۔

پندرہ بیں دن تک اسپتال میں رہے کے بعد عطیہ کو فارغ کردیا گیا گرمجھے تمام ہی ڈاکٹرزنے بخی ہے ہدایات کردی تھیں کہ اہے اجھی بہت زیادہ سکون اور ارام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق۔ عطیہ کو تمونیا کے ساتھ ساتھ شدید قتم کے زہنی دباؤ کا بھی سامنا تفاجس كاصرف سكون اورمستقل احتياط بي واحد حل تھا۔

اننے دنوں تک میں نے عطیہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا اور شاید ملازم نے ڈر کے مارے اپنے مِالکِ لِعِنْ عِطِيه کے شوہر کو بھی کوئی خبر نہیں کی تھی یا اگر کی بھی تھی توات پردائنیں تھی۔اب عطیہ دیے بھی اس کے کس کام کی تھی۔

عطیں۔ اپنے ڈسچارج ہونے پر بہت پریشان تھی اور دن بھروحشت آمیز نظروں نے ادھر آدھر دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کیہ وہ میرے

ساتھ میرے کھرجار ہی ہے تواور پریشان ہو گئی مگراب اس کی کوئی بھی بات میں سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ باربار روبائی ہو کر مجھے برے ایا کے ناراض ہونے ے ڈراتی۔ مھی میرے شوہر کے بارے میں یو چھتی کہ وہ کیا کہیں گے۔ میرے مسرال میں لوگ باتیں بنائیں گیے۔ مگر میں اس کی ہرمات کاجواب پہلے ہے سوچ چکی تھی۔اور جواب ایک ہی تھا۔ 'بس اب تم میرے پاس رہو گی جاہے کچھ بھی

میں دکھی بھی تواس بات پر کہ آج سے پہلے میں نے اس طرح فیصلہ اپنے ہاتھ غیں کیوں نہ لیا۔ کیا میں بھی کی جاہتی تھی۔اس سے تو بھتر تھاکہ ہم سب مل کر عطیہ کو بچین میں ہی زہر دے دیتے یا بھر۔ پتا نمیں۔ میں خودے الجھتے الجھتے تھک جاتی۔ اور یہ بھی سوچ سوچ کر پریشان بھی کہ میں عطیہ کولے کر تو جارہی ہوں مگراس کا مستقبل کیا ہوگا۔

عارج نے اپنی پڑھائی مکمل کرکے اپنا الگ فلیٹ لے لیا تھا'وہ میری شادی کے بعد شاذو نادر ہی بوے ابا کے پاس گیا ہوگا۔ برے ابا اور بردی ای کئی بار مجھے عارج کی شادی کے لیے کمہ کیا تھے اور میں ٹال چکی

عطيدك آنے كے بعد سے عارج كاميرے كھرير آنے کا رو نین وہی تھالیعنی چھٹی کا دن وہ میرے گھر ضرور آناتھا مگرایک بار بھی اس نے عطیہ سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی اور نہ ہی عطیہ کی طرف ہے الیی کوئی بات ہوئی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ عام لڑکوں کی طرح بمانے سے عارج کے سامنے آنے کی گوشش بھی بھی نہیں کرے گی نہ بی فون پر بات کرے گی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جب بھی میری باتوں میں ذکر آیا کہ عارج کب اور کس وقت تک آئے گاوہ کچن میں جا کرشای کباب بنادیق تھی۔

اس کے ہاتھ کے شامی کباب عارج کو بہت پیند تھے۔ وہ مزے سے ثرب میں رکھے سازے شامی كباب حيث كرجا ما-اور نفن ميں گھر لے جائے كے کئے پیک کیے گئے شامی کہاب برے سکون سے گاڑی

مَنْ حُولِين دُالْجَتْ عُلْمُ 112 فروري 2016 يَلْمُ



میں رکھوادیا کر تا۔ گرا یک لفظ بھی شکریہ یا تعریف کانہ نكالتا ميں أكر توجہ كے ليے كھ كہتى تھى توبات بدل دیتا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی محبت کی اتا میں ایک دوسرے سے تجانے کب کب کے بدلے لے رہ تصے مر پھراس دن سارے بدلے ساری انا۔ ہوا میں تحلیل ہوگئ۔جس دن برے ابااجانک میرے کھ

وہ چھٹی کاہی دن تھا مگرانفاق سے میرے شوہر کسی میٹنگ کے سلسلے میں شہرسے باہر تھے اور میں عارج سے كمه چكى تھى كە دو تين دان ميرے بى كھرير ره جائے جس پر ہم سوچ رہے تھے کہ برے ایا کے آنے کی اطلاع ملی۔ میں نے عرّت واحرّام سے برہے ابا کو ڈرائنگ ِ روم میں بٹھایا اور خاطر مدارات کرنے

بڑے آبانے عطیہ سے ملنے کا کہا۔عارج سامنے بیشا تھا اور میں نہیں جاہ رہی تھی کہ عارج کے سامنے برے ایا عطیہ ہے کوئی بھی یاز پرس کریں۔اور عطیہ کی طبیعت ابھی سنبھلی ہی تھی کہ یہ افتاد۔ مگر برے ابا بھند ہوگئے۔ آخر کار میں عطیہ کو لے آئی۔عطیہ سمی ہوئی بی کی طرح آگر صوفے کے کونے پر سمٹ كر بيش كئى- بروك إبا إس كے بالكل سامنے والے صوفے پر براجمان تھے جبکہ عارج اور میں ایک طرف ر کھے صوبے رہے۔

"ہم تہیں لینے آئے ہیں۔سامان سمیٹواور چلو۔" بوے ایانے نخوت سے عطیہ کی طرف تھوڑی دیر ومكصنے كے بعد تحكمان اندازيس كها-

''یہ کہیں نہیں جائے گ۔''اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی عارج بھی تحکمانہ انداز میں بول چکا تھا۔ می*ں* کھبرائٹی۔جس بات ہے اب تک میں پیجر بی تھی اور جس سے بچانے کے لیے عطیہ نے اتنی قربانیاں دی تھیں آخر کارہونے جارہی تھی۔

عطیه کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ كيكيانے لگے اور ایک کرزہ سا پورے جسم پر طاری ہو گیآ۔ وہ اپن جگہ تو بیٹھی رہی مگرجیسے ایک طرف لڑھک گئے۔ میں نے جلدی سے کھڑے ہو کر عطیہ کو

بانہوں میں بھرلیا۔اوراس کاسراینے کندھے سے لگاکر ولاسادين لگي- بوك ابا بھي اپني جكه جزير مورب تھے'ان کے پاس کنے کوشاید کچھ رہا نہیں تھایا وہ بھی موقع كى زاكت كواب محقه تق

"ارے۔ گر۔ اس کاشوہرہے۔ ایسے کیسے تم کسی کی بیوی کو۔ حبس بے جامیں رکھو گے تو منہ کی کھاؤ ئے۔" بڑے ابا جلال میں آگر او کی آواز میں

"اس کے شوہر کی ایسی کی تیسی۔ میں دیکھتا ہوں وہ کمینہ کیا کرتا ہے۔ یہ اپنے شوہرسے خلع لے گ۔ بس-اب داہی کی کوئی صورت نہیں۔ آپ اس کو بتادیں۔ ویسے ایک دو دن میں اسے کورٹ کی طرف ے سمن مل ہی جائے گا۔"

عارج کچھاس اعتاد ہے بول رہاتھا کہ ایک کھے کے کیے تو میں بھی حیران رہ کئی۔ یہ سب باتیں کب ہوئیں۔ کس کے مامین ہوئیں۔ یا یوں ہے کہ یہ ابھی

الجھیعارج نے سوچا۔؟

مجھ خبر نہیں تھی۔ مگردو سرے ہی کھے میں پرسکون ى ہو گئى تھي۔ پہلی بار مجھے عطیہ کامستقبل محفوظ نظر آرہا تھا۔ وہ فیصلہ جو ہم دونوں بھائی بمن کو بہت پہلے کرلیناچاہے تھادر ہے ہی سہی اب کر چکے تھے۔ عارج نے میری طرف نظر کی اور میری اجازت

تظرون بي نظرون مين يأكروه كفزا هو كيا-"چلیں برے ابا! میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ آؤں۔"عارج نے بوے اوب سے بوے ابات

برے ایا جیران رہ گئے۔ان کے وہم د گمان میں بھی بات کے اس طرح حتم ہوجانے کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے کھبرا کر اور — کچھ مدد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔

میں نے عطیہ کوایک بار پھرخودے لیٹاتے ہوئے سکون سے جواب دیا۔

''بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے بڑے اہا۔ بری ای کومیراسلام کیریم گا۔خداحافظ۔"

و خولتين دانجست 113 فروري 2016 فيخ

READING Region





حفصہ چاچی کی طرف سے یوں کھلی چھٹی ملی تووہ نظر بچاکر اپنی مال کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل میں۔ ''کوئی میرابناری دویٹا بھی استری کردے 'کبے و"بال إلى الهاياد كرواياتم في من ابهي استرى رکے لائی۔" حفصہ جاچی بھی کرے سے چلی ''آور تو فيروزهـ. كوئي دهنيا' يودينه' سبز مرج كثواني ب تولا میں ادھر منتھ منتھ ہی کاٹ دوں۔ "جى امالىيە مىل دھو كرلائى بس-" ونا الله تا بهود وهو کرنه لاتا می کے ساتھ ساتھ جان بھی نکل جاتی ہے وصفیے میں سے۔ میں كاك دول كى توبعد عن دهوليتا-" '' شیں اماں… سبزماں کا منتے سے پہلے و هونی عائیں... ورنہ ساری غذائیت بھی بہہ جاتی ہے رهونے کے ساتھ۔" فیروزہ آئی نے پروفیشنل شیف

چھ گھنٹے۔۔ ابھی ابھی عثان کافون آیا ہے۔ کمبررہاہے كدويرك كهانے كے بحائے اب رات كے كھائے کی تیارِی کریں اور دعا کریں کہ بیہ جماز اتر جائے یا فضا میں ہی کہیں غرق ہوجائے میں تو کل رات ہے ایٹر بورث بر میشا سوکھ گیا ہوں۔" فیروزہ مالی نے بری روانی نے تفصیل سنائی۔

واے لوے پھرلیٹ وہ بھی بورے چھ

"ای بات پر تو میں چلا رہی تھی ای۔" حفصہ چاچی نے اپنی خفکی مٹانے کی کوشش کی۔ و خیر منیری تو کچھ عارت بھی ہے بہو۔ کیکن ہی

فلائث كول باربارليث مورى ب-ويسے جمازا زتے چرتے مروفت ہی آسان پہ نظر آتے رہتے ہیں اور آج ماری بچوں نے آنا ہے تو بائے میرابیا کل رات ے بیشا ہے امیر پورٹ ... اور اس کا دوست بھی تو ساتھ ہے جس کی کارہے۔" "کیا کیاجا سکتاہے اماں!"

ويتل صبح كاناشتا تيار كرنے كاسوچاتھا- بجردويسركا لیج بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب رات کے ڈبز کی تیاری كرو-" بروي المال آرام كرسى بين كرجهو لن كيس تب بی ڈرائنگ روم میں ریجانہ داخل ہوئی۔ ''اویر ریحانه میری بی توشام کو پھر نمائی۔۔ مجھے ایک موقع اور مل گیا۔

' کیول قیدیوں کی طرح پوچھ پڑتال شروع کردی تم نے بے چاری بچی ہے۔" حفصہ چاجی ہیشہ اس کی حمایت کیتی تھیں۔

"ریحانہ! تو جا میرے مرے میں۔ جاکر بال اسٹریٹ کرلے۔۔ اور فلائٹ لاہور اتر جائے۔ (اللہ کرے اڑجائے) تو پارا سامیک ای بھی کر۔۔ امریکہ ے آربی ہیں وہ امریکہ سے ... بہت یاری لکے تو بھی ان کے سامنے۔ ہماری بچی کوئی کم تھوڑی نہے

> TEATING Renton



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اعتراض نه تھا۔ كمال سالم امريكن نيشنلٹي كى

ر کوکوں عثمان ' فرحان سے بوچھا گیا۔وہ بھی گریبانوں میں منہ ڈال کراؤ کیوں کی طرح شرمانے لگے۔

منیر چیا کوہاں کردی گئی۔ اس کیے اب دونوں لڑکیاں اپنے ہونے والے

"میاؤل" کی جانج پڑتال کرنے گوجرانوالہ آرہی تھیں۔منیر چیانے برئی اماں کو یہ بھی کمہ رکھا تھا کہ وہ كوجرانواليه كي بي سي اعليم مين كوئي الحجي سي امریکن لوگوں کی شایان شان کو تھی بھی دیکھ کر ر تھیں۔ شادی کے وقت وہ اپنی دونوں بچیوں کو وہ ہی تحفہ دیں گے۔ (اگر ان کو ہونے والے میاں پیند

ٱگئے تو۔)اور دونوں بچیاں دامادوں سمیت اس گھرمیں رہیں گی۔(خام خیالی) الگ گھر کی بات پر آئی فیروزہ کو ہلکاسااعتراض ہوا تھا۔شوہر کے مرنے کے بعدوہ کسی

صورت اینے مسرال کے کسی فردسے بھی دور نہ جاتا جاہتی تھیں۔ لیکن عثبان مفرحان نے ماں کو ممتا کے حابتی تھیں۔ لیکن عثبان مفرحان نے ماں کو ممتا کے

انے ایسے واسطے وید کہ ڈالڈا والوں نے اپنے کسی تمرشل میں بھی کیاتے ہوگے۔ آخر کار فیروزہ آئی

اس بات پر بھی اپنے سارے زنگ آلود ہقصیار پھینک کرراضی ہو ہی گئیں۔

اب برط بیٹاعثان کل رات ہے 'ماریہ' فاریہ کوریسیو كرنے كى غرض سے لاہور كيا ہوا تھا اور چھوٹا فرحان مهينے بھرے گوجر انوالہ کی مختلف سوسائٹیوں کی خاک چھانتا بھررہاتھا۔لیکن تقریبا" تقریبا" ہرسوسائی ہی گھر سے کانی زیادہ فاصلے پر تھی۔ جیسے ایک شہرسے دوسرے شرکا فاصلہ ہو أورجو قریب تھیں وہاں فرحان كو كچھ ببند نهيں آرہا تھا۔ (ماحول امريكن نهيس تھا تا بھتی) دراصل وہ بیسوچ رہاتھا کہ ایساکون سابنگلہ (گھر کا لفظ تو وہ بھول ہی چکا تھا) پیند کرے کہ ہونے والے سرے زیادہ سے زیادہ میے خرچ ہوں اور زندگی بھر

کے تھاٹھ اپنے نام رجٹرڈ ہوجائیں۔ سپنوں پر کون بہرہ بٹھا سکتا ہے بھلا۔۔ اور کم بخت

کی طرح کمااور ثابت کردیا که وه کوکنگ شوز کی کوئی قسط من نتیں کرتی ہیں۔ بلکہ نشر مکرر بھی دیکھتی ہیں۔ ''اے کیا ساری غزائیت آج ہی کھلائے گ مت دیکھا کر اشخ کوکنگ شوز... جالهن ادرک لا دے پھر۔ اور ٹی وی لگاجا۔ میں دیجھوں آج کیا تاج گاناچل رہاہے مار ننگ شوز میں۔"

بنتے ہوئے نیروزہ تائی نے نی دی آن کردیا اور ريموٹ امال کو پکڑا کرخود کچن میں چلی کسیں۔ آج گھر میں منیر چیا کی دونوں بیٹیاں مار کیے اور فار بیہ آرہی تھیں۔امریکہ سے۔جن کے رہنے گائی فیروزہ کے صیاجبزادوں معثمان اور فرحان سے ہوجانے کی یکی اميد تھي۔بياميدووماه پہلے منبر چپانے ہي اس خاندان کودی تھی۔منیر چیاخود تو پچیس سال پہلے اس گھرے رات کے اندھیرے میں غائب ہوئے تووایس آنا بھول گئے۔ لیکن اب آئی دونوں بیٹیوں کو بڑے تھا تھ سے ھیج رہے تھے۔بفول ان کے امریکہ میں توایک سے ایک اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ (اگرچہ کچھ کیے اور لفنکے بھی شامل ہیں ان میں) کیکن دو چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ان کے خاندان میں بیاہی جائیں۔ان کے ائے خُون میں شادی ہوان کی بیٹیوں کی۔(پیچیس سال بعد تنجانے کیوں اور کیسے انہیں اپناخون اور اپناخاندان ماد أكباتها-)

ویسے تواتی میات ہی ہر کسی کوخوش ہے دیوانہ بنا ویتے کے لیے کافی تھی۔ لیکن بڑی امال زندگی میں بس ایک ہی بار دیوانی ہوئی تھیں۔ جب انہول نے... قبول ہے۔ قبول ہے۔ کما تھا۔اس دن کے بعد وہ فرض تو کمیا نفلی عباد تون میں بھی اپنی ولیں دہنی دیوا عکی سے بچاؤ کے لیے اللہ سے ول وجان سے دعا اور پناہ مانگا کرتی تھیں۔ بری اماں نے منیر چھاہے مار بداور فارب کی تصویریں منگوائی تھیں اور ٹاکید کی تھی کہ

تصورین سرے لے کر پیر تک کی ہوں۔(اولی لنگزی کا شبه جودور كرنا تفاان كو) تصورين آيمين تو تأتي فيروزه كو و کھائی گئیں۔ تائی فیروزہ کو تولولی انتکزی ہونے پر بھی

Section

سینے دن کے ہوں یا رات کے اُن کا کون سابل آیا ئے۔ سوعثان بھی آج کل ان ہی مفت کے خوابوں میں گھراہوا تھااور مزے میں تھا۔

چھوئی موئی ریحانہ اِن دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ کھاتی توبہت تھی ٹرِ اللہ جانے اس کی صحت کیوں نہیں بن رہی تھی۔ اس نے اپنی اٹھارہ سالہ زندگی کی صرف اس واحد خوش خری کوسیے ول سے قبول کیا تھا کہ اس کی ہونے والی بھابھدوں کا تعلق امریکہ ہے ہے۔ آج کل وہ انگریزی گانے یاد کرنے کی کو شش کررہی تھی اور بیہ کو شش دہ اتنی تن دہی ہے كررى تھى كم كيا ميٹرك كے امتحانات كى تيارى كى موگ-اس نے تواہے کالج کی مراوی سے کمدویا تھاکہ آئندہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیشہوہ بھی اینے بھائیوں کے ساتھ امریکہ جاکر گزارا کرے گی۔ بیبات چوکیدار اور کینٹین کی مائی کو بھی پتا تھی۔اور سے کہ وہ جواپئے گھر میں اے سی نہیں لگوارے تواس کی بھی ہے بی وجہ ہے کہ آئندہ آنے والی ہر کرمیوں میں ان کا کھر تو بند رہا

رشک حد بطن ریحانہ کے باربار تشکیم کروائے یا جان چھڑانے کی غرض سے سب سہیلیوں اور سیلیول کی سہیلیول نے اس کی عجیب و غریب بهيليون كابالآخر يقين كركيا تفايه

# # #

"بائے گرینڈما۔" مرے میں ملی جلی دو مخصوص آوازیں ابھریں تو کہن چھیلتی بردی ماں نے چونک کر سرافھایا۔ سامنے جث اوریث کھڑے تھے۔حفصہ جاچی کے دوسپوت (سپوت جگت باز) ویسے تو بیشہ السلام علیم دادی ای كمأكرتي تصاليكن آج كل ان پر بھى پردلىي رنگ وبیٹا! امریکہ سے تو وہ آرہی ہیں۔ پھر تمہاری

"اٹ از فیشن گرینڈ ما۔" دونوں اترائے۔ تب ہی دوسرے وروازے سے حفصہ جاجی بھی برآمد

ہو میں۔ ''فیشن کے علم بردارو۔ کم بخت مارد! بدلو جاکر ''سر پر فیشن کرنے كيڑے۔ ابھى كے ابھى۔ برے آئے فیش كرنے والے ۔۔ کیا سوچیں گی وہ لڑکیاں۔ بیہ تربیتیں ہیں اماری-" حفصہ جاچی نے دونوں کے لباسوں کی طرف اشایرہ کیا۔ ورنہ اپنی تربیت کو دہ خود ہی برا کیے

د جمیں کوئی بروا نہیں مام ان کی۔۔ اور نہ ان کی سوچ کی ... بائے دا وے "آپ کو بھی سیس ہوتی چاہیے۔ کیونکہ بہوئیں تو دہ فیروزہ تائی کی بننے جار ہی ين نا۔"

ناوان بچوں نے نادانی میں مال کی د کھتی رگ پر ہاتھ ر کھ دیا تھا۔ بیہ دیمک تواشیں اندر ہی اندر اس دن سے چاٹ رہی تھی جس دن منبرنے ماریہ 'فاریہ کا رشتہ جنیموانی فیروزہ کے گھر کرنے کی بات کی تھی۔ کاش جو ان کے دونوں بیٹے ذرا ہی بڑے ہوتے تووہ دیکھتیں کہ نسِ مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے کہ جوماریہ 'فاربیہ نام کی لاٹری اپنام کروا مگنا ہے۔ لیکن ۔ ہائے ری قسمت. آیک توشادی کے پانچ سال تک دہ ہے اولاد ہی رہیں اور جومال بنیں توانشھی اور صرف دو بچوں کی۔ جي ٻاك ... ان جروال بحول بر دو يج خوش حال کھرانہ۔"کے تحت بس نہ کی گئی تھی۔ بلکہ اس کے لیجھے کچھ قدریت کی پیش بندیوں کا ہاتھ تھا۔ ورنہ تصوبه بندي كأكزر دور دورنه تفا-وومنٹ کے اندراندر کیڑے بدل آؤ۔ورنہ جان سے مار دول کی میں تم دونوں کو۔" ''ہائے بہو کس بات کاغصہ ہے تجھے (ایک توبیہ

سیدھی سادی امال اندر خانے سب جانتی تھیں) ایسے چلارای ہے جیسے"

"امال آپشهيردي بي اشين-" ''توبیہ لے کرجا کچن میں۔ دیکھ 'فیروزہ کو کسی کام کی

Regiler

تقا۔ جٹ ہے چارہ ایک منٹ جھوٹے بھائی کے منہ پر طمانچہ تو لگا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے بس دونوں ہاتھ اٹھاکر اللہ ہے اپنے ہوں ہو جانے کی دعاکر لیا کر ماتھا۔ جٹ کی بدوعا نہیں بٹ کو مزید شہدی تھیں۔ ''السلام علیکم بردی مال۔ '' فرحان نے کرے میں واخل ہو کر بردے ادب سے سلام کیا۔ آج کل اس کے الحام ہو ماتھا جیے اس کی تربیت میں ایک نہیں ستراستانیوں کا ہاتھ ہے۔ اس کی تربیت میں ایک نہیں ستراستانیوں کا ہاتھ ہے۔ اس کی تربیت میں ایک نہیں ستراستانیوں کا ہاتھ ہے۔ اس کی تربیت میں ایک نہیں ستراستانیوں کا ہاتھ ہے۔ اس کی تربیت میں ایک نہیں ستراستانیوں کا ہاتھ ہے۔ مال نے جٹ اور بٹ کو طنزیہ گھورا۔ جو آج ان کو ہائے مال نے جٹ اور بٹ کو طنزیہ گھورا۔ جو آج ان کو ہائے کہ درے تھے۔

کمہ رہے تھے۔ "آگئے آپ فرحان بھائی۔" "جیسہ"

"جی …"

"سرکولوٹے کا … میرامطلب کل گیاکوئی گھر۔"

دونوں بھا کیوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کرہنسی کوروکا۔

کوئی اور موقع ہو الو فرحان بھی بدلے بورے کر نا'
لیکن آج بس دیکھ کر رہ گیا۔ ستر استانیوں کی لاج

آڑے آگئ بس نہ بچھ ذہن میں ایک خیال بجلی کے

کوندے کی طرح لیکا کہ تھوڑے دنوں میں دیے بھی یہ

رشتے دار تو بس دور اور دور کے ہونے والے

ہیں۔ پھرمنہ لگنے کافا گدہ؟ اور منہ لگے بھی کس بات

ہیں۔ پھرمنہ لگنے کافا گدہ؟ اور منہ لگے بھی کس بات

ہیں۔ پھرمنہ لگنے کافا گدہ؟ اور منہ لگے بھی کس بات

ہیں۔ پھرمنہ گئے کافا گدہ؟ اور منہ لگے بھی کس بات

ہیں۔ پھرمنہ گئے کافا گدہ؟ اور منہ لگے بھی کس بات

ہیں۔ پھرمنہ گئے کافا گدہ؟ اور منہ لگے بھی کس بات

ہیں۔ پھرمنہ گئے کافا گدہ؟ اور منہ لگے بھی کس بات

ہیں۔ پھرمنہ کافی کہ میں کیڑی چھری کا کرتب د کھایا۔

گزروں گا۔ " بڑی اماں نے لاکار کر کھا تو دو فول نے

گزروں گا۔" بڑی اماں نے لاکار کر کھا تو دو فول نے

گزروں گا۔" بڑی امان نے لاکار کر کھا تو دو فول نے

گرروں گا۔" بڑی امان نے بیں جھری کا کرتب د کھایا۔

گرروں گا۔" بڑی امان نے بیا جھری کھی کے میں ضرور پچھ کر

گسکے میں بی عافیت جائی۔

کھسکنے میں ہی عافیت جائی۔ ''لما کوئی۔۔ گھر میٹا۔''کو تھی کہتے کہتے وہ انگیس۔ ''کہال۔۔ امال۔۔۔ بردی دور تھی وہ سوسائٹی بھی۔۔ تھک گیا میں تو۔۔'' فرحان دافعی تھکا ہوا تھا۔ ''میں۔۔۔ بیٹا۔۔ کیبل پر تواشتہار آرہا ہے کہ ضلع کہری سے صرف دس منٹ کی مسافت پر ہے۔'' ''بادام زندہ باد۔ یا دداشت اچھی جارہی تھی بردی امال کی۔'' ضرورت نہ ہو۔" چھلے ہوئے کہن اورک کی پلیٹ امال نے حفصہ کو پکڑا دی اور حفصہ دل کڑا کرکے منہ بسور کر'اندر ہی اندر مائم کرکے پکن میں جلی گئیں۔ ''کیوں شک کرتے ہوائی مال کوا تنا۔ پتا ہے جنت مال کے بیروں تلے ہی ہوتی ہے۔'' پیارے سمجھایا گیا۔

۔ "اوربہ جنت پیردہانے سے نہیں ملتی گرینڈما۔" "پھر...؟"

"ناوُل کو کام دام کتے رہو۔۔ ٹک کر بیٹھنے نہ دد۔ پیرگرم رکھوان کے۔۔ پھر ملے گی یہ جنت ۔۔ ہاہا۔" "ہٹ مردود۔۔۔" بروی امال نے پھٹکار دی۔ کھی کھی کرتے دونوں کھل کر ہننے گئے۔ بروی امال الیم پھٹکاریں تو دن میں ان گنت دے ڈالتی تھیں۔ جن کا اثر سوائے ریجانہ کے اور کسی نے نہ لیا تھا۔ کچھ ویسے بھی جٹ اور بٹ کا مزاج بردا شاہانہ "امیرانہ" بلکہ بادشاہانہ تھا۔

جث المحاره سال كالقااور بث أيك منيك كم المحاره سال کا ... مطلب ... دونول جروال تھے ... کیڑے بھی ایک جیسے بہنتے ... منت بھی اکٹھااور روتے .... روتے تو نمیں تھے۔ اگرچہ بڑے بروں کورلا ضرور دیتے تھے۔ چھوٹے نے برے کانام جٹ رکھ دیا تھااور برے نے چھوٹے کا بٹ ... دونول کے اصل نام تو اشتماری مجرموں کی طرح نجانے کہاں روپوش ہو چکے تھے۔اس کیے خاندان کا ہر جھوٹا بردان کوجٹ بٹ بن کمہ کریلا تا تھااوران کی چرب زبانی ہے ڈر یا تھا۔ چھوٹی موٹی ہے باکی تو نظرانداز ہوتی ہی تھی۔ بردی گستاخی کو بھی اہمیت نہ دی جاتی۔الٹاوونوں کی جھوٹی تعریفوں کے مِل باندھ ویے جاتے۔ کہ بس بیشانب رہیں۔ گھر'خاندان میں خوشی' غنی'سوگ جو مرضی موقع ہو تاان پر سدا بہار کاموسم چھایا رہتا۔ دونوں میں اختلاف رائے عموماً ملم تم ہی ہو تا تھا۔ بس جث كوبث كے كانا كانے سے بہت يو محى اوربث کی جھی سے عادت تھی کہ ہر گانا یا کم از عم گانے کے اختتای بول وہ جٹ کے کان کے قریب منہ لا کراوا کر تا

مِنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 118 فروري 2016 في



و کی سے باظرین جاولوں کولگا دیا ہے دم ... ملتے ہیں ایک چھوٹی ی بریک کے بعد دیکھتے رہیے کھاناتیکاناودریجانہ۔"

''آلند بھائی۔۔''اتنابراراز فاش ہونے پر ریحانہ نے دونول ہاتھوں سے اپنا چرہ چھیالیا' رو کر مزیداین کمزوری ظاہرنہ کرناچاہتی تھی۔

'میں ۔ ریحانہ اکیا کہ رہاہے بھائی۔'' فیروزہ کاتو اس نفسیاتی لڑکی نے مالول سے چین قرار چھین رکھا تھا۔اب اس بات سے نوگویا سائران بھی ٹوٹ گیا۔ ولو جی۔ خیرے بورے آوے کا آوا ہی مائیکاٹرسٹ کے پاس جانے کے لاکق ہو گیا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں ایسے ہی گھر بربلالو۔"حفصیہ جاجی طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔جے فيروزه بميشه تظرانداز كرتي تهين - حفصه بهي كون سا دل کی بری تھی ۔ بس ذرا نوک جھوک میں طاق تھی اور پیہ ہلکی پھلکی بوک جھوک تو زند گیوں میں ہوتی ہی رہتی ہے۔ کوئی تھوس وجہ تھوڑی ہوتی ہے کہ انسان منه پھلا کرونوں مسینوں ایک دوے کونہ بلائے فیروزہ جانتی تھیں بڑی اچھی طرح کہ وقت ہے وقت یا کسی مشكل كھڑي ميں بير توك جھوك كرنے والى حفصه ہي

پیش پنیش ہوتی ہیں۔ "اور ریحانہ 'مجھے یہ ہی نام ملا تھا۔ کھانا رکانا وو ریحانہ۔۔۔ارے کوئی نیاسانام رکھتی۔۔۔ چائینز کو کیزود ريحانييه ريحانه وسكور تفائى لينذوغيرو

"اب رکھ کے کی حفصہ جاچی۔۔وہ کون سار جشرڈ نام تھا۔"

" <sup>دخ</sup>م سیب مل کرادر پریشان نه کرو مجھے۔" فیروزہ سر

پور کربیٹھ گئیں۔ "اے۔ بہو کیوں پریشان ہوتی ہے۔ اپناپ "اے۔ کوئی بچین میں تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ بناہی رہتا ہے۔ کوئی يا تلك ... كوئي أستاني كوئي مكنك اور كوئي - "منة ہوئے بری امال نے ریجانہ کی طرف اشارہ کیا۔ و و کوکنگ ایکسپرٹ۔" ریجانہ بھاگ کر سپڑھیاں چڑھ

''بورا بوتا گھنٹہ لگ گیاضلع کچھری ہے آگے۔'' ''تؤ پھرانِ سے یوچھنا تھا کہ بیردس منٹ کی مسافت میلی کاپٹرکی لکھی نے یا جیٹ طیارے کی۔"بردی امال كمال كى ساده تھيں۔

فرحان نے کوئی جواب نہ دیا۔ حصکن کے مارے اس كا بات كرنے كا بالكل بھى ول تهيں جاہ رہا تھا۔ فیروزہ نے یانی کا گلاس تھایا تو اس کی جان میں جان

ای اکھانالادیں بہت بھوک لگی ہے۔" "باك... تهرو... ريحانه-" فیروزہ نے آوازلگائی اور ست ست ریحانہ چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوگئی۔ غور سے دیکھا تو ایک روار كنده يرسائيذ كى لث ميں اٹكاہوا تھا۔

و كهانالا دو بهانى كو\_ تفك كئى بول ميں تو آج\_" وننه ای الله کے واسطے اسے مت کھے گا۔" فرحان نے ہاتھ جوڑے۔ ''پورا کوکنگ شوکرنے بیٹھ جائی ہے کچن میں۔"

''بین سریحانہ؟''فیروزہ نے بٹی کو گھورا۔ ' طوسیاس چزی کی ره کئ تھی بس-"دادی مرچ

''کہاں<u>۔</u> ای۔ بھائی توبس ایے ہی۔''ریجانہ بے جواری نظیروں ہی نظروں میں چھپنے کے لیے کوئی کونا تلاش کرنے کئی۔

ممل جزئیات کے ساتھ کرتی ہے ای پیہ شو۔ این بنی کو کم مت سمجھے۔" فرحان کچھ زیادہ ہی تازہ دم ہو کیا تھایانی پی کر۔ ''ناظرین یہ تھوڑے سے کوکنگ آئی میں بیاز فرائی سیجھے بھرادرک لهن ڈالیے۔"وہ نقل آبارتنے لگاتور یحانه کی آنکھوں میں بے تحاشانمی عود آئی۔ بیہ ومكيه كر فرحان كاليقرول چثان ہو گيا۔

' <sup>دو</sup> سے آپ ادر کے کہسن پر جران ہور ہی ہیں۔۔ بیہ توبا قاعدہ بریک بھی لیتی ہے۔ کل میں گیاتو بتا ہے کیا کہ رہی تھی۔" فرحان نے ایک نظرر بحانہ کو دیکھا اور

﴿ خُولِينَ رُائِحَتْ 119 فروري 2016 يَخْ

READING Godfon

لیکن کیابتادہ بسنتیال دسترخوان پرسب سے پہلے کھیر پر ہی ٹوٹ پڑیں۔" ''کہال امال… بنگالن ہے ان کی ماں بھی… کھائیں گی مرچ۔" ''بنگالن ہے تب ہی تو کمہ رہی ہول… نجانے کون کون سے البلے' کچے بھات کھلاکر جوان کیا ہو بچیوں

''اچھاامار 'اڈال دیتی ہوں جادل۔'' بڑی اماں سے جیت سکا تھا کوئی جو فیروزہ تائی جیتیں ۔۔۔ حفصہ اس لیے نمبر لے جاتی تھیں کہ ان کے ساتھ ان کے دونوں مسخرے بھی شریک ہوجاتے تھے۔ ویسے چاہے لڑتے رہتے مال سے۔ کیکن گھرکے بہت سانے تھے۔ کسی اور طرف سے کنگر آجا آاتو سب چٹان کی طرح مضبوط ہوجاتے۔

"-wais"

"جی ای۔۔" ہاتھوں پر گلی مہندی کارنگ دکھانے وہ فیروزہ کے بیچھیے کچن میں جارہی تھیں۔

''میرا بناری دوبٹا استری کرکے لاڈے جھے۔۔۔جو نہیں ہمت ہوڑھی ساس کی خدمت کرنے کی تو رات ہی بتا دیں۔۔ اپنے گڈے کے بنیچے رکھ کر سو جاتی تھی۔۔۔ تھوڑے کس بل تو ٹکل ہی جانے تھے اس کے۔''

'' ''نیں امال الرویق ہوں میں ابھی۔۔ اچھا یاد کروادیاتم نے۔''

''سیادتو میں سیج سے پانچوس بار کردارہی ہوں۔'' حفصہ چا جی نے تا نہیں ساکہ نہیں ۔ تیزی سے دہ پکن میں غائب ہو گئیں۔ تو برای امال نے بھی ریموٹ پکڑ کر آواز قدرے تیز کرلی۔ آج ان کا جھو منے کادل چاہ رہا تھا۔ منبر نہ سمی ان کی بیٹیوں میں ہی دہ اس کی شکل کھوج لیس گی۔ لیکن ٹی دی کی آواز قدرے اونجی ہونے کے باوجود ایک اور آواز کے مقالمے میں برای شکست خوردہ می گئی۔ بٹ کی آواز کے آگے ۔۔۔ جو برای اونجی آواز میں گاتا گاتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سیڑھیاں تو خیر سے جٹ بھی اتر رہا تھا کیکن وہ اس ی۔ ''توکیا آپ بھی کچھ بی رہتی تھیں امال؟'' ''لے اور نہیں تو کیا۔۔ میں نے تو اپنا سارا بچین ''بیو نمیشن…''سب چلائے ''استے میک آپ کیے۔۔ استے میک آپ کے کہ اگر وہ لؤکیال حقیقت میں موجود ہو تیں تو آج میں کسی بردی جاگیر کی ملکہ ہوتی۔'' امال نے اپنے ماضی کے بخیے ادھیڑے تو کمرہ سب کے قہقہول سے بھرگیا۔۔ ادھیڑے تو کمرہ سب کے قہقہول سے بھرگیا۔

# # # #

''اچھا... شکرہے خدا کا ... کہ یہ فلائٹ آگئ ... دو' تین گھنٹے لگ جائیں گے تم لوگوں کو گو جرانوالہ آتے آتے ... چلو ٹھیک ہے ... خیال رکھنااپنا ... اور سنو... اپ آپ میں رہنا ... زیادہ صدقے واری نہ جانا ان پر ... ابھی میں زندہ ہوں ان رسموں کے لیے ... سمجھ گئے ... اجھا خدا جافظ۔''

فیروزہ تائی فون بند کرتے بردی اماں سے پاس چلی تس -

ین گئیں اماں! ماریہ 'فاریہ لاہور۔۔ اب دو' تین گھنٹے میں پہنچ جائیں گی یہاں بھی۔'' ''مچلوائلہ خیر کرے۔۔''اور ذرایہ چینل تو ہدل۔۔ کوئی اور ڈرامہ لگا۔''پتانہیں کیساڈرامہ ہے یہ کالا کال سا۔نہ کامیڈی نہ سیرلیں۔

سائے نہ ہمیذی نہ سیریں۔ ''تم دیکھو امال ہے میں کچن میں جاکر تیاری کردل بس اب۔''

ہیں ہیں۔ ''دودھ کو ابال آجائے تو چاول ڈال دینا۔'' ''نسیں امال۔۔ ابھی تودودھ کڑھے گا۔'' ''اے کیا دودھ کا کھویا بنا کرکے چھوڑے گی آج۔ آگے ہی دو سرے کھانوں میں کھیر کو دیر ہو گئے۔ اب کیا گرم گرم رکھے گی ان کے آگے۔۔ ایک تو ویسے ہی یہ امریکہ کے لوگ مرچ ورچ کم کھاتے ہیں۔۔ دو سرے کھانے بنا نہیں پہند آئیں کہ نہ آئیں۔۔ خیرضا کع نہیں ہوں گے۔اللہ سلامت رکھے اپنے لونڈوں کو۔۔۔

مِنْ حُولِين وَالْجَنْتُ 120 فرورى 2016 فيد





''مای کوایے نیے ہی پیارے نہ لکیس تو دنیا کاسارا نظام الحلے دان ہی درہم برہم ہوجائے۔ بچوں کے كرتونوں ير تو مائيں ہى يردہ ۋالے رکھتی ہيں۔" بردي الىكى يىشوى آج قل تقى-ومير لوامال إبادام كات دو-"فيروزه تاكى فيادام كى یلیث بروی امال کے آگے رکھی۔ "ساراكهاناتيارب؟" "جي ٻال .... تقريباً"- کوفتے"يالک گوشت' قورمه

تیارے 'شامی کباب ان کے آئے پریل لوں گی اور جاول بھی تب ہی مسالے میں دال دون گی 'باقی اُ ا تقل میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اور یہ کھیربن جائے تووہ بھی برات میں مانی اور برف ڈال کر جلدی ٹھنڈی کرلون گی۔"

فیروزہ تائی نے ساری تفصیل بتائی جے بردی اماں کے بچائے حفصہ جاتی زیادہ غور سے س رہی

''الله کرے ماربی<sup>ع</sup> فاربیہ کو عثمان' فرحان پینپر آجائیں۔ ورنہ سب سے زیادہ محنتیں تہماری ضائع جائيس كى فيروزه بھابھى\_"

حفصه جاجي نے حسب عادت لقمہ دیا اور ممک اپ کوفائنل ٹیپریئے کمرے میں جلی کئیں۔

# # #

گیٹ کے پار گاڑی کاہارن سنائی دیا اور ا<u>گلے ہی کمح</u> ی نے گیٹ کھول دیا۔ میہ پھرتی ریجانہ نے و کھائی تھی۔ جس کے ہر کام میں شستی اور کام چوری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور جس کے جسم میں جان بس آئکھیں کھلی رکھنے تک کی ہی تھی۔ پتانہیں وہ اپنے کالج کی تمامیں کیے اٹھالیتی تھی۔ فیروزہ تائی کھانے کے دوران تواہے اکثری کماکرتی تھیں۔ "ریحانه !جلدی کھانا کھالیا ک<sub>سند</sub>مت غصہ دلاما کر مجھے۔ تیرے حلق کی موری ڈنڈے سے بردی کرتی يرائ كى كى كى دان مجھے۔" حالاً تَك قصور حلق كي موري كانهين 'بلكه اسست

ونت صم بكم بناموا تفا\_ نشه ہی نشہ ہے'نہ یوچھو کہ کیاہے شعله تتبنم كوديجه بقي كوئي رباعشق نہ ہودے رباعشق نہ ہودے ھذ دونوں صوفے میں دھنس گئے اور بٹنے حسب عادت آخری فقرے جث کے کان کے قریب پردے پیاژدینے والی آواز میں ادا کیے۔ رباعشق نه ہووے جث نے بھی دونوں ہاتھ دعاکے لیے اٹھا لیے۔ رباحيب ندمودك رباحييانه مودي دعااتنی معصومیت ہے ماتھی جارہی تھی کہ تھوڑی وبرکے کیے توبٹ کامنہ ہی بن گیا۔بدلحاظ بھاتی کو نظر انداز كركے ده براه راست برى امان سے مخاطب ہوا۔ و کرینڈ ما۔ میں نے مار یہ اور فاریہ آنی کے لیے ایک انگلش گاناتیار کیاہے 'سناؤں؟" "رہے دے بیٹا۔۔ تو انگلش گانانمیں گاسکتا۔"

"كيول كريندما؟"

وح تگریز اپنے گانے میں ایک آدھ بردھک ضرور اليي ارتے ہيں جے ہم كالي شيس كر كتے۔ يہ بردهك دراصل ایک للکار ہوتی ہے کہ ہم جیسا گاکر تو دکھاؤ۔ دادی کی اس تجزیه نگاری پر جث کاول تو جایا دادی کا وماغ بی چوم کے جمال سے بیر فیکٹ سوچ نکلی تھی۔ "وادی اس کا کوئی کام ڈھنگ کا ہے ہی تہیں۔" جٹ کے کانوں میں ابھی تک شائلیں شائلیں ہورہی سے ول کی بوری بھڑاس نکالی گئے۔ ''مِیں تو کہتی ہوں پورا گھرانہ ہی اٹھ کر اجو کا تھیٹر میں جِلا جائے' خوب چلِ نکلے گا۔ تھیٹر بھی اور ہم ب بھی-"حفصه چاچی بھی تمودار ہو کس\_ آ تکھیں ملیں 'غورے اپنے بچوں کو دیکھااور ' ایک نور سال کے چربے پر آگر تھر گیا۔ "إِے كتنے بيارے لگ رہے ہواب د كھانا بير ہوتے ہیں اچھے گیڑے جو روپ بدل دیں۔ یہ کیا کہ ایک طرف سے پیند پھٹی ہے ووسری طرف سے

وْخُولِين دُالْجَنْتُ 121 فروري 2016 يَادُ

READING Garlon

ادھڑی ہے الیے جیے لنڈے کے ہول۔"

چھوری کا تھا۔ لیکن امریکہ والی متوقع بھابھیوں کا تو س کر ہی جیسے کسی نے اس کے اندر سپرمین کے ریڈ سیل نگادیے تھے۔

ا گلی سیٹ سے تو کچھ جانا پھانا اڑ سے ہالوں والا بھائی نکلا اور کچھلی سیٹ سے دو نفیس اور ہاو قار مورنیاں۔۔ ابھی نکلی ہی تھیس کہ دوست نے گاڑی رپورس کی اور یہ حاوہ حا۔

ریحانہ کود کھ کرمایوسی سی ہوئی۔ بنامیک اپ کے
چرے 'بنا سلمی ستارے 'لیس' نگوں کے کپڑے 'وہ تو
خود آج تیاری میں مس برائیڈل پاکستان کو بھی پیچیے
چھوڑ گئی تھی۔ گہرے رنگ کا سوٹ 'بالوں میں کرل'
کمنیوں تک مہندی 'پاؤں کی چھوٹی انگلی پر بھی نیل
بالش کے دو' دو کوٹ جرے اور آ ٹھوں پر اتنا ہیوی
میک اپ کہ لگنا تھا نے چاری جب سے پیدا ہوئی ہے
میک اپ کہ لگنا تھا نے چاری جب سے پیدا ہوئی ہے
میک اپ کہ لگنا تھا نے چاری جب سے پیدا ہوئی ہے
میک اپ کہ لگنا تھا ہے چاری جب سے پیدا ہوئی ہے
میک اپ سادہ سی اور کمال امریکن سادہ سی

... ''لگتا ہے' پڑھنے لکھنے میں ہی رہیں بس... میک اپ کرنے کاسلیقہ آیا ہی نہیں۔'' ریجانہ نے دل میں سوچ کرخود کو تسلی دی۔

سوچ ترحود تو سی وی۔ اندر سے سفید شلوار قمیص پنے پیارے سے جٹ اور بٹ بھی نکلے اور ان کے پیچھے گھر میں ہوا کا ایک جھکڑ سا آگیا۔ بتایا کسی نے کسی کو پچھ نہیں تھا۔ لیکن گھر کی تینوں خواتین کی چھٹی حس بہت کمال کی تھی۔ کمال گاڑی کا ہارن تک سنائی نہ دیا اور کمال ماریہ فاریہ کے میٹھی آواز کا السلام علیم آڈ گئیں کہ گھر کی ہونے والی بہوویں آگئی ہیں۔

"حفصد... میرا بناری دوپٹا لے آاب" بردی اماں چلائیں۔ "ہاں ای....احیمایا د کروایا۔"

''وور فٹیے منسہ صبح سے تو کمہ رہی ہوں میں کہ میرا بناری دویٹا استری کرکے لا دے۔اب لے آکہ بناریں سے جاکرہی لائے گی۔''

''کزارہ کروبس پھرچادر ہے ہی اب یہ یاضی کی تصویریں ان کو بعد میں دکھا دیجئے گا۔ آگئ ہیں وہ باہر۔''حفصہ کمہ کربا ہرنکل گئیں۔ دوں میں میں میں کم کھی '' میڈر کا سال

''آرہی ہوں میں بھی پھر۔''بڑی آماں چادر لے کر ہی اٹھنے لگیں۔

دواس عمر میں کیا خود کو ہلکان کررہی ہیں۔ باہرے ہی نہیں بیاہ دوں گی میں لڑکیوں کو۔۔ اندر آرہی ہیں وہ بھی۔۔۔حفصہ لینے گئی ہے ان کو باہر۔۔۔

کہ کروہ باہر کو لیکیں ۔۔۔ جہاں جا جی دہلیزنہ پھلانگنے
کی مکمل ڈھال بنی ہوئی تھیں۔ دل میں ایک آر زو تو
تھی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں لڑکیاں ہی گھڑے
گھڑے کوئی تقص نکال کر دہلیز پھلانگے بغیر ہی واپس
چلی جا تیں ۔ ہیشہ ہمیشہ کے لیے ۔۔۔ لیکن ۔۔ چلو۔
وروازے کی سائیڈوں پر خالی کٹوریاں رکھ کرتیل
مایا گیا۔ گویا غیر شرعی رسم کو شرعی کرلیا گیا۔ پھرخوب
مایا گیا۔ گویا غیر شرعی مرس باری باری ان کے نگلے لگیں۔
جہامت کو بھی ای طرح تول لیا گیا۔

«سفراچهاگزرگیابهو\_میرامطلب بیمی-"خیالوں مزیمانتیر

میں رہنے کا تیجہ۔ ''جی آئی۔'' بری والی اور برٹ عثمان والی اربیہ نے جواب دیا۔ جس پر جینز اور کوٹ بہت ہی بھلا لگ رہا تھا۔ فیروزہ آئی کو آیک ہی نظر میں اپنی بیٹی ریحانہ تو صفر نظر آنے گئی۔ جو سب کو ہاری ہاری جو س دیتی بالکل نوکرانی لگ رہی تھی۔ بنی تھنی دلمن نوکرانی۔ ''فکرانی لگ رہی تھی۔ بنی تھنی دلمن نوکرانی۔ ''فعثمان نے بالکل بور نہیں ہونے دیا۔ راوی بھی

مهان مے باس بور یں ہوتے دیا۔ دکھایا اور راوی کی برانچیں بھی۔" "برانچیں۔۔راوی کی؟"

و کھ کھ ۔ "عثمان نے جلدی سے گلاصاف کیا۔ " سمان اوران از الائندا "مرضہ عکی کن

''ریحانہ !سادہ پانی لاؤ ذرا۔''موضوع کو بدلنے کی پوری پوری کوشش کی گئی۔ ریحانہ نے بھائی کو سادہ پانی کا گلاس لاکر دیا۔ پھر۔ سب تو بھول گئے' کیکن

مَنْ خُولِين دُالْخِيثُ 122 فروري 2016 يُخ



فرحان بھائی کے قریب ہو گیا۔ الكياقصه موا؟"

"بہونا کیا ہے۔ بوے مزے سے میں اسمیں دریائے راوی دکھا رہا تھا اور سے بھی دمکھ دیکھ کرخوش ہورہی تھیں۔ تھوڑا آگے گئے تو گندے بانیوں کے دریا ہے بھی بڑے جو ہڑ آنے لگے۔ یو چھنے لگیں کہ بیہ كياب جحيم اور كجھ جواب سمجھ ميں نہ آيا تو كمبدريا راوی کی برانچیں ہیں اور بہہ کران سب کایاتی ہی راوی میں جاتا ہے۔"

"يار أبهت براي" فرحان كي كمت كت ركا ''کمینہ ہے تو۔'' فرحان نے عثان کی کمریر دھپ

یہ ہی بات ہم کمہ دیں تو برے۔" وونوں چونے بٹ بٹ بھی کمر کے پیچھے کان لگائے بیٹھے تتھے۔عثان نے دانت میں تو فرحان نے پیارے اس کا ہاتھ دبایا اور کان میں بتایا کہ سے رشتے تو آب ویسے ہی دورسے ہونے والے ہیں ' پھر لڑنے کا فائد مس عثان بھائی کی بات پر قدرے مظلمٹن ہو گیا۔ اوھرماریہ بے جاری باتوں کے جواب دیتے دیتے بورے امریکہ والوں کاحال بیان کر چکی تھی۔

«تصویرین تو بهت انتھی تھیں تمہاری۔ میرا مطلب بهت پیاری لگ رہی ہوتم دونوں۔" حفصہ چاچی پراینے دونوں بیٹوں کااٹر ہوگیا تھا۔ ویسے تو بیٹے ماؤن كأثر ليتة بين ليكن يهال معامله الث جارما تھا۔ ماربه بينية تواس زاق كوزياده محسوس نبه كيااور فاربيه نے اپنے ناگواری کے آثرِ ات چھپانے کی کوئی کو مشش نہ کی۔ ویسے بھی وہ ذرا کم گو تھی یا اس نے خود کو بنالیا تھا۔ اپنے ہی طور پر وہ ٹاگرات کی زبان بھی سکھ چکی تھی اور نہیت سی ہاتوں کے جواب وہ زیادہ تر اسی زبان ہےدی تھی۔

زم زم صوفے پر بھی اس دِنت ایسے بیٹھی تھی جیے گردن سمیت بازو' ٹاٹکوں اور کمرمیں بھی سریے کھے ہوں۔حفصہ جاجی بغور دونوں کا بورا بورامشاہرہ كرچكى تھيں اور اس ننتيج پر جپنجي تھيں كہ عثان تونكل

جائے گا۔اس امتحان میں بغیر محنت کیے۔لیکن فرحان کے پاس ہونے کے جانسز برے مشکل ہیں۔ یاس ہو بھی ٹیاتو طلاق کی یا موت۔

''آے بھو! کھانا لگاؤ بھئ جلدی ہے۔'' بردی امال نے کہا۔

"جي امال إبھي لگاتي ہوں... آؤ ريحانہ إثم کچن مين ميرك ما تقر-"

'تم بیٹھو ریحانہ اِمیں جاتی ہوں۔'' ریحانہ کے ائھے کے پہلے ی حفصہ چاچی اٹھ کئیں۔ ''يه بي باتيس توتمهاري أنجهي بين حفصيب'' يجن

مِن جاتے اپنے پیچھے حفصہ کو آتے دیکھ کرفیروزہ تائی نے سوچا تھا۔ (لیکن انسوس کہ صرف سے ہی باتیں الچيين-)

کھآنا توسب تیار تھا' اس لیے تھوڑی در بعد ہی وسترخوان سنج گیا۔ جث بٹ نے حسب عادت مهمانوں ك ذا لغے سے بھى سلے اپنى اپنى بليدوں ميں جاول اور سالنوں کے قراقرم بنا لیے۔جب کہ عثان فرحان اور ریحانہ نے اپنی صاف شفاف ہلیٹوں کے کونوں میں نقطول كي صورت مين كھانا ڈالا۔ بھئى رعب جو جماناتھا

مارىيە قارىيەپرىيە دىقىم تىنوں كىياۋانىلنىڭ پرېمو؟" دۇ مادىيىلى ئاسگىكىيەدۇ مادىيىلىي تيون بو كھلا گئے۔ دو ماہ چلے گاب ڈھونگ اب كيا۔ عثمان کوتوکل رات ہے بھوک نے دیسے ہی باؤلا کیا ہوا

''اے بیٹی نہیں... بس تمہارے سامنے شرمارے ہیں۔ورنہ یہ ای ریحانہ توہریاں تک نہیں چھوڑتی ... اوريه عثان..." حفصه جاجي شروع مو لئي- يتيول براه راست بھی انہیں گھور نہ سکتے تھے۔ ریحانہ کھانا چھوڑ کراٹھ کرجائے کا دادہ کرنے گئی۔

"بريول كي منح تو مجھ خود بهت اچھي لگتي بي آنی-"(داهرے شلے په دہلا)ریجانه کو ذرا آسرا ہوا۔ 'کیاتے ہو وہاں؟'' حفصہ چاچی نے اتنی معصومیت سے بوجھا۔ جیسے ماریہ کفاریہ منیر چھاسمیت وہاں فٹ پاتھ کی زندگی ہی تو گزار رہی تھیں۔

البن دانجيك المحالة فروري 2016

FEATING Renton

کردہ نئے کمروں میں جھیج دیا گیا۔ان کمروں پر ہی تو دو لا كه رويسيه خاص طور برلگايا گيا تھا۔منير چيا بھي تولا ڪھوِل کی کو تھی لے کر عِثان ' فرحان پر انویسٹ کرنے لگے تصد انويت كيا بلكه رسك بي لين لك تصداب ظاہری بات ہے ماریہ 'فاریہ کویہ قیام مطمئن کرے گا۔ تب ہی تومنیر جیاا بی محنت سے کمایالا کھوں روپیہ داؤیر لگائیں گے۔ اس کیے اس سارے خرچ کو اور آنے والے تمام اخراجات کے خیال کو فیروزہ تائی تھوڑی خوشی اور زیادہ عم سے برداشت کررہی تھیں۔ "بردی اچھی تربیت کی ہے منیر کی بیوی نے اپنی بیٹیول ک۔" بڑی امال کی آنکھوں سے تو آج نیند كوسول دور هي-سول دور سئی۔ ''ہاں۔۔ بجھے تو خود یقین نہیں آرہا اماں۔۔ بس کیڑے میہ لوگ لڑکوں والے جستی ہیں۔ ورنہ بات كرنے كا طريقه اور انتختے بيٹھنے كاسليقہ تو ہو بهوياكتاني " وحالاً نكه فون يرجب مجھے منبرنے بتایا تھا كہ وہ وہاں سی بنگالن سے شادی کررہا ہے تو میں نے تو صاف صافیہ انکار کردیا تھا کہ روز' روز کھائے گا مچھلی' جھینگے۔۔ منیر کے بارے میں بھی ساری زندگی ہے ہی فكرربي كه بے جارہ روز وہاں ابلا بھات كھا آ ہو گا... اب بچول کے بارے میں بھی ہے، ی خدشہ تھا کہ یمال آگر'''آمارہ تمارہِ۔''بولے گی'کیکن بردی صاف اردو ہے بھی ہے۔ جیسے کسی نوالی قالین کی ہنت ... جیسے دھڑا وهر پھول کھل رہے ہون ... یا جیسے..." د ماں۔ امال۔ بس امال… بیہ شاعری پڑھنی کبے شروع کردی آپنے؟" ور شاعری بردھنے اور کرنے کا شوق تو بچھے بچین سے ہی تھا۔ لیکن اُللہ جنت نصیب کرے تمہارنے سس کو....ان کودیکھ کر تو دل ہی مردہ ہوجا تا تھا۔ شاعری کی بات تو بوجھوہی متِ۔" "بإنه الل يكتف الجهي توتهود." فیروزه تائی نے کہا۔ لیکن بردی امال اپنی ہی سوچوں کا مُكُثُ كُوا چِكَى تَقِيلٍ-

"میرا مطلب وہاں ملتے ہیں 'یہ بونگ پائے ''جی آنٹی۔ بہت زیادہ۔ ہر چیز ملتی ہیں وہاں۔ بھات بنانے کابھی پوراسامان۔'' ''الله خير…'' بزي إمال برديردا كين- "نتهيس توان کھانوں کی ہی عادت ہو گی نا۔" دل میں بے قراری سی بھرگٹی ان کے۔ ''جی۔دونوں کی۔ ابویہ سب پیند کرتے ہیں اور اى پيورينگالى بىم دونول مىں خوش-" ''تُعیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ (قدرے اطمینان ہوا) آرام سے کھانا کھاؤیٹی۔ بے تکلف ہوکر۔'' و الميول ... كل شيس ملے كا-"فارىيد مند ينج كرك منے لی۔ماریے اے ایک دھمو کاریا۔ "آئی افاریه کی باتوں پر مت جائے گائیہ ایسے ہی نداق کر فی رہتی ہے۔" ی کری رہی ہے۔'' ''پھر تو خوب گزرے گی۔''جٹ بٹ نے ایک یوجے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔۔ عثمان' فرحان تیورا کررہ كئے اور سوج كر-دورسه دورسه رشیته وارسه بس تھوڑی دریر اور "جی آنی۔ سالا کانی کم ہے... لگتا ہے آپ

لوگ بہت کم نمک مرچ کھاتے ہیں۔ورنہ سا ہے یا کستان کے لوگ تو بہت آسیا کسی کھاتا کھاتے ہیں۔" " نہیں بٹی ۔۔ پھیکا کھاٹا تو ہم نے تم دونوں کی وجہ

،بنایا ہے۔ورنہ ہم تو۔۔۔" "بیہ زحمت دوبارہ مت جیسے گا آئی۔" آئن کیڈی ے بنایا ہے۔ورنہ ہم تو۔۔" منہ نیچ کر کے بیننے گئی۔

"بیٹا فرحان تو "تو گیا کام سے-"اور حفصہ جاتی ول میں سوینے لکیں۔

# # #

کھانے اور بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد ماریہ ' فاربیہ کو ان کے تصوراتی مزاج کے مطابق تیار

الخولين دانجيت 124 فروري 2016

FOR PAKISTAN



دروازے پرحفصہ چاچی کھڑی تھیں۔ ''چلو اللہ خیر خیریت سے شادی کا وقت لائے۔'' ارشدنے دعادی۔ ''ایسے ہی ۔۔۔ ابھی تو وہ صرف دیکھنے آئی ہیں۔ پتا نہیں پند کرتی ہیں کہ نہیں۔''

حفصد چاچی کو اپنا خدشہ پورا ہوجانے کی پوری پوری امید تھی۔ کم از کم فاریہ کی طرف سے .... اور حفصہ چاچی اپنی ہردلی آرزواسی طرح خدشوں' باتوں کی صورت میں طاہر کردیا کرتی تھیں۔

''اچھا'اچھا بولا کُرومنہ ہے۔۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔۔ کیا کمی ہے ہمارے بچوں میں۔''ارشدنے لفظ ہمارے بچوں پر ڈوردے کر کما۔

' کچھ آئینے ذاتی بچوں کے بارے میں بھی سوچ ۔"

" ''ابھی سے۔۔۔ ابھی تو وہ صرف اٹھارہ کے ہی ہیں بس۔''

''پھریہ کہ کیا کریں گے بوے ہو کہ۔ تھیٹر ہی چلانے کے قابل ہیں بس کچھ پڑھ لکھ جا ئیں۔ یا ہر کے ملک جا کمیں تو ہم بھی رشتے داردل کے سینوں پر مونگ دلیں پھر۔''

"ایک انڈا تک و تم سے صحیح بنتا نہیں۔"
"اور آپ بھی میری کمی بات کو سیریس لینے نہیں۔" حفصہ چاچی کی آوازرندھ گئی۔
"اپنی اپنی زندگیوں کا رونا دھونا اپنے آپ کمروں میں کو سیرے کمروں میں کو سے میرے کمروں میں کو سے دی کھی نہیں لگتی دی سے بی اچھی نہیں لگتی اللہ ہے۔"

''ادھر آمیری جان۔'' بری اماں نے پیار سے پکارا۔''میرے سینے کے ساتھ سرلگا اور بتا 'یہ ولوں کے حال جاننا تونے کس سے سکھا ہے۔'' حفصہ اماں کے ''ایک بات بتاؤں فیروزہ!عورت کو بھی بھشہ ارتقا ہے ہی محبت رہی ہے۔وہ بھشہ اپنے بچوں میں جیتی ہے۔اتنا دکھ مجھے اپنے بیوہ ہونے کا نہیں ہوا تھا' جتنا صدمہ تیرے بیوہ ہونے کالیامیں نے۔''

"چھوڑیں آمال... کیا پرائے قصے لے بیٹی ہیں آپ" فیردزہ تائی کی آنگھیں مرحوم شوہر کی بات پر فررا" نم ہوجایا کرتی تھیں۔ ابھی بھی انہوں نے آنگھوں سے آنسوصاف کرتے ہوئے کمالو بردی اماں نے مزید کوئی بات نہ کی۔ورنہ مرحوم بیٹے کاذکر جبوہ چھیڑتی تھیں تو خود تو روتی ہی تھیں 'سننے والوں کو بھی رلاڈالتی تھیں۔

رلاڈاکتی تھیں۔ "السلام علیم امال جان-" کمرے میں ارشد داخل ہوئے۔

حفصہ جاچی کے شوہر۔ جٹ اور بٹ کے باپ بلکہ ممایاب۔ باپ بلکہ ممایاب۔ سلام کرنے کے بعد انہوں نے کمرے کے ماحول پر

سلام کرنے کے بعد انہوں نے کمرے کے ماحول پر نظریں دوڑا کر تھوڑے بہت سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔

"ارے بھی یمال پر تو "ہم تھے جن کے سمارے"کاڑیلر چل رہاہے۔"

''کہا تھا آج جلدی گھر آنے کی کوشش کریں۔۔ چھوٹے بھائی کی بیٹیوں نے آتا ہے۔۔ وہ خور تو آیا نہیں۔۔ چیس سال ہوگئے۔'' برسی امال نے بات بدلی کیکین ماحول نہیں۔

"جفتی محبت میں آپ سے کرتا ہوں... کچ کچ بتائیں... کہ باتی وہ یمال ہوتے بھی تو کیا کرپاتے... لیکن آپ بیشہ غیرصاضروں کو ہی یاد کرتی رہتی ہیں۔" ارشد نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔

"میرایه مطلب نمین نیرچھوڑو۔ ماریہ 'فاریہ سے ملے تم۔"

'' ''نیں 'حفصہ بتارہی تھی کہ دونوں سورہی ہیں۔ صبح مل یوں گا۔ویسے کیسی ہیں۔''

"تصورین زیادہ اچھی۔ میرا مطلب ہے بردی خوب صورت بچیاں ہیں منیر ک۔" کمرے کے

مِنْ خُولِين دُالْجُتْ عُلِي 125 فروري 2016 في

Section

بلانے پر کانی جھک گئی تھیں۔ بات ختم ہونے تک دوبارہ تن گئیں اور ارشد کی ہنسی نکل گئی۔ "آج تو آپ کو پچھ نہیں کہوں گی اماں ایمیں… لیکن پیہ لو۔ دو ہے پر گرہ بائد ھتی ہوں… بعد میں چکاؤں گی سارا حساب کماب۔"حفصہ نے دو ہے پر گرہ بائدھ لی۔ "مال ایمی سوچ رہی تھی کیے ابھی تو دہ امریکہ ہے

"امان المیں سوچ رہی تھی کہ ابھی تودہ امریکہ سے
آئی ہیں۔ لیکن ایک ڈیڑھ ہفتہ گزر جائے تو بچوں کو
مری نہ بھیج دوں۔ نئے احول میں ۔۔ نئی جگہ پر کھل کر
ایک دوجے کو جان لیں گے۔ گھر میں تو بڑوں کی شرم و
حیاہی آڑے رہتی ہے ہروفت۔ " مائی فیروزہ نے کہا۔
دیم خود فر بی۔ " حفصہ کو کون جیپ کروا سکتا تھا
مصلا۔

''خیال تواچھاہے آپ کابھابھی۔''ارشدنے بائید ''

ی۔ ''دلیکن بچوں کو اکیلا کیسے بھیجا جاسکتا ہے۔ کوئی بڑا بھی توساتھ ہوتا چاہیے تا۔۔ کہیں بید من جابی شادی مجبوری میں ہی نہ کرئی پڑجائے۔'' بڑی امال کی عادت تھی۔ اپنی ہی لے میں بولے چلے جاتی تھیں۔ سب سے پہلے بات ارشد کی سمجھ میں آئی۔ وہ منہ موڑ کر بہنے لگا۔ بھردونوں خواتین کو۔ فیروزہ تو کمی کی طرح پنجے جھاڑنے لگیں این۔

بہ کہ ہوئے اماں اپنے کیابات کردی آپ نے۔ میرے بچوں پر اس طرح کاشک کیسے کرلیا آپ نے۔ برے بیک میرے نیک شریف اور پاک دامن سے میں میرے۔ ہاں جب اور باک دامن سے میں میرے۔ ہاں جب اور بٹ کی بات کرد تو میں مانوں تھی ہے۔

''کیول میرے بچول کے گون سے روز' روز برجے آرہے ہیں آپ کو قیروزہ بھابھی۔'' فیروزہ آئی بلی بنی تھیں تو حفصہ شیرنی بن گئیں۔ لیکن پھراس تجویز بر کیہ بچول کے ساتھ وہ بھی مری جائیں گی'وہ شانت ہوگئیں۔

ماریہ 'فاریہ کے دل میں بے شک ابھی محبت کی گفتیناں بجنی شروع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جلترنگ ضرور گونجنے گئی تھی۔ امریکہ میں دونوں کی پردرش الیسے ہوئی تھی جیسے کسی مقدس کتاب کو موثے کی راکھا جا یا ہے۔ آزاد معاشرے میں رہنے کے بادجودوہ اپنی حدول کو بہت معاشرے میں رہنے کے بادجودوہ اپنی حدول کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ یہ بی دجہ تھی کہ ماریہ نے تو اس کا مرضی عثمان کی تصویر دیکھے بغیر ہی ہاں کردی تھی۔ وہاں امریکہ میں ہی ۔ وہاں امریکہ میں ہی ۔ وہاں معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ اس کے کہنے پر مغیر چچا نے بغیر بچھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔

میں بات تودونوں ہی بہت انتھی طرح جانتی تھیں کہ کئی کر سبچین الفنگے ' ہیں۔۔ میوزک ببینڈ کے سرداریا اوٹ پٹانگ فیشن کرنے والے کوتوان کے والدین کسی صورت قبول نہ کریں گے اور پھر پچھ مال کی تربیت کا اثر تھا۔۔ کچھ اسلامی تعلیم کا کرم۔۔ ان کے اپنے زہنی۔ خوابی آئیڈیل بھی پچھ کچھ عثمان 'فرحان جیسے ذہنی۔۔ خوابی آئیڈیل بھی پچھ کچھ عثمان 'فرحان جیسے ہی تھے۔ یوف کھے سبجیدہ 'بارعب' بینڈ سم۔

اور عثان وصان من آخ کل بیه خوبیال بررجه اتم موجود نظر آرای تھیں۔ کیکن فاربیہ کو فیصلہ کرنے کے لیے شاید انجی مزید وقت در کار تھا۔ بیہ جووہ اکڑی گردن کے ساتھ جیپ جیسی ان بین کے گھوڑ ہے جرامال خرامال تجزیہ نگاری اور چھان بین کے گھوڑ ہے خرامال خرامال دوڑ رہے تھے۔ ابھی وہ کسی بھی طرح کی بے تکلفی کی مختمل نہ تھی۔ اسی باعث اربیہ کی طرف سے تو عثمان کو بروے واضح اور مثبت اشارے مل جیکے تھے۔ لیکن بروے واضح اور مثبت اشارے مل جیکے تھے۔ لیکن فرحان کامعاملہ فی الحال بروا پیچیدہ جارہا تھا۔

عثمان اور فرحان نے تو پہلے ہی اپنی محبت اور اہمیت کے تیر چلانے کے لیے کمان سمیت ہر ہتھیار تیز کرر کھا تھا۔ لیکن عثمان کو اپنا کام قدرے بنما نظر آیا تھا تواس نے باقی کے ہتھیار بھی فرحان کوسونپ دیے۔

مَنْ خُولتِن دُالْجَنْتُ 2016 فروري 2016 في

جارہے ہیں۔وہ بھی ہیشہ کے لیے۔" "ہمارے لیے تو وہ سائبیریا ہی ہے۔ گجرانوالہ میں مجھی برف باری نہیں ہوئی نہ اور نہ ہی ہم اتن سخت مردی کے عادی ہیں۔"

0 0 0

''عثمان۔'' ''جی ای۔'' ''بات سنوذرامیری۔'' فیروزہ نے عثمان کواپنے پیچھے کچن میں آنے کااشارہ کیاتوای کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ ''بولیں۔ای۔''

''ایک بات دهیان میں رکھناتم۔اور چھوٹے کو بھی سمجھالیتا۔ مری میں تم سب کوسیر کرنے یا گل چھڑے اڑانے کے کیے نہیں بھیج رہی۔ سونے کا انڈادیے والی مرغی کو قید کرناہے ہر صورت۔ورنہ قسم ہے جتنا رویبیاب تک خرچ ہوا ہے میراسارا زبور پیچ کر بھی پورا نہیں ہوگا۔ دیسے تو تم دونوں کسی امتحان میں ی وی گریڈے اوپر نہیں گئے لیکن اس باراے بلس کے کیے بوری بوری جدوجمد کرنا ورند مجھ پر سالوں بعد دوباره چو ژبال تو ژنے کی نوبت آجائے گی۔ مجھے۔" '''اُوہ گاڈ ممی-اپنے بیٹوں پر اعتاد کرنا سکھیے۔اتنا کم کیسے سمجھ لیا آپ نے ہم دونویں کو۔ بھول ممیں جب آپ کی مای سے الوائی ہوئی تھی تو کیے سفید سفید جھوٹ بول کر میں نے آپ کی سائیڈ لی تھی۔ اور بورے خاندان میں آپ کاشملہ او نیجا کیا تھا۔" ''واہ رے واہ۔ کیاوا قعہ یاد کیا ہے میرے مکار بیٹے نے۔ اور شملہ مردول کا ہو تاہے عور توں کا نہیں۔" چلیں آپ کادویٹہ ہی سہی۔شال کلپ ہن 'جوڑا ہی سہی۔''عثان چکن نگٹس کھاتے ہوئے بولا۔جو سفرمیں جانے کی غرض سے بی بنائے جارے تھے۔ "نے لو پکرد میں۔ کھی میں نے حفصہ کو بھی

تو ہڑی اماں نے نجانے کیوں تصوریس منگوالی تھیں۔
ورنہ یہ دونوں تو تصویریس دیکھے بغیری شادی کرنے کے
لیے تیار تھے بعد میں خدا نخواستہ کوئی آدھاادھورایا
کی بیشی کاشکار نکل بھی آ باتو دونوں ساری زندگی گلہ
نہ کرتے۔ اور یمال تو قسمت نے ایباساتھ دیا تھا کہ
بوری کی پوری سالم ثابت بریاں وودھ میں نمائی
ہوئیں۔ انتہاکی سلفہ مند۔ کشنے رعب اور اوب سے
ہوئیں۔ انتہاکی سلفہ مند۔ کشنے رعب اور اوب سے
مائی زیادہ تھا)۔ عثمان خان شادی کی بات پر ہی نمال
بات کرتی تھیں (بس فاریہ کارعب ضرورت سے بھی
کافی زیادہ تھا)۔ عثمان خان شادی کی بات پر ہی نمال
طور پر فیصلہ بلکہ تمیہ کرلیا تھا کہ آگر جومال کی دعا ئیں اور
انویسٹ منٹ رنگ نہ لائی اور اللہ نہ کرے ماریہ فاریہ
انویسٹ منٹ رنگ نہ لائی اور اللہ نہ کرے ماریہ فاریہ
انویسٹ منٹ رنگ نہ لائی اور اللہ نہ کرے ماریہ فاریہ
انویسٹ منٹ رنگ نے اور ان کی ہر شرط بلا چوں و چرا مان
جائیں گے۔

توہفتے ہے ہہ سارا خاندان گجرانوالہ کے ہربارک کے دو دوبار چکر لگا چکا تھا۔ خوشی تھی کہ کم ہی تہیں ہورہی تھی اور تھکن کالفظ توسب بھول چکے تھے۔ ایسے میں مری جانے کی بات نے سب میں مزید جوش بھردیا۔اور تیاریاں شردع ہو گئیں۔ یہ تیاریاں ایسی ہی تھیں مانو جیسے کسی دلمن کا جیز تیار کیا جارہا ہو صرف رضائیاں نہیں بیک کی جارہی تھیں ورنہ گھر کی کوئی ایسی چیزنہ بچی تھی جس میں روئی اور پولیٹر ہواور دو بیک ہونے سے رہ جائے۔

کیسی جگہ ہے مری؟"ماریہ نے پوچھا۔ "بہت انجھی۔ بہت زیادہ خوب صورت۔ جیسا اندن ہے تا۔" فرحان نے ابھی اتناہی کماتھا کہ فاریہ کی دونوں آنگھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ "میرامطلب۔ بس لندن کی فرنچائز سمجھ لو۔" "تمہارے ملک میں ہر چیز کی فرنچائز اور برانچ ہے کیا؟"

""آبادی جو بہت زیادہ ہے۔ چھوٹے شہروں کے لوگ برانچوں پر ہی گزارہ کر لیتے ہیں بس۔" "سامان تو ایسے بیک ہورہا ہے جیسے ہم سائبریا

مِ خُولِين دُالِجَتْ 127 فروري 2016 يُل



چوٹ کی اور اس چوٹ کے باعث آج فیروزہ تائی کے ول میں بھی بدلہ لینے کی ایک اٹھان سی آتھی۔ "مغیرے کل تمہارے کمرے میں بھی بہت تو تراخ مور باتفاكيا وراماتفا؟

«نهیں- تو-" نہیں کو تھینج کر اوا کیا گیا۔ "ہم دونول میال بیوی کے در میان توخیرے بھی اوائی شیں ہوئی۔وہ توجث اور بٹ بھی مری جانے کی ضد کررہے تصے تو ان کے پایا ہو گئے کہ بڑھائی پر توجہ دو اب کافی دنوں سے سیرسیاٹاہی کردہے ہوئیہ غمراتنی کمبی سیر کرنے کی شیں ہے۔ "میروزہ مانی کی اٹھان بغیر جوار بھائے کے ثابت ہوئی مفصدنے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا تھا۔ بات حقیقت میں بھی ہیں ہی گھی۔ مری نہ جانے کے اٹل فیصلے پر جٹ اور بٹ کا پچھلے دو دنوں ہے منہ بنا ہوا تھا۔ وو دول سے نہ تو بٹ نے کوئی گانا گایا اور نہ ہی جٹ نے کوئی دعا ہی مانگی تھی۔ ماما کو بردی مشكل سے راضي كياتوبايا اڑ گئے۔

" نہیں جانا۔ کمہ دیا میں نے بس۔ پڑھائی کرو کھ میں بیٹھ کر۔ ''انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنادیا۔ پھولے ہوئے منہ بھی کوئی بات نہ بناسکے اور وقتی

بھوک ہڑتال کابھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکاتوجٹ نے ہزار بار کا چلایا ہوا آزمودہ نسخہ ددیارہ آزمایا۔ بیہ تیر ہردفعہ کی طرح اس بار بھی میں نشانے بربرال

" تھیک ہے بھٹی تھیک ہے۔ نہیں جاتے يرهائي كرتے ہيں گھر ميں بيٹ كر-مزے توعثان بھائي اور فرحان بھائی کے ہیں ان کے ابوجو مہیں ان کے سر پر- ایک ہی فقرے میں باپ کا حکم نہ مان کر مری جانے سے انکار کرویا گیااور سیاتھ ہی۔

یہ فقرہ ایساتھا کہ ارشد کو بھی پچین کی پڑھی ہوئی وموت كامنظر"ياد آجاتي تهي- جس كويره كروه دنول بخارمیں تڑیتے رہے تھے۔ پتانہیں ان کی اس کمزوری كاان كے بیوں كو كينے پتاجل گيا تھا۔

"جاؤ جاؤ مردود- چلے جاؤتم بھی۔ مگریہ نہ سمجھنا کہ ان جملوں کی وجہ سے جانے کی اُجازت دے رہا ہوں۔ وہ تورات کو سوچنے لگا کہ حفصہ جارہی ہے تو بچے ایسے

د پیکیس بزار- صرف چیس بزار-این کم پیپوں

" بیہ زمبابوے کا پیکیس ہزار نہیں ہے۔جس میں صرف اندے ہی آئیں گے۔ پاکستان کانے مست کھے "-62-61

"ای!آپ کی نظر میں بینے کی اتنی اہمیت ہے کہ گورنر آف انٹیٹ بینک کی نظر میں بھی کیا ہوگی۔ لیکن باہرنکل کردیکھیے۔ سی قدر منگائی ہو چک ہے۔ وہ جب آپ ٹرا کفل بنا رہی تھیں اور مجھے سوروپے ویے تھے کہ بازارے دو کلوائلور لے آؤ۔ میری بھی مت ماری کئی تھی۔ ریو ھی دالے سے رو کلوا تگور لے كرسوروبيه ديا تؤوه اردگر دكے لوگ متوجه كركے يتاہے آگے۔کیا کہنے لگا۔"

'' کہنے لگا۔ دیکھو بھائیوںِ اِیہ لڑ کاامِحابِ کہف کے غارسے نکل کر آرہا ہے۔ بھائی صاحب و ھائی سوروپے كلوميں انگور- تشم سے اتنى شرمندگى موئى كە كيابتاؤن وہ توشکر کہ میری جیب میں اس وقت میسے تھے وہرنہ میں نے واقعی غار کھود کراس میں سکونت اختیار کرلینی تھی۔"عثان نے سارا قصہ سنایا تو فیروزہ ہیننے لکیں۔ و حفصه بھی کچن میں جلی آئی ''کوئی سونے کا انڈادینے والی مرغی

ی بات سی ہے میں نے۔" ی بات سی ہے ہیں ہے۔ "ارے نہیں نہیں۔" فیروزہ تائی گھبرا گئیں۔"وہ تو بیس کمہ ربی تھی کم چین بروسٹ پولٹان گولٹرن فرائی کروں گی اور عثان کو سمجھارہی تھی کہ وہاں جاکر حفصه جاجي كا ہر حكم ماننا- كسي شكايت كاموقع نه ملے بجھے" فیروزہ تائی نے خوشامد کی۔اس سفید بلکیہ آف وائث جھوٹ پر عثان کی آنکھیں تو کھلی ہی تھیں۔ حفصه جاجي بهي حران ره كيس-"آپ کے بچے تو آپ کی بات برے جتنوں سے

مانتے ہیں فیروزہ بھابھی۔ ماسوائے اس شادی والی بات کے میری بات کمال مانیں گے بھلا۔" حفصہ نے

مَنْ خُولِين دُالْجُسَتْ 123 فروري 2016



بی گھرمیں بور ہوں گے۔" جٹ اور بٹ نے معنی خیز نظروں سے ایک دوجے ہونے کے تاتے واقعی خ کو دیکھا۔ اور بیک تیار کرنے کے لیے اپنے کمرے کو جزبر ہورہے تھے لیکن بھاگے۔ ابناکیپٹن مانے ہوئے تھے اور بول شام کو یہ آئمہ جانوں رمضمتاں قافل ٹرک ۔ ''کہا ہے جاج ۔ کو ا

اور یوں شام کویہ آٹھ جانوں پر مشمل قافلہ ٹرک جتناسامان لے کر مری کے لیے روانہ ہوا۔

口 口口口

بہاڑوں کاسفرجو کھوں ہے ہے گانہ کردیتا ہے اور وہاں کا قیام جووقت گزرنے کا پیانہیں دیتا۔ ای باعث یہ سفربھی طول بگڑگیا تھا۔ اونچے اونچے قد آدم درختوں کا سخرجو اپنے اندر قید کر لینے کا ہنر جانے ہیں۔ ہاں۔ استادوں کے استاد۔ بھربل کھاتی سڑگیں۔ جیسے ساری سڑکوں کے سمرے گول ہی تو ہیں۔ اور ان کے کنارے کنارے کنارے کیارے بیارہ جیسے برف کے چھوٹے برنے بہاڑ۔ ٹھنڈی کنارے کنارے کا بارے ہے برف کے چھوٹے برنے بہاڑ۔ ٹھنڈی میں گئی روشنیوں کے مناظر۔ نرم گرم خواب ناک ماحل۔ کھڑی ہے نظر آتی ڈھلوانوں برہے گھروں ہیں گئی روشنیوں کے مناظر۔ نرم گرم خواب کا ماحل۔ کھڑی ہے نظر آتی دستا ہو۔ کون سی چیزایسی تھی جو من ہوتے جسموں کے اندر دلوں کو گرمانہ رہی تھی۔ وہی دیس تھی ہوں کے اندر دلوں کو گرمانہ رہی تھی۔

ریحانہ نے اس مسئلے کا ایک حل نکال لیا تھا۔ تصویریں۔ مری منی لندن جو ہے۔ وہ تو ویسے ہی ہواؤں میں تھی۔

''آیک تصوریهاں بھی آباروجٹ بھائی۔''وہ پھر ایک ٹیلے پر چڑھی ہوئی تھی۔جٹ نے کیمرہ اس کی طرف کرنے آیک تصور آباردی۔

''بس کردے ریحانہ بیٹی۔ بس کردے۔ تونے تو ایک ایک اینٹ ایک ایک پھرپر چڑھ کر تصویر اتروائی ہے۔ ان برف کے گالوں کو تو بخش دے۔ کل کلاں کو مری خدانخواستہ زلزلے یا کسی اور وجہ سے تباہ ہو گیا تو تیری تصویروں کی بدولت ہی سارا نقشہ جوں کا توں دوبارہ بن جائے گامری کا۔ ایک انچ بھی ادھرے ادھر نہیں ہوگا۔''

حفصہ چاچی جب سے یہاں آئی تھیں اکلوتی بردی ہونے کے تاتے واقعی خود کو بردی بی بنا بھی تھیں سیجے جزیر ہور ہے تھے لیکن وقتی طور پر ہی سہی سب ان کو ابنا کیپٹن مانے ہوئے تھے۔ ''کیا ہے چاچی۔ کوئی پیسے تھوڑی نہ لگتے ہیں' اپنا

'''کیا ہے چاچی۔ کوئی پیسے تھوڑی نہ لگتے ہیں'اپنا ہی تو کیمراہے۔''ریحانہ ہردفعہ کے ٹو کئے پر عاجز آ چکی تھی۔

دیکی بھی توہاری اپنی ہے پر اتنی شوخیاں نہ مار کہ دو سرول کو ہنسی کے پھندے لگ جائیں۔" ''اور جٹ 'بٹ جو مسخرے ہنے گھوم رہے ہیں ۔۔۔"

"ہم دونوں کو کچھ نہ کہنا۔ ورنہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کرنے میں ایک سینڈ ہی گگے گا۔"بٹ نے وظملی دی۔

''نہیں۔ نہیں ہیارے بھائی ابیں تو کمہ رہی تھی کے۔''

''رہے دو مکارن۔ آگے سے خیال رکھنا۔'' ''مچلو بھئی ہو ٹل چلو اب۔ کمرے میں جاکر کمر سیدھی کروں۔ بیہ ۔ اونجی سڑکیس تو بڑی جلدی تھکا دیتی ہیں۔ورینہ ابھی عمری کیاہے میری۔''

''آپ لوگ جائیں پھر کمروں میں۔ہم ذرا آوئنگ کریں گے۔''عثان نے چاچی ہے کما۔ فرحان نے بھی ایسے دیکھا جیسے وہ بھی ہے ہی کمناچاہ رہاتھا۔اور ماریہ فاریبہ تو تھیں ہی آزاد جیجھی۔ حفصہ نے لاکھ کوششیں کرلی تھیں لیکن ان دونوں پر اپنار عب اور رمایں جمانے میں ناکامر ہی تھیں۔

برطابین جمانے میں ناکام رہی تھیں۔ ''دال گلی نہیں ابھی۔ میرا مطلب دل نہیں بھرا تہمارا ابھی۔ کل بھر سیر کرلیتا۔'' بات کو عثمان اور فرحان دونوں سمجھ گئے تھے لیکن اس پہ جو امریکینوں کے آگے اپنے باادب ہونے کی دھاک بٹھانی تھی تو بس ای باعث نظرانداز کرگئے۔

''آپ جائیں جا جی۔''دانت بھرپور میں گئے۔ ''جی آنٹی!آپ تھک گئی ہوں گ۔ ہم تھوڑی در اور گھومیں کے ابھی۔'' ماریہ نے کہا۔ وہ اب اکیلے

عَوْخُولِينَ وَالْجَنْتُ 129 فروري 2016 في

"نيويارك مِين توسناہے كه هرسال برف باري هوتي - تم کوئی اونٹ نہ بناسلیں وہاں پر۔سناہے وہاں کے لوگ محنتی بھی کانی ہوتے ہیں۔" فرحان جلا بھٹا میشا تھاجب سے مری آئے عصے ماربیہ ہی ہس بول رہی سے۔ ہری ایکوی میں براہ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔اس کا"بت" تو آنگھوں میں انگارے اور منہ مين بم ليے بيفاتقار ''ہوئی ہے وہاں پر ہرسال برف باری۔ پر وہاں عثمان تو نہیں نا ہوتے " ماریہ نے نظریں کیجی کر کے کما۔اور اس وقت ویہ۔ ناریل کے جھنڈ۔ میں پیدا مونے والی دیسی لؤکی گئی۔عثان کی سمجھ میں نہ آیا کہ دہ ممن طرح صرف اس بات يرفدا موموجائ ایک مکابھائی کی تمریر رسید کیا۔ فرحان نے جونگ كرديكصاتوعثان نے بند متھی میں جگمگا تاانگوٹھار کھایا۔ مطلب "ميراكام توبن گيا-اور- تواين فكركر-" فرحان کو فکریں ہی تو کھائے جار ہی تھیں۔مری کی آب وہوا اے راس ہی نہ آئی۔ پہلے دن کا ہوا زرلہ

کردیکھاتو عثان نے برتہ منگی میں جگرگا ناانگو تھادکھایا۔
مطلب ''میرا کام توبن گیا۔اور۔ توابی فکر کر۔'
فرھان کو فکر س، ہی تو کھائے جارہی تھیں۔ مری کی
آب وہوا اسے راس ہی نہ آئی۔ پہلے دن کا ہوا زرلہ
ابھی تک جان سے چمٹا ہوا تھا۔ اور اس خرابے میں
آنے والے بھیانک وقت کے آنسو بھی چھپ جاتے
تھے۔ مہینے بھرسے درجنوں مختلف اسکیموں کے چکر
تقے۔ مہینے بھرسے درجنوں مختلف اسکیموں کے چکر
کانے فرحان کو دیکھے گئے' ہرینگلے کو تھی میں صرف اور
صرف عثمان بستا ہوا نظر آرہا تھا اور وہ خود۔ ؟؟
اس وسوسے بر برط سارا سوالیہ نشان اس کی آنکھوں
اس وسوسے بر برط سارا سوالیہ نشان اس کی آنکھوں

کے آگے بریک ڈائس کرنے لگتا۔ "آئیں ناعثان۔" "بال-چلو-تصور کیا"تم کھو گی تو میں تنہیں اونٹ

پر بٹھابھی دوں گا۔" "ہائے اللہ۔اس برف کے اونٹ بر۔" "اور نہیں تو کیا۔"عثان تخی بنا ہوا تھا۔ "وہ تو گر جائے گا۔؟"

'گر جائے گا تو ہم انہیں ددبارہ بنا کر دے دیں گے۔''

"ساری رات لگ جائے گی بنانے میں۔" ماریہ نے اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ الگ بات کہ یہ اندیشہ ظاہر گھومناچاہ رہی تھی۔ بیہ شوداساعثان مری آکراہے برط پیارا لگنے نگاتھا۔

" ''حپلو بھئ بٹ' جٹ اور ریحانہ۔ چلو میرے ہائتھ۔''

''نہ میں کیوں'میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں گ''ریحانہ تنگی(جان آگئی تھی بڑی اس میں بھی آج کل)

" " تو ہم کیوں۔ ہم اپنے کزنز کے ساتھ گھومیں گے۔ "جث بٹ بھی بولے۔

''بدھووُ!''حفصہ چاجی نے اپنا سرپیٹ لیا۔'' کچھ سمجھتے نہیں۔ موقع محل خہیں دیکھتے۔ ابھی تمہارے بھائی مطمئن۔ میرامطلب سیر کرنے دو ان کو اکیلے میں۔چلوبس میرے ساتھ۔''

جث کاتوجاچی نے گریبان پکڑلیا اور بٹ ریجانہ۔ ماریہ فاریہ کے سامنے جاچی کی اس حرکت پر ہی ایسے شرمندہ ہوئے کہ مزید کچھ ہوجائے کے خوف سے حفصہ کے ساتھ ہولیے۔ باتی چاروں آگے بردھنے گئے توحفصہ نے آوازدی۔

"جي ڇاڄي-"عثان قريب آيا-

"جلدی آجانا والیں۔ اور۔"منہ کان کے قریب لے جایا گیا۔"حد میں رہنا۔ ایتھے بچوں کی طرح۔" حالا نکہ ولی آرزو تو تھی کہ بیہ حد ٹوٹے اور وہ پھر پعد کا تماشاد یکھیں۔

"جمیں اپنی صدیں پتاہیں جاچی۔"لفظ جاچی ہے۔ چبانے کے اِندازے اداہوا۔

" "دہ تو دیکھ ہی رہی ہوں میں ہفتے بھر ہے۔" منہ بناکر پردیرط ناہواعتمان آگے بردھ گیا۔

''کیا کہہ رہی تھیں چاچی۔''فرحاننے پوچھا۔ ''بچھ نہیں۔برے دنوں ہے ان میں مرحوم داداابو کی روح آگئ ہے بس۔جن کے ساتھ بڑی امال نے بھی بڑی مشکل ہے نیاہ کیا تھا۔''

''عثمان اوہ دیکھو۔ کتنااچھااونٹ بنا ہے برف کا۔ ''ونااس کے پاس چل کرتصوریں بناتے ہیں۔'' ''ہاں ہاں۔ چلو۔''

مِرْ حُولِين دُالِحَيْثُ 130 فروري 2016 فيد

Section

بھررک اور بھرے ہوئے خیالات کا آنابانا بنے لگی۔ " اربیه ایون اتنا مسهنسی کری ایث کررہی ہو یار۔ گھوم پھر کرایک ہی بات باربار کردہی ہوجو کمناہے " تحکل کر کمه لو-"عثان عاجز تھا اور فرحان کا دل متھی میں آیا ہوا تھا۔وونوں کی بیرحالت کل رات سے تھی۔ جب ماریہ نے والیس کے سفر پر دو توں سے کما تھا کہ وہ کل ان دونوں سے کوئی ضروری بات کرناچاہتی ہیں۔ «كيابات كرناجابتي مول كي-" أوهي رات كوباربار اٹھ کراور فرحان کو بھی نیندے جگا کرعثان نے بوچھا

" مجھے کیا پتا یار! کل پتا جل جائے گا۔" فرحان تو آگے ہی روگ کیے بیٹھا تھا۔اب کوئی ایسی و کسی یات نکل بھی آتی تو زمادہ سے زمادہ کیا ہوجانا تھا۔اس نے جوگ لے لیناتھا۔

اس کیے آج بچہ پارٹی کو بمعہ مرجوم دارا ابو کی روح سیت کھانے کے بعد کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔اور خود ہے چاروں ریسٹورنٹ میں خفیہ میٹنگ کرنے کے لے اکٹھے ہوگئے تھے۔

أيك تويزا ايساتها جو نگلانهيں جارہا تھااور دو سرامار پہ کی ضروری بات کالیکچرتھا جو اٹھے بادل کی طرح تھمنے عيل تهيس آرمانها۔

" بیکے تو ہم نے صاف صاف انکار کردیا کیے ہم دونوں پاکستان میں شادی ہر گزنہیں کریں گے۔ کیکن پھرای نے سمجھایا اور۔فاربیہ کے مشورے پر ابونے ہم دونوں کو پاکستان بھیجے کا فیصلہ کیا۔ اور یہال آگر ہمیں اندازه ہوآ کہ۔"ماریہ رکی اور عثمان کاول جاہاسانے بڑا ہوا پانی کا گلاس اس کے منہ پر پھینک کراسے ہوش

" پپہی کہ ہم دونوں کتنے پیارے ہیں۔" فرحان کی

" یہ کہ امی ابو کامیاب اسٹور چلانے کے باد جود بھی اب كيول افسرده افسرده رہتے ہيں۔" دوكيول-؟"

''کیونکہ وہ دونوں ہی اپنوں کو مس کرتے ہیں۔اپنی

کرتے دہ ہمیشہ کی طرح بہت بیاری گئی۔ "ساری رات کیا۔ میں تو ساری زندگی بھی بیٹھ سکتا ہوں یہاں۔ تمہارے ساتھ۔" بینگ کو کیمیکل ڈور لگ چکی تھی۔اب کٹنے کا اندیشہ صفرتھا۔اب کے ایک مکا فرحان نے عثمان کومارا۔

وکلیا ہے؟"عثمان اچھلا۔ نجانے کس منظر میں کھو كباتفاوه تو-

" شرم كر شرم- جھوٹے بھائى كے آگے كيا مثال قائم كررما ہے ایل-

''میں تو نی گیاہوں شرم کو گھول کر۔یا یوں سمجھ لے کہ برف کی طرح میری شرم بھی جم کئی ہے یہاں آگر۔"عثان نے ہلکی آوازے کہا تھا۔ کیلین فاربیے س لیا توگرون کو جھٹے دے دے کر بنے گی۔ فرحان جرت ہے فاربہ کودیکھنے لگا۔

"نيه بنستي بھي ہے۔؟"اس نے ماريہ سے يوچھا يا يتانتين بتايا-

ووی نے کتنی بار ابوے کہا کہ چلیں سارا کاروبار سمیٹ کر بنگلہ دلیش جلتے ہیں کیکن ابو نہیں ہائے۔اور جب ابونے بیمات کی کہ جلویا کستان جاکر زندگی شروع کرتے ہیں تو ای راضی مز ہو تھی۔ (دونوں ہی ہث وهرِم تھے) ای ضدیب دونوں میں سال امریکا میں بی گزار دیے۔ اور اب کہیں بھی نے سرے ہے مدیثل ہونے کی ابومی ہمت شمیں رہی۔"ماریہ بولتے بولتے تھک گئی تھی جیسے۔ سالوں کا سفرجو ہاتوں میں أكباتقا\_

وبهارے والدین نے ہمیں کتنی محنت سے پڑھایا ' لکھایا اور اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ بات ہارے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ بغض چیزیں دور سے بردی پرفیکٹ نظر آتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں دیسی ہوتی شیں۔ ابونے جیسے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے 'وہ کمانی ہم این ای نے بارہا من چکی ہیں۔ صفرے ہندسوں تک کاسفر بہت جدوجہد بھرا تھاان کا۔"مار پیر

مَنْ خُولتِن دُالْجَنْتُ 131 فروري 2016 مِنْ



جوسوچناہے وہ سوچ لو۔ ورنہ ہم وقت آنے پر واپس گھر چلے جائیں گے۔" "دکیکن ایسے کیے۔؟۔ میرا مطلب۔" پچکی گلے میں ہی اٹک گئی۔ "

د بس عنمان آبیہ ہی بات تھی۔ ابو کاکوئی بیٹا نہیں اوپر اوپر سے تووہ کہتے رہتے ہیں کہ تم دونوں پاکستان شفٹ ہوجاؤگی تو اسٹور کرائے ہر دے دوں گا۔ مزے سے کئے گی۔ لیکن جمیں بتا ہے کہ اندر سے وہ دونوں کس قدر فکست خوردہ ہو تھے ہیں۔ ہم انہیں کسی صورت تنانہیں کرسکتیں۔"

''اوراگر ہم بھی ساتھ چلیں تو۔؟' ''ابونے فیروزہ آئی ہے اس موضوع پر بھی بات کرلی ہے۔ وہ کسی صورت اس گھر' بڑی امال حفصہ چاچی' اس شہر کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فیروزہ آئی نے تو یمال تک کمہ دیا تھا کہ اگر وہ میرے بیٹول کو گھر داماویزانے کی سوچ رہے ہیں توائی بیٹیول کو واپس بلالیں۔ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ آئی بھی نہیں مانیں گی۔''

عثمان ، فرحان دونول ایک دو سرے کو دیکھ کرمنہ لئکا کر بیٹھ گئے۔ مار بیرنے سوالیہ نگاہوں سے دونوں کو شولا تھا۔

''امی تو اقعی کبھی نہیں مائیں گی۔ مگر پھر بھی ایک طریقتہ ہے میرے پاس۔'' بڑی دیر بعد فرحان نے کما مقا

' میا۔؟'' تینول نے حیرت سے فرحان کو دیکھاتھا۔ نگل ایک ایک ایک

''لبس بھی۔اب واپس چلو۔''اگلے دن ناشتے پر حفصہ چاجی نے اعلان کردیا۔ ''کیوں نمی اتن حلدی۔''جیشاں سرم ایک میانتہ

"کیون ممی اتن جلدی۔"جث اور بٹ ایک ساتھ لے۔

''جلدی کے بیچ 'آج دسواں دن ہو گیا ہے۔ اور ویسے بھی جو کام کرنے آئے تھے دہ تو ہو گیا۔ میرا مطلب سیزور ہو گئے۔''سالوں سے بیدان کی عادت بن

اپنی جگه پر-اوراب ده اپنی جڑیں اس نئ زمین پر بھی پھیلا چکے ہیں۔" پھیلا چکے ہیں۔"

''یہ شجر کاری بھی آج ہی ضروری تھی۔''عثان نے دل میں سوچااور پائی کا گلاس غثاغث بی گیا۔ مبادا۔ '''ابو صرف جاہتے نہیں بلکہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے داماد ان کے رشتے داروں میں سے ہوں مان کے بھائیوں کے بیٹے ان کے اپنے خون۔''

''ہاں تواس میں گون سی برائی ہے یار۔''(صد شکر کہ جٹ اور بٹ ابھی جھوٹے تھے) فرحان نے سر سے تھوڑا بوجھ سرکتا محسوس کیا۔ در بڑی ہے کہ مرکبا

''برائی تو کوئی نہیں۔ پر آیک مشکل ہے فرحان۔'' ناربیہنے کما تھا۔

''کیا۔؟۔بولو۔ میرابھائی برطاما ہرہے۔اس کے ہاس ہر مشکل کا حل ہے۔ ورنہ ایک آدھ منگے برگر کے بدلے جٹ اور بٹ کی خدمات بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔''

یں۔ دفعشکل بیہ ہے کہ ہم کسی صورت پاکستان میں رہتا نہیں جاہتے ہیں۔"فاریہ نے جیسے ان دونوں کے سربر بوراہو مل سامان سمیت گرادیا۔

منگیا-؟ وونول ایک ساتھ چلائے۔ ساری تفریح آؤ بھگت- سیرسپائے اوائیں مخوشاریں وھری کی دھری رہ گئیں۔

ں ہیں۔ ''کیاتم دونوں کوپاکستان پسند شمیں آیا؟'' ''بات میہ نہیں ہے فرحان۔''

''باپ کی خواہش۔ مال کاستمجھانا۔ تم دونوں کے دل کوایک بھی بات نہ گئی۔'' ''نہیں فرجان۔ دراصل۔''

'مهارے گروالوں کا پیار۔ کھانے تفریح تہیں کھی بھی اچھانہ لگا۔"

''آدہ گاڈ! فرحان-چپہوجاؤ۔''ماریہ چلائی۔ ''بات یہ نہیں ہے۔ تم دونوں بہت اچھے ہو۔ فیروزہ آنیٰ بھی۔ بڑی ال سب گھروالے بھی لیکن۔ دراصل ہم اپنے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتیں۔ اوروہ کمی صورت یہاں آئیں گے نہیں۔اب تم نے

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 132 فروري 2016 في



سنجرانوالہ میں بردی ان اور فیروزہ تائی بیٹھی جائے بی رہی تھیں۔ فیروزہ تائی بردی اماں سے اپنے خدشوں کا اظہار کررہی تھیں۔

الماريكي طرف سے توجھے كي امير ہے كہ اس عثان پيند آگيا ہوگا۔ ليكن فاريہ كود كھ كرايسے لگتا ہے عثان پيند آگيا ہوگا۔ ليكن فاريہ كود كھ كرايسے الگتا ہے ہيں انكار لكھا ہو۔"
میں۔ انتما كاڑھيٹ ہے۔ چيو تگم كی طرح كمی شے سے چيك جائے تو المارتا مشكل ہوجا باہے۔ اب تو پھراس كى زندگی كاسوال ہے۔"

ت دو چرجی - بات نه بنی تو-" فیروزه تاک کی کسی طور تسلی نهیں مورپار ہی تھی-تسلی نہیں مورپار ہی تھی-

''توگھیرگھارگرزبردی روک لیں گے۔'' ''زیردی ؟''فیروزہ مائی نے چیخاری۔ دھاری میں میں سے مطالب کا مصالب

''ائے ہے۔ زردستی مطلب پیارے۔ مناکر راضی کرلیں گے۔۔اونچ پچسمجھاکر۔'' ''امیریکن لڑکی کمال سمجھے گی ایاں اوپچ پنچ۔''

معهمر مین کری کهال جھے ی امال اوچ چ- مع دنو گھیرا مت... تیرا پیسہ ضائع نہیں ہو گا... منیر کو فون کرول گی میں۔''

تب ہی فون کی بیل بچ۔ فیروزہ آئی فون سننے چلی گئیں اور امال ''قبرستان کی سی خاموشی'' کا ایک نیا ڈرامہ دیکھنے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد فیروزہ آئی آئیں توروئی کی طرح تھولی ہوئی تھیں۔

" الله الرات كوده لوگ آرے ہيں واپس... اور عثان مبارك باد دے رہا ہے... كمد رہا تھا كہ امال دونوں كے ٹائے فٹ ہوگئے"

''حپلوخیرمبارک بریه عثمان نے اتنی گندی زبان سے کہا تجھ سے بیاتو خود بھی کسی سے کم نہیں؟'' ''سمارا دن تو انڈین ' پنجابی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اوپر سے رہی سہی کسرجٹ اور بٹ نے نکال

ہیں۔۔ اوپر سے رہی شمی کسرجٹ اور بٹ نے نکال دی ہے۔۔ تھیٹرد مکھ دیکھ کراور گھر میں لگالگا کہ۔۔سب کی ہی زبانیں آری کی طرح تیز اور سپرنگ کی طرح گئی تھی یا کمزوری کہ روائی میں بات کرتے کرتے ان کے اپنے ہی خیالات اور قیاس ان کی زبان پر آجاتے خصے ان کی نظریں تو دیسے ہی اشنے دن سے جاروں پر گڑی ہوئی تھیں اور کل شام کو توشک کی گنجائش ہی نہ باتی مذہ بی تھی۔

معرکت کی سرک پر سجسلتی اربیہ کوہاتھ برمھاکر جوعثان نے سنبھالا تو پھرہاتھ چھڑاتا ہی بھول گیا۔ رات گئے تک دونوں کے ہاتھ حفصہ چاچی کی کڑی نظروں کی آنچ تلے بھی جدانہ ہوئے۔

ادھر فاربہ نے بھی گرم کافی ختم کرنے کے بعد فرحان کے کندھے پر جو سرر کھاتو پھر جیسے وہاں ہی چپک کررہ گئی۔

اور آب ناشتے کی نمبل پر بھی حفصہ چاجی کن اکھیوں سے عثمان 'فرحان کو دیکھ رہی تھیں۔ جن کے چرے بڑی عجیب روشنیوں سے دمک رہے تھے۔ محبت کی روشنیوں سے۔ ایک خنجر سا حفصہ چاچی کے سینے میں اثر گیا۔ گاش جو جٹ اور بٹ ذرا بڑے ہوتے تو آج ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسی طرح چبک رہی ہوتی ۔۔

" نیرونده تو بے و توف ہے۔" انہوں نے ول میں سوچا۔ "منیر نے امریکا میں سیٹل ہونے کی آفر مجھے کری ہوتی ہوتے کی آفر مجھے کری ہوتی ہوتے کی آفر مجھے کری ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور بٹ سے بھی میلے وہاں پہنچ جاتی۔

'کیوں ماریہ اِتمہارا کیا ارادہ ہے۔'' عثمان نے

چربیات "جیسے آئی کمیں۔"

''آوریہ آئن کیڈی۔ میرا مطلب فاربہ تم۔'' فرحان نے چاچی کو گھورا۔ ''جسمان کیم۔''

''جیسے اربہ کھے۔'' ''توبس پھرٹھیک ہے۔ خریداری دغیرہ توکرہی لی ہے۔ دوبھر کو پنڈی کے لیے نکلتے ہیں اور شام ساڑھے

چھ دالیٹرین سے گھر جلتے ہیں۔" "محک ہے جا چی- میں ای کو فون کردیتا ہوں

''کھیک ہے جا چی۔ میں ای کو فون کردیتا ہوں بھر۔''سبخاموثی سے ہیوی ناشتہ کرنے لگے۔

مِنْ خُولِينِ دُالْجَبْتُ 133 فروري 2016 في



منیر کے بھی فون پر فون آنے لگے۔ ماں' بھائی' بھابھی سم تھی ہے تو وہ بس حال احوال ہی وریافت کر آ۔ کمی کمی باتیں تو عثان عفرصان سے ہی ہوتی

بورے گھر میں صرف حفصه کو چھ چھ اندازه ہو گیا تھا کہ کوئی تھجڑی ضرور یکنے گلی ہے اندر خانے۔۔ لیکن میہ تھجڑی س دال کی ہے اس بات کا انهيس كمان تك نه قفا

امریکا سے کچھ پارسل وغیرہ بھی آئے جن کے اندرہے بھی نجانے کیا کیا ہم نکلے گھروالوں کو توعثان ؟ فرحان گولیاں ٹافیاں ہی نکال نکال کر دکھاتے رہے بس بھرایک دن ہے سلسلہ جیسے شروع ہوا تھاویسے ہی آجانک آپنے آپ ختم بھی ہو گیااور بڑی امال سمیت کسی کو خبر نہ ہوسکی کہ تھجڑی کِی کہ دال۔

خط كالمتن بلحه يول تقا.

آپ کے دونوں نیک سیرت اور فرمال بردار میٹے ایک نافرمانی کرنے جارہے ہیں۔ اس نافرمانی کو پہلی غلظی سمجھ کرمعاف کردیجیے گا۔ ماریہ قاریہ دونوں نے شادی کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے بعد پاکستان مرکز میں رہیں گ-منیر چانے اور ہم دونوں ئے بھی اس بات پر آپ کو منانے کی کوشش کی الیان آپ شیں مانیں۔

ہم دونوں نے بہت سوچا اور پھرایک دن اپنے یاسپورٹ بنوالیے۔ منیر پچا سے ساری بات ہو چکی ہے۔ وہ کمہ رہے ہیں کہ امریکامیں تم دونوں کی شادی کی سادہ سی تقریب کروا دوں گا۔ آپ فکر مت بیجیے گا- ہم دونوں آپ کوایک ایک منٹ کی تصویر ارسال كريں كے خا ہرى بات ہے بيۋل كى شاديوں كابرالان ہو تاہے ماؤں کو (نکاح بھی تو پوری شادی ہی تھا)۔ زندگی میں ملے ایسے سنری موقع کوہم کسی صورت کھونا نہیں جاہتے تھے لیکن دعدہ کرتے ہیں کہ منیر بچیا

لحك دار ہو گئی ہیں۔" ''تونے اور حفصہ نے توقتم کھار تھی ہے کہ مر جائیں گے لیکن اپنے بچوں پر آنچے نہیں آنے دیں گے ۔۔ خبرجا اب رات کے کھانے کی تیاری کر۔۔ سب سفر کے سکھلے ہوں گے۔ آتے ہی کھانا ما نگیں گے۔ مارے تو لینے لیئے ہی چرتے رہتے ہیں۔اب تو بھر جڑھائیاں اتر کر آرہے ہیں۔"امال نے حسب معمول حقیقت پبندی سے کام کیا۔ ''اماِں آپ بھی نہ۔ عینک کے بیچھے ہے ہی سہ کی خبرر کھتی ہیں۔" فیروزہ تائی ہنستی ہوئی کچن میں جلی

دونول کا نکاح بهت دهوم دهام سے کیا گیا تھا۔ ایک طرح کی بنار حصتی والی شادی ہی تھی ہیں۔ منیر چیانے کانی خطیرر فم جیجی تھی۔جس سے فیروزہ تائی نے اپنے ول کے بھی ایکلے بچھلے سارے ارمان نکال کیے تھے۔ ہر ہریل کی تصویر ا تاریے کا کام ریحانہ کے سپرد تھا۔ جو خیرے اس نے بری ایمان داری سے نبھایا بھی۔ منبر چپاکووہ ہی تصویریں قیس بک پر فورا"اپ لوڈ کی گئیں۔ اسکائپ کے ذریعے وہ اور اُن کی بنگائی بیوی مواصلاتی طور پر توویسے ہی محفل میں موجود تھے۔ فنکشین کے دو ہفتے کے بعد مار بیراور فاریہ واپس امریکا چلی گئیں۔ رخصتی چھ ماہ بعد طے ہوتا پائی تھی۔ ماریہ تفاریہ کے جانے کے بعد یا تو عثیان 'فرحان نے ان کا غم لے کیا تھایا پھر کوئی اور بات بھی۔ دونوں کی سر گرمیاں کافی مشکوک ہوتی جارہی تھیں۔ کانا پھوسی تو خیرے ہروقت ہی کرتے رہتے تھے اب اشاروں میں بھی یوری یوری گفتگو کرنے لگے۔ سارا سارا دن یا ہر رہ کر نجانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھرتے۔ گھر واپس آتے توبال تک مٹی ہے ائے ہوتے فیروزہ آئی نے جب بھی پوچھا' آگے ہے ایک ہی جواب ملا کہ "منیر چیانے جلدے جلد کو تھی خریدنے کا کہاہے، بس دہ می دیکھنے جاتے ہیں۔"

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 132 فروري 2016 يَلِيْ



ان کابھی بنتا ہے نہ۔ اور ای کو کون ساہم پر الین کے خصور کر جارہ ہیں۔۔۔ بری اماں سکی ماں سے بھی بری کی ۔۔۔ اور حفصہ چاچی جیسی نیک سیرت 'نیک طبیعت عورت توہیں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نہیں دیکھی۔ " میں کوئی نہیں دیکھی۔ " " اور لکھ تو دیا ہے کہ جب ای مان گئیں تو ان کو اپنیاس بلالیس گے۔ " " وال کو رکھ دے یہاں فوم کے اپنیاس بلالیس گے۔ " " والا رہ مولی عقل ۔۔۔ جاتے جاتے ہی ماں کو سیجہ۔ " والا رہ مولی عقل ۔۔۔ جاتے جاتے ہی ماں کو شیماکر جائے گا۔۔۔ پورا کمرہ چھان لیس پھریہ خط مے ان کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کی سے دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے دیاں کو دیتا ہوں ۔۔۔ " کو فوم کے نیچے سے ۔۔۔ مہانے کے نیچے دیتا ہوں ۔۔۔ " کا دیتا ہوں ۔۔۔ " کی دیتا ہوں ۔۔۔ بھورا کم دیتا ہوں ۔۔۔ مہانے کی سے دیتا ہوں ۔۔۔ بھورا کم دیتا ہوں ۔۔۔ ہورا کم دیتا ہورا کم دیتا ہوں ۔۔۔ ہورا کم دیتا ہوں ۔۔۔ ہورا کم دیتا ہورا کم دیتا ہوں ۔۔۔ ہورا کم دیتا ہوں ۔۔۔ ہورا کم دیتا ہورا

"ہاں ہاں وہیں رکھ دو۔۔ اور چلواب نگلو۔۔ ہڑی خاموشی سے نکلنا ہے گھر ہے۔"عثمان یا ہر جاکر گھر کا جائزہ کینے لگا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا اور فرحان خط رکھنے کے بعد ہیڑے یے تیار شدہ بیک نکالنے لگا۔۔

۔ کینے کے چربے پر افسردگی نام کو نہیں جھلک رہی تھی۔

رات بارہ بجے تے قریب دونوں بھائی بلیوں کی طرح
د بے قدموں اس گھر سے نگلے۔ تین بجے لاہور
ایٹر پورٹ پہنچے اور پانچ بجے امریکا کے لیے ٹیک آف
صبح سات بجے کے قریب اس گھر میں ایک
بھونچال آیا تھا۔
درمیان سے بھوٹ روے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں
درمیان سے بھوٹ روے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں
کیسی ہاہاکار۔ بچتی ہوگی۔ بس وہی ہی ہاہاکار آج صرف
اس ایک اکیلے گھر سے اٹھ رہی تھی۔
اس ایک اکیلے گھر سے اٹھ رہی تھی۔
«جھاگ گئے۔ بھاگ گئے۔"

نہیں بنیں گے۔ بلکہ سال کے سال پاکستان آتے رہیں گے۔ اور اگر آپ ہان گئیں تو آپ کو بھی امریکا بلاتیں گئیں تو آپ کو بھی امریکا بلاتیں گئے۔ یہ سب کچھ اتنائی آسان ہے جتنا یہ خط لکھنا۔ منیر چچا نے اسٹور ہمارے نام لکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ جاتے ساتھ ہی ہمارے قدم وہاں کس قدر مضبوط ہوجا ئیں گے۔ ہوسکے تو معاف کرد ہجنے گالور دعاؤں میں یا در کھیے گا۔ معاف کرد ہجنے گالور دعاؤں میں یا در کھیے گا۔ معاف کرد ہجنے گالور دعاؤں میں یا در کھیے گا۔ عثمان فرحان میں معاف کرد ہجنے گالور دعاؤں میں اور کھیے گا۔ عثمان فرحان میں معاف کرد ہے گالور دعاؤں میں اور کھیے گا۔

خط لکھنے کے بعد فرحان نے اسے دوبارہ پڑھا تھا۔ اور پھرعثان کوپڑھنے کے لیے دیا تھا۔ ''یار !کمیسِ امی زیادہ ناراضِ ہی نہ ہوجا کیں۔''

عثمان کویہ ہی فکر کھائے جارہی تھی۔ ''اوہ پار۔۔ کتنی دفعہ تو ہو چکی ہے اس موضوع پر بات۔ ''میں تاراض ہوں گی ای۔ ماؤں کی خوشی تو ای میں ہوتی ہے کہ ان کی اولاد خوش رہے بس۔ اور وہ خواتین کے تاولوں میں اکثر پڑھا نہیں کہ مائیں کب

بیٹوںسے برطن ہوتی ہن دغیرہ دغیرہ" "اوئے۔.."عثمان کچھ کہتے کہتے رُکا ''تو کب سے بڑھنے لگاخوا تین کے ناول ہے."

و دوسہ وہ است میں خواری دوشیزہ کی طرح مینپ جمینپ گیا۔

''تہیں دہ ریجانہ پڑھتی ہے تا۔ توددا یک دفعہ میں نے بھی پڑھے تو مجھے بوے اچھے گلے بس تب ہی۔'' ''تناوک ریحانہ کو کہ دہ کوکٹگ شوکر تی ہے تو اس کا بھائی کیاکیاکر تاہے؟''

''چھوڑیار! پیدوفت ان ہاتوں کا نہیں۔'' ''ہاں۔۔۔ ہم ای کی بات کررہے تھے'' عثان کی سنجیدگی کی انتہا پر تھی آج۔۔۔ جس چیز کا بلان وہ مہینوں سے بتارہے تھے اب وہ دن آگیا تھا تو ول حلق میں آنے لگا تھا اور پوراوجو در دھڑکن بن گیا تھا۔ دو کر حجہ ہے۔

''کچھ خمیں ہو گایا کہ۔۔اور ہم کون ساکمیں بھاگ کر جارہے ہیں۔۔۔ منیر بچیا ہمارے اپنے ہی تو ہیں۔۔ انتا عرصہ وہ اس خاندان ہے دور رہے ہیں اب کچھ حق تو

مَنْ حُولِين دُالْجُسَتْ 135 فروري 2016 في

Section





''ہائے۔ کون بھاگ گئے۔"حالا تکہ بروی امال کی چھٹی خسنے پہلے ہی کچھ انہونی ہونے کی گواہی دے "ہم سب کے منہ پر کالک مل کر۔۔ اس گھر میں نقب لگا كريد مارے سروں ميں خاك وال كريد دونوں بھاگ گئے امال ... گھر کے سارے محیثے توڑ کر... جندرے کھول کر..." "بند کریہ کتاب گھر... پہلے بتا "کون بھاگ گئے۔" و معتمان اور فرحان امال ....! " بردي امال بث سے آرام کری پر بیتھیں۔ جلدی جلدی تھوڑے جھولے ''راتوں رات نکل کیے دیے قدموں ۔۔ ہائے ربا... بوڑھی ماں کا بھی خیال نہ کیا۔ " فیروزہ تائی ہے ہوش ہوجانے کے قریب تھیں۔ کیکن نجانے کیوں ہو نہیں رہی تھیں۔ آہیتہ آہستہ گھرکے سارے افراد لاؤنج میں جمع ہونے لگے حفصہ جاجی توجاگ ہی رہی تھیں۔شور ین کرارشد بھی نیچے انزا اور ریجانہ تو ویسے ہی کا کج جانے سے پہلے چرے پر ماسک لگانے کی عادی تھی۔ "لاؤ دكھاؤ بچھے يہ خط ..." ارشد نے خط بكرا۔ رمهائره كرسنايا اور توزمرو زكر فرش پر پھينك ديا۔ ''ہائے۔۔منیر کو فون کریں ارشد بھائی۔'' "بال ميس كرريا بول-''ہائے اب میں لوگوں کی باتوں کا سامنا کیے کروں گ-"فیروزه آلی کامندحفصه کی طرف تفاجنهول نے انہیں برہ کر گلے سے لگالیا۔ "مبر کریں فیروزہ بھابھی\_جانے والوں کے ساتھ جایا تھوڑی نہ جاسکتا ہے۔ میرامطلب فلائٹ سے جانے والوں کے ساتھ۔ منیر کانمبرتوبند تھا۔ گھر کانمبر بھی بند ملا....ماریہ فاریہ کے نمیروں پر بھی مسیع جھوڑنے کی ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی اور عثان مفرحان تو گئے ہی منصوبہ بندی ورکسی کافون نہیں آنا۔۔۔سب کے نمبرہند ہیں۔۔

فَيْ حُولِتِن رُالْجَسَتْ 137 فروري 2016 في



"جيدادي-"وه چونک کر بھي حيران نه هوئي۔ ''یانی لے آمال کے کیے۔۔ ویکھ شیں رہی کتنا' لمكان بوراى ب ميري كي-" ' مشکل ہے کمیسی شریف 'سادہ اور نیک سیرت لگتی تھیں اور دیکھو کے اوی مارے بیوں کے بدی مکارن نکلیں۔" "بنگالن نے تربیت ہی ایسی کی ہوگی بھابھی کہ ماؤں کے لال گیر گھار کرچھینو ان ہے۔" "خود بنگاکن نے بھی تو یہ ہی کیا۔ منیر کو پاکستان آئے بچیس سال ہو گئے۔" بوی امال کو آج ماضی رورہ ۔ کریاد آرہاتھا۔ دنتصور ول میں بھی کم چالاک نہ لگتی تھیں۔ آپ سر سکد پر ابھی ['' ىن مجھ سكيس بھابھي!" ' میں توسدا کی ہی معصوم رہی ۔۔ تم ہی پچھ نظر : ر تھتیں نابچوں بہ..." ''ریحانہ کے آپانی۔ بیٹی ایچھوڑ دے آج کو کنگ شو کی سروس۔ مال آر پار ہوجائے تو جاہے رہیٹ پروگرام بھی براہ راست کرلیا کرنا۔'' بردی اماں غِلائیں۔ ''ہائے میرے دونوں جیتے جاگتے سپوت۔'' ''ہائے میرے دونوں جیتے جاگتے سپوت۔'' ''بھابھی!اتناعم نہ کرو۔ دونوں نے آپ کو منانے کی کوشش کی تو تھی۔منیرنے الگ جان ماری لیکن آپ نس ہے مس نہ ہو ئیں۔ بعض او قایت ہم اپنی انا اور ضد کے باعث بچوں کی خوشیوں کا قتل کردیتے ہیں۔ اور واقعی کیے رہیں ماریہ فاریہ یہاں ہے۔ کس قدر تو لا قانونیت ہے یہاں۔۔ اوپر سے لوڈ شیڈیگ بايماني ووتمبري..." "لائے۔ ہم میں رہ رہ یہاں حفصد.." فیروزه تائی نے او کچی آواز میں جواز پیش کیا۔ بردی امال کو ''ریجانہ پانی لینے گئی ہے یا سندھ طاس کا معاہدہ ''ریجانہ پانی لینے گئی ہے یا سندھ طاس کا معاہدہ

سب شریک نتھے اس گھناؤنی سازش میں۔"ارشد چلایا۔ "ہائے برا گھنا نکلا منیر بھی۔ کیسے بھابھی جی۔ بھابھی جی کمہ کربات کیا کر ماتھا۔"فیروزہ مائی نے دہائی ں۔ ''منیرتو شروع ہے ہی ایسا دغاباز رہا ہے۔'' بردی اماں پرائے قصے کے بیٹھیں۔ ''نیہ امریکا بھی تو میری لاکھ کی سمیٹی چرا کرہی گیا تھا۔'' واللا الم نے بچین ہے ہی اسٹین کے سانپیال سے ہیں۔ "سانب کمال اینا کوانڈ اکسی بھابھی۔" " الحيائے ميرے دونوں بچے بيے مجھے تو اسى دن ہى شك بوكيا تفاجب دونول چيكے چيكے نجانے كون كون سے فارم بھرنے لگے تھے اور میرے شاختی کارؤ کی کاپیاں الگنے لگے تھے۔" 'ور'آپ نے اس وفت کیوں نہ اطلاع دی ہمیں بھابھی!"ارشدنے یوچھا۔ ونیں سمجھی کوئی کار وغیرہ خرید رہے ہیں اور مال کے نام لگاکر سریرائز دیں گے ماں کو۔" "سربرائز بی توریناتھا۔"حفصہ چاچی نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ ''ہائے مجھے سنبھالو۔۔ میں کمیں بے ہوش ہی نہ '' هوجاول-" "ريحانه!جاجاكريانيلا..." تخم صم کھڑی ریخانہ کی تو حالت الی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔۔۔ اسے بھائیوں کے اس طرح سروں پہ خاک ڈال کر بھاگ جانے کا بالکل دکھے نہیں تھا۔۔۔ کیکن بياعم ضرور كھائے جارہا تھاكە اب وہ كمال كرميوں كى چھٹیوں میں امریکا جائے گی۔الٹا بھائی اور بھابھیاں ہی کری' مردی کی چھٹیاں کزارنے یہاں آجایا کریں "بیحانسس" بردی امال نے گھوراسد حفصہ نے

خُولَيْن دُالْجَنْتُ 13:8 فروري 2016 يُخ



''یہ لیں اُی پانی۔'' ریحاینہ نے ما*ں کو*پانی پکڑایا۔

بڑی امال نے جاور کے بلو پر گرہ باندھی۔ معبور میں

ریحانہ نے بھی شرکت کی۔۔جی ہاں۔۔خواتین کے

تمرے میں ٹھلتا ارشد بھی دھپ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مختلف تمبر ملانے اس نے کب سے بند كِرديه يحب اب كُوكَى نمبرال بھي جا آاتووه آگے ہے کھے نہ کمہ سکتا تھا۔ حفصہ جاجی کی باتوں کے سیب ہی قائل ہوگئے تھے کمرے میں خاموشی سی چھاگئی جیے بیٹھے بیٹھے ہی سب نے عثمان فرحان کو معاف

"جاؤنا شتے کا نظام کرد... بھوک گلی ہے بھی۔" حفصه نے وہ تین کش فیروزہ تائی کے اطراف رکھ دیے۔مبادا کہیں آڑھک ہی نہ جائیں۔ یعجے فرش پر

بڑی اماں نے بھی اپنامونگ بھلیوں کاشاپر نکال لیا اور پیجانہ چرے کے کناروں پرنگاماسک آبارنے کے ليعشل خانے بيں جلي گئي۔

اس خاموشی کے تحرکوجٹ بٹ کے گانے کی آواز نے تو ڑا تھا۔ دونوں سیڑھیاں اتر رہے تھے۔اس کھر میں آئے میچ کے بھونجال سے بے خبیہ بٹ حسب عادت بڑی او گی آواز میں گانا گارہا تھا۔ کسی نے ان کو ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔

"اتنابتادول تجھ کو 'چاہت میں اپنی جھ کو<u>۔</u>" ہونےلگااعتمار۔۔

دونوں صوفے میں دھنس گئے توبٹ نے آخری فقرہ جٹ کے کان کے قریب بردے پھاڑ دینے والی آواز میں اوا کیا۔

"اتناتوجه كوبتادي"

جث نے بھی دونوں ہاتھ دعاکے لیے اٹھا لیے "الله تواس كوملالے"

دعااتنی معصومیت ہے مانگی جار ہی تھی کہ بٹ کانو مند بن گیااور بڑی امال مغیروزہ تائی اور ارشد سب بے اختیار ہو کرہنس پڑے۔ يوچھول گی تھے نفساتی مربعنہ "

"اور دونوں نے لکھا تو ہے کہ جیسے ہی آپ مان گئیں وہ آپ دونوں کو بھی بلالیں گے۔ کسی غیر کے یاس تھوڑی نہ گئے ہیں۔منیر چیا بھی ہے ان کا...اور اس نے اسٹور بھی تواپنے دابادوں کے نام کرنے کا وعده..." آخری بات کرتے کرتے حفصہ جاجی نجانے کس دلیں کے خیالوں میں کھو گئیں۔۔ امریکا۔۔۔ اسٹور۔۔ اچھا لائف اسائل۔۔ گرم تھی میں کڑکڑاتے زیرے کی طرح دہ بھی فوراس جل بھن

فیروزہ نائی نے یانی پیا تو خود کو کچھ نارمل محسوس کیا... کچھ حفصه کی ہاتیں اور کچھ حقیقت پیندی کی ان کی این نظر۔ غبارے میں سے جیسے ساری کیس نكل كئي يھى اوراب دہ پھس ميسى گيندكى طرح صوف

'پر حفصہ!اس طرح جانے کا کیا مطلب<u>ہ جھے</u> بتايا توہو آ۔ "فيروزه تائي چاہتی تھيں كه ابھي ان كومزيد

معمجھایا جائے اور مزید شانت کیاجائے۔ ''الگ گیمر لینے پر تو آپ نے کتنی مشکل ہے اجازت دی تھی عثان فرجان کو...اب امریکا جانے کی بات پر تو آپ نے وونوں کو گھرسے ہی باہر تکال ویا

"اوروہ دونول خود ہی باہر نکل گئے۔" بردی امال نے وے بالی والے کہتے میں کہا۔

«ليكن جِعابهمي إنتا برط قدم بييان كوخا طريض ہي نه لاسته..." تسلى نهيس مورى تهي بھئ... دراصل یے ذائن کووہ حفصہ کی باتوں کے ذریعے سمجھا رہی

ور الساس بیان کی علطی ہے۔ آئیں تو سوجوتے لگانا۔ پر خدا کے لیے اپنے دل میں میل مت رکھنا۔ تادانی کی ہے بچوں نے کوئی گناہ نہیں۔ اپنی اپنی زندگی جینے کاان کو پورانہ سمی تھوڑا ساتوحق ہے۔"حفصہ چاجی اتنی اچھی پتانہیں کب ہے ہو گئی تھیں۔ 'مائیں بیٹوں سے کب بدخلن ہوتی ہیں چاچی۔"







# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety





دو بہری دھوپ برآ دے تک آرہی تھی ملازمہ نے اس کے کہنے ہر وہیں کھاٹالگادیا تھا وسیع و عربیض صحن کے کشادہ لان میں آیک دو سرے کے پیچھے بھاگتے بچوں کو د کمچہ کراس نے سستی سے آنگزائی کیتے ہوئے دونوں بچوں کو آدازدی۔

و حمزہ حمنی آجاؤ۔'' بچوں کے آنے سے قبل تین جار کوے اردگرو اڑنے لگے۔ ملازمہ نے تبلی سی چھٹری چارپائی کے ساتھ ٹکادی۔

ساتھ نادی۔ ''یہ برے ڈھیٹ ہیں آواز دیتے سے نہیں اڑنے والے بیش ہش کانے کو ۔''ملازمہ نے توجھٹری لہرا کرایک مرتبہ انہیں اڑا دیا تھا گراب بیردلچپ مشغلہ وقیا ''فوقتا'' بچے انجام دے رہے تھے۔

پر بیٹھ گیا۔ "اس سے تواجھاتھا کھانا اندر ہی کھالیتے۔"اس کی ساس نے باہر آکر بچوں کی بھا کم دوڑ کو ناگوار نظروں سے دیکھا۔

«بس دهوب میں بیٹھنااحچالگ رہاتھا۔"وہ کھسیانی رہو کر بولی۔

ی ہوکربولی۔ اس کے لیے یہ سب نیانہیں تھا گریجے جب 'جب گاؤں آتے توان سب کوانجوائے کرتے تھے۔ '' آپ لوگ کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھا رہے۔''اس نے حمنیٰ کوٹوکا۔ ود مما! جب آپ سورہی تھیں۔ تو ہم قربی باغ

"مما! جب آپ سورہی عیں۔ توہم فرہبی بات ہے امرود کھاکر آئے تھے" تعمد نہ نہ تا کہ ہاں ہے۔ کہ کہ

تبہم نے باقی کھانا اور برتن ملازمہ سے کمہ کر

اٹھوالیے تھے گرایک ڈیڑھ روٹی ہاتھ میں پکڑلی۔ اب
دہ ان کے جھوٹے 'جھوٹے گلڑے کرکے کوؤل کو
ڈالتی جارہی تھی 'جیسے ہی ٹکڑا ہوا میں اچھلتا تو وہ اس
کے گرنے ہے قبل اچک لیتے دونوں بچے چیرت سے
منظرد کھے رہے تھے۔ اور کوؤل کے اچھے تیج یہ مالیال
بجانے گلتے آخر میں اس نے آدھی روٹی گئے کے
بجانے گلتے آخر میں اس نے آدھی روٹی گئے کے
آگے ڈال دی۔

"مما آپ نے ان کو کھانا کیوں کھلایا ہے۔ "چھ مالہ حمزہ نے اس کے رخساریہ ہاتھ رکھ کراس کا چہرہ ابنی طرف موڑا "تلبہم نے جھٹ اسے ابنی گود میں بٹھا لیا اور نری سے اسے بتانے گئی۔

" '' وہ اس کیے کہ اللہ پاک نے ان کا کھانا ہمارے رزق میں رکھا ہو تا ہے'یہ خود کما سکتے ہیں نہ پکا سکتے '''

ہیں۔" "" د تو مما اپر ندوں کو کون کھانا دیتا ہے۔" حمنی بھی اس کے دوسری جانب آ بیٹھی تھی۔ "اوں..." دہ سوچ کر کچھ در یعد یولی۔ "اوں نے شہوں میں بھی پر ندے دیکھے ہیں۔"

''نہیں تو۔'' وہ دونوں ایک ساتھ ہوگے۔ ''تواس کی وجہ ہیہ ہے کہ وہاں ان کو دانہ و نکانہیں ملکا اس لیے یہ دیہاتوں میں رہنا پہند کرتے ہیں' یہاں کچی کی فصلیں ان کی خوراک ہوتی ہے اور باغوں کے کچل بکثرت کھاتے ہیں۔''کتا بھرے بیٹے کے ساتھ وم ہلا تا جا رہا تھا۔'' یہاں گاؤں میں گھروں کے کھلے دروازوں سے کتے اور بلیاں تقریبا'' ہر گھرسے اپنے دروازوں سے کتے اور بلیاں تقریبا'' ہر گھرسے اپنے حصے کا کھاناوصول کرتے ہیں۔''

مَنْ حُولَيْنِ دُالْجَدْ اللهِ 140 فروري 2016 يُخ

Section



وہ لوگ ایک مفتے کے لیے سردبوں کی چھٹیاں گزارنے گاؤں آئے ہوئے تھے عفان جاپ کر تاتھا اس لیے وہ ان کو جھوڑ کرواپس شرچلا گیا۔ تنبہم یہاں آ کردھوپ میں سونے کے خوب مزے لے رہی تھی۔ برا پرسکون ماحول تھائنہ ٹریفک کاشور نہ آس پروس میں چلنے والے جنر پٹروں کی آوازیں 'وہسرے کھانے کے بغد اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور لان میں رکھی كرسيون برس أيك اين لي الهاكر ديوار كے ساتھ ذراساارت سائيس بين كرين كلي-"دوسرا تيسرادن ب- ميں باہر كام دالوں كے ليے روٹیاں بکوا کرر بھتی ہوں جب ٹکالنے آؤں تو غائب ۔۔ارے شنوا مجھے اللہ یو جھے پیٹ کے اندر کوئی کنواں تو نہیں کھودلیا۔"ساس کی شنوسے تفییش پروہ چو تکی۔ ابھی کھ در پہلے اندرے ہاتھ میں رونی کے حصنی کو باہر کی جانب بھا کتے دیکھا تھا۔ وہ بہت کچھ سمجھ کئی عائے ختم کر کے وہ خال کپ رکھنے اندر گئی تو شنواینی مفائيال ديني مندائكائے كھڑى تھى-

مفائیال دی مندلاگائے کھڑی سی۔
"اس بیچاری کومت ڈا نیٹے۔ یہ آپ کے پوتا موتی کا کار نامہ ہے۔ لائے میں روٹیاں پکادینی ہوں۔ "جسم کاکار نامہ ہے۔ لائے میں روٹیاں پکادینی ہوں۔ "جسم نے کہجے کی شرمندگ پہ قابو پاتے ہوئے آئے کا تسلمہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں جرانی کے ساتھ دلچیسی کاعضر نمایاں تھا۔ "ہاں میری جان؟" کیونکہ جانوروں کا اور پر ندوں کا کھانا 'ہمارے کیے صدقہ خیرات کا موجب بنیا ہے۔" ابھی جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ تمزہ بھا گنا ہوا کچن میں گیا اور ایک منٹ بعد ہڑیوں والی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ انار کے پودے کے پیچے بلی منہ بسورتی کچھ ور بعد میاؤں میاؤں کا راگ الاپنی تھی اب وہ حمزہ کی جانب تشکرانہ نظروں سے دیکھتی ہڑیوں کا مزہ اڑا رہی حق۔۔

"الله كوميراكام بند آيا موگا-"رخ چير كرمان سے نائيد جائى۔

تائیرجاہی۔ سیمبھم نے مسکرا سرملایا۔ ''کیوں نہیں اللہ متہیں اس کام کاڈھیروں تواب دے گا۔'' وہ اٹھتے ہوئے اس کامنے چوم کر ہوئی۔

میں کے در کے لیے تمہارے چاکے گھرجا رہی ہوں 'تم دونوں نے نہ کچے اٹار تو ڑنے ہیں نہ دادی کیلان میں گلی سزیال خراب کرنی ہیں۔'' ''جی مما۔'' دونوں بچوں نے بابعد اری سے جواب دیا تو وہ مطمئن می ارد کرد کے لوگوں سے ملنے کے لیے نکل گئی۔



پھرردزانہ اے اپنی ساسے اس قسم کی شکایتیں سننے کو ملتیں ۔ فریج ہے سارے سیب غائب تو بھی مکھن کا خالی برتن پڑا منہ چڑا رہا ہو یا ۔۔۔ سالن ہے بوٹیال غائب 'تو بھی دودھ سے ملائی' بھی سرے سے دودھ ہی غائب ہو یا 'سوکھی روٹیوں کا ڈھیرجو بھینسوں

کے لیے بھگو کربطور چارہ کام آنا تھااس ڈھیرمیں اچھی خاصی کمی آچکی تھی' تأشنے کے بعد وہ تعن کے پچھلے حصے میں بچوں کو ڈھونڈھتی آئی تواہے آنکھیں مل کر منظرد یکھنا پڑا۔ پاپوں پہ مکھن لگا کر ملی کو ناشتہ کردایا جا راتھا۔

'''میرکیاہورہاہے؟''اس نے سخت کہجے میں اشیں پٹا۔ '''مو منہو م ما اہل ہے ای سر بھی تا شیۃ کا ہائکہ

''''چھ نہیں مما! بلی بیچاری کے بھی ناشتے کا ٹائم ہے۔'''حمزہ پر جوش ہو کر بولا جبکہ دس سالہ حدیثی مال کود مکھ کر تھاگ کی۔۔وہ سرتھام کر رہ گئی۔

# # #

رات کواس کی ساس باتوں 'باتوں میں اسے جمّا گئی۔ «تبہم تم نے بچوں کی تربیت اس طرح کیوں کی ہے؟ ان کا اپنا گھر ہے جمھ سے ما تکس یا تم سے کہیں ہجس وقت دیکھو حصلی بغل میں پچھ نہ پچھ چھیائے بھاگ رہی ہوتی ہے ۔ حمزہ کو بھی غلط است لگ گئی تو سوچو' بروے ہو کر ریہ عاد تیں پختہ ہوں گی کہ نہیں۔"وہ اپنی طرف سے پچ کمہ رہی تھیں۔

اُس پہ گھڑوں پانی بڑگیا' بات اس کی تربیت پہ آگئ تو اسے بچ بتا تا بڑا۔ یہ بچ سننے کے بعد اس کی ساس کا چرو ہلدی کی طرح زر د پڑچکا تھا۔

ہدی من مرد در چھا۔ ''تو کیا ہفتے بھرے ان منحوس پرندوں اور کتوں' بلیوں کے لیے فریج کا اور کچن کا صفایا ہو رہا تھا ہائے' ہائے' خود کھاتے بچھا گراتے بچھ بچاتے گر میرا اتنا دودھ' ڈھیروں ملائی' دہی' انڈے ''تچل بوٹیاں' ان آوارہ جانوروں کا چارہ بنتی رہیں۔''اب دو سرے دکھ میں گھری وہ ہاتھ مل رہی تھیں اور ان کی حالت د کھے کر

حبہم مجرموں کی طرح سرجھائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گن رہی تھی 'اس کے بچوں نے کافی ثواب کمالیا تھاکل ہفتہ تھااب واپسی کے بارے میں سوچنا ہی مناسب حل تھا۔

# # # #

دوسرے دن وہ ساس سے ڈھیروں معذرت کرتی دیور کے ساتھ شہر آگئی۔اس نے اسٹور سے کچھ چیزیں خرید نے کے لیے گاڑی روکی تو تبہم نے بھی قربی بک شاپ سے اپنے پہندیدہ ڈائجسٹ خرید لیے اور بھیشہ کی طرح گھر آگراس کا غصہ سوانیزے پرتھا۔ گھر کی حالت ہی الیمی تھی الماری سے کیڑے باہر کی جانب اہل رہے تھے 'میلے کپڑے جا بجا بگھرے 'صوفوں اور اہل رہے تھے 'میلے کپڑے جا بجا بگھرے 'صوفوں اور کرسیوں سے گلے مل رہے تھے 'کچن کا حال اس سے مجھی براتھا گندے بر تنوں کا ڈھیر جمع تھا۔ "مجال ہے جو ملیقہ ان مردوں کو چھو کے گزر جائے۔"

عفان ابھی ابھی آفس نے آیا تھا بچوں کو گھر میں پہلے سے موجود پاکرخوش ہو گیا مگر کانوں میں تبسم کا کہا آخری جملہ پڑا تو سنا اب سنا کردیا۔

''آپ آپ آپ فتہ کوہی واتیں آگئے۔میراخیال تھا واپسی اتوار کوہوگ۔''اس نے غصے سے ادھرادھر شملتی بیوی سے یوچھا۔

''آپ'ایک' چار رضائیاں' تین چار ٹاول اور کوئی بیس اکیس پلیٹوں کا استعمال' ہے کوئی بات ؟'' وہ حقیقتاً ''کھول رہی تھی۔

سیمین سوں دبی ہے۔
''بیڈردم میں تورضائی کا ہونائیتی تھا۔لاؤ کی میں ٹی
دی دیکھتے دفت' بچوں کے کمرے میں ایسے ہی شام کو
کتاب لے کر بیٹھا تورات کو اس گرم لحاف میں سوگیا
اور گیسٹ روم میں کل رات ایک دوست آیا تومیں اور
دہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے اسنے سردموسم میں تو بغیر
رضائی کے گیس نہیں لگا سکتے تھے''سب سوچ کروہ
خودہی مطمئن ہوگیا۔ رہی ہات ٹاولز کی توجوہا تھ لگاسو
لگا ''اب میں کیا کروں یار ۔۔۔ گھر کی چیزیں ہی الیمی ہیں ۔
ایک کی طرف ہاتھ بردھاؤ تو تین ہاتھ آجاتی ہیں۔''

مَنْ حُولِينَ وَالْجَسَةُ 142 فروري 2016 في





اس کے کہتے میں جھپی شرارت سمجھ کروہ مزید ملگ گئی۔

''ایک تو قست کی خرابی اکلوتی بیوی وہ بھی ہاتھ نہیں آئی۔۔۔''وہ بھی اس کے ساتھ چزیں سمٹنے لگا۔ ''ایک دواور لے آئیں شوق سے کچھ تو آپ کا بھی کباڑا ہو گا۔'' وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر زور سے نہیں وہا تھا۔

ہنں دیا تھا۔ ''اگر کل اس وقت آئیں تو دیکھتیں' گھر کیے چیک رہا ہو تامیں کھاتا ہا ہرسے لے آٹا ہوں۔''انٹا کمہ کروہ رکا نہیں تھا۔

عفان اور بچوں نے ہی کھانا کھایا وہ بچوں کے اور اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کرکے رکھنے گئی گھر کا متمام بھیلاوا سمیٹ کروہ بیڈروم کے سائیڈ ٹیبل سے بائی کا خالی جگ اٹھانے آئی تو مسرت بھری نظراپنے رسالوں پہ ڈالی کیاسوچ کر خریدے تھے کہ کل اتوار ہے سکون سے رات کو لحاف میں لیٹ کردونوں ختم کرلوں گئی ون تو گھن چکر ہے گزر جا آئے ۔۔۔ مگر گھر کی بے کر بین نے سارے آئیڈیا ذکا بیڑا غرق کردیا تھا۔

آه به بهم سے انجھاتو بید ڈانجسٹ ہے جن کی طرف دیکھاتو جا رہا ہے بھلے حسرت سے ہی سہی۔"عفان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔"ایک ہم ہیں ایک ہفتے بعد آئی ہوئی پیاری سی بیوی نے اک نگاہ غلط بھی ڈالنا پہند شیں کی "اس کی سرد آہوں سے دسمبر بھی شروار ہاتھا۔

گروہ اس وقت کی رومانس کے موڈیس نہیں تھی۔
ابھی کچن کا پھیلاوا یو نمی بڑا تھا۔ '' اف ! آیک تو یہ
چیو تنمیال۔ ''اس نے روٹیال لیسٹنے والے رومال کو چنکی
ہے گیڑ کر سیدھاکیا چیو نٹیال موتیوں کی طرح جھڑ' جھڑ نیچے گرنے لگیں۔ تمام کچن صاف 'ستھرا کرنے کے
بعد اسے زبیدہ آپا کا ٹوٹکا یاد آیا ۔۔۔ اس نے ہلدی میں
بعد اسے زبیدہ آپا کا ٹوٹکا یاد آیا ۔۔۔ اس نے ہلدی میں
نمک ملا کر چیونٹیوں کے بلوں کے آگے بھرا اور اس
نمک ملا کر چیونٹیوں کے بلوں کے آگے بھرا اور اس
بٹر پہ ڈھنے کی جھڑ کا جو ان کی رہ تحذ رکھی اور تھی 'ہاری
بٹر پہ ڈھنے کئے تھے اسے گھر سنوار نے اور صاف

میحوہ اٹھی توگیارہ بچرہ تھے 'بچے اور عفان حلوہ
پوری کا ناشتہ کر چکے تھے 'منہ ہاتھ وہونے کے بعد
اسے چائے کی طلب کی میں لے آئی 'رات کو بھی
غصے میں کچھ نہیں کھایا تھا 'کچن میں آتے ہی وہ
ششدر رہ گئی کالی بدلیوں کی صورت چیونٹیوں کا
جمتھٹا دیواروں اور کاؤنٹر یہ گامزن تھا جیسے قطار در
قطار فوجوں کی ٹولیاں اپنے محاذوں پر ڈٹی ہوں اسے
قطار فوجوں کی ٹولیاں اپنے محاذوں پر ڈٹی ہوں اسے
اپنے ٹونٹے کے ضائع ہونے کا حد درجہ افسوس ہوا۔
اپنے ٹونٹے کے ضائع ہونے کا حد درجہ افسوس ہوا۔
ابد قریب جاکرہ کے ماتھ کرکے اس کی جگہ فروٹ کیک
اور بسکٹوں کا چورا جا بجا تھا ابھی پیٹ کروہ غصص سے
اور بسکٹوں کا چورا جا بجا تھا ابھی پیٹ کروہ غصص سے
دھاڑنے والی تھی کہ حمزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑنے والی تھی کہ حمزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑنے والی تھی کہ حمزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑنے والی تھی کہ حمزہ اس کی طرف بھاگا۔

وہ منہ بگاڑ کر خفگی ہے ہائے کر رہاتھا۔ '' آپ نے چیونٹیوں کو کھانے کے لیے ٹمک دیا ہمیں تو کہتی ہیں ٹمک کھانے ہے گلا خراب ہو تاہے ' اگر ان کے چھوٹے بچوں کو گلا خراب ہوجا آباتو۔ اتنی سردی میں وہ کماں ہے کھاٹالا تیں اُ۔ ان کے تو ہاتھ ہمی نہیں ہیں نہ وہ کماسکتی ہیں نہ پکاسکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے بسکٹی کا حور ایسال رکھ دیا تھا۔ و کھے لیں!اب

م نے بسکٹوں کاچورا یہاں رکھ دیا تھا۔ ویکھ لیں!اب ساری فیملی کھا رہی ہے۔" چیونٹیوں کی جھت تک جاتی کمی سیاہ قطاریں دیکھ کر حمزہ کی آنکھیں چمک رہی تھیں مگرماں کو دیکھتے ہی وہ منہ پھلا کر صوفے یہ بیٹھ گیا بیاس کی انتہائی ناراضگی کااظہار ہواکر ہاتھا۔

یہ اس کی انتہائی تاراضگی کااظہار ہواکر تاتھا۔ '' ''نمک کی شیشی میرے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔'' وہانک انک کر بولی۔

وہ سے سب بروں۔ ''بچ مما!''وہ اٹھ کراس کی ٹائلوں سے لیٹ گیا۔گر حسنی کی شیطانی ٹولتی نظریں پچھ اور کمانی سنا رہی تھیں جہم کی نظریں جھک کئیں 'آکٹر ہمارے قول و فعل کا تضاد بچوں کی نظر میں ہمیں ہلکا کر دیتا ہے کا ش ہم اس کا دھیان رکھ سکیس کہ کل کو ہی بچے بروے ہو کر ہمارے نقش قدم پر چلیں گے۔

23

مُرْخُولِين وُالْجَنْتُ 143 فروري 2016 في



كريي-

# امتلء نزيتنزاد



ایک ڈھلتی عمر کی عورت سڑک پار کرتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ماڈرن عورت ہے۔ وہ اسے چلا کررکنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ دونوں سڑک پار کرکے گاڑی میں بیٹے کرچلی جاتی ہیں۔ وقارصاحب کے دویجے ہیں۔ اجید اور سائر .... وہ سائر کی شادی کی تیا ریاں کررہے ہیں۔ ان کی بیوی اس ونیا میں نہیں ہے۔ ان کی سائر ہے۔ ان کی سائر ہے۔ ان کی سائر ہے۔ ان کی سائر ان ہے۔ وقارصاحب کو تاتی ہے کہ سائر اس شادی سے ناخوش نظر آتا ہے۔ وقارصاحب بیس کر پریشان ہوجاتے ہیں۔ اس شادی سے ناخوش نظر آتا ہے۔ وقارصاحب میں کر پریشان ہوجاتے ہیں۔ اس کی ماں جب سے اس کی ماں بیلی گئی۔ وہ اپنی خالہ مدیارہ سے بو بھتی ہے اس کی ماں اجید بہت خوب صورت ہے۔ وہ دو ماہ کی تھی جب اس کی ماں بیلی گئی۔ وہ اپنی خالہ مدیارہ سے بو بھتی ہے اس کی ماں

آجہ بہت خوب صورت ہے۔وہ دوماہ کی تھی جب آس گی ان چلی گئی۔وہ آپی خالہ مدیارہ سے پوچھتی ہے 'اس کی ماں کیسی تھیں۔ مدیارہ بتاتی ہیں کہ اس کی ماں بہت خوب صورت تھی بالکل کا پنج سے بنی مورت۔و قارصاحب کی بہنیں بھی انہیں احساس دلاتی ہیں کہ سائزاس شادی سے خوش نہیں ہے۔ تب و قارصاحب سائز سے براہ راست بات کرتے ہیں کہ سائز کہیں اور انٹرسٹڈ تو نہیں ہے۔ تب سائز کہتا ہے کہ ایسا ہر گزنمیں ہے اور وہ اپنے باپ کی کوئی بھی خواہش رو نہیں کر سکتا۔

۔ سائرگی شادی میرب سے ہورہی ہے۔ میرب دو سال کی تھی جب ان کی ماں بھی دنیا ہے چلی گئی تھیں۔ ابراہیم صاحب نے اس کے بعد شادی نہیں کی۔ ان کے پڑوی اور دوست احمد سعید اور ان کی بیگم نے میرب کا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھا سعید صاحب کی بٹی مارپہ کی میرب سے گمری دوستی ہے ان کا ایک بیٹا عاشر ہے جو اجیہ کو پہند کر تا ہے شادی کی

منهج أناول

# Downloaded From Paksociety.com



تقریبات میں سائر کا روپہ بہت اکھڑا ہوا رہتا ہے۔ شادی کی رات بھی وہ میرب سے بہت رکھائی ہے پیش آتا ہے وہ میرب سے کہتا ہے کہ وہ اس سے صرف وفاداری کی توقع رکھتا ہے اور اپسے اپنی بہن اور والد کا خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ اجیہ کی دوست شیسنا بہت آزاد خیال لڑکی ہے۔ اس کا بھائی آغاشایان اجیہ میں دلچیسی لینے لگتا ہے۔ اجیہ بھی اس کی جبیہ ان سے جبکہ میرب کا بھائی سعد 'اجیہ کو پسند کر آئے۔ طرف ما کل ہے۔ جبکہ میرب کے ساتھ بہت بجیب ہے۔وہ معمولی باتوں پر شدید رد عمل طاہر کر آئے۔ 'وہ کہتاہے کہ وہ کسی بھی

وہ عورت جس نے سڑک پر مدیارہ کو دیکھا تھا۔ ایک ختیہ فلیٹ میں رہتی ہے۔ وہاں سے کوئی پرایا پیا نکال کرمہ پارہ کے گھرجاتی ہے تو پتا چلنا ہے کہ مہ پارہ وہ گھرچھوڑ چکی ہے۔ لیکن وہاں کے مکین اے و قارصاحب کے گھر کا پتا دے دیتے

بده کہتی ہے و قار آج سے سالوں پہلے تم نے جواذبت مجھے پہنچائی تھی اس کے بدلے کاوفت آپنچا ہے۔" شخ عبدالحميد كريانه فروش ہيں- دو بينتے اور تين بيٹياں ہيں 'نا زو' چندا اور مانو… چندا كا مزاج اور صورت سب ہے الگ ہے۔ وہ بے حد حسین ہے اور پڑھائی کے بجائے دوسری رنگا رنگ سرگرمیوں میں دلچیبی رکھتی ہے۔ شخ صاحب کی لاؤلی ے۔ کالج میں ایک ڈرامے میں قلوبطرہ کا کردار کرتی ہے تو آصف شیرازی اسے ٹی دی پر اداکاری کی آفر کرتا ہے۔ وہ ایک ڈاٹریکٹر شکیل ملک کاملازم ہے۔ اس آفر پر چندا بہت خوش ہوتی ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ اس کے گھروالے بھی اسے ٹی وی پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آور شادی کرکے رخصت کردیں گے۔وہ آصف شیرازی ہے کہتی ہے کہ تم مجھ ے شادی کرلوبیہ اصلی شادی نہیں صرف ایک معاہدہ ہوگا۔ میں گھروالوں کے چنگل سے نکل آؤں گی۔ آصف مان جا تا

بیرب بیار کے رویے سے بہت پریشان ہے۔وہ عاشرے بات کرنے کو منع کر آ ہے۔ اجيه كالتعلق آغارے بہتے بڑھ چكاہے۔ دونوں ملا قائلی كررہے ہیں۔اڈھيرعمرعورت اجيه كوفون كركے بناتی ہے كه اس ک ماں زندہ ہے۔وہ کہتی ہے کہ دہ اجیہ کی ماں سے ملا قات بھی کراعتی ہے۔

ابی صورت دیکھی مواٹی جوانی اپناحسن اس کے قدر وأن اور نفيب...اس كي سوچ يهان آكر عفر كئي-"نصیب تومیرا چیک دار ہی تھا مگراوروں نے اسے حميك نه ديا۔ "اس كى أنكھول ميں شرارے بھرگئے "اتو کیانقذر بھے سے میری یہ آخری خوشی بھی چین لے گی؟اس کے وجود پر سر سراتی رایت نے اپنا کھی اٹھالیا ... اور اس نے اپنے عزم کا عادہ کرتے ہوئے اپنا فون ...

" آرہی ہو کلب؟" آصف نے فون پہ چندا سے يو چھا۔

رایت زہریلی ناگن کی طرح اس کے وجود پر سرسرا رہی بھی۔وہ بے قراری سے اپنے مختفرے فلیٹ میں یوں چکراتی پھررہی تھی گویا پیروں <u>تلے</u> انگارے بچھے ہوں۔۔۔اورانگارے بی تو تھے۔ اس کے خواب اس کے ادارے اس کی حکمت عملی سب جل کر راکھ ہواہی چاہتے تھے 'یہ اس کے قدموں <u>تلے</u> اس کی لا حاصل تمنائیں ہی انگاروں کی صورت دمک ربی تھیں ... بچھنے سے پہلے کی دہک۔ " قست نے بیشہ ہی مجھے عین وقت پر دغا دی ہے۔ محض ہاتھ بھر کا فاصلہ صدیوں کی مسافت میں تبديل ہوتے ديکھا ہے۔ ميں سب پھھ کھو چکی ہوں -"آس نے رک کرداغ دار اور چھنے ہوئے آئیے میں

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 146 فروري 2016 يَخْ



پشت ڈال رکھاہے۔ "وہ تیز ہو کر پولا۔ ''کیوں؟'' وہ بگز کر پولی۔''کیا تمہارے گھر میں نہیں رہ رہی' تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتی 'تمہاری اولاد کادھیان نہیں رکھتی؟'' ''ہاں رہ رہی ہو میرے گھر میں مگراجنہیوں کی طرح اور ججھے جسمانی نہیں تمہارا روحانی ساتھ جاہیے۔ رہا سونو کاسوال۔'' وہ رکااورا یک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی اس

کاجتنائم دھیان رکھ رہی ہو 'واقف ہوں اس ہے بھی
میں۔"
میں۔"
میں جا چاہتے ہو؟"اس نے بلیٹ گودے بنی ۔
گھر کی اس بر باول یا تنہاری غلام ۔۔"
میں جب بھی تم سے آرام سے بات کر تا ہوں تو
میں تنہ اس کر جے ہو؟"
میں تنہارے کر دی ہو۔" وہ دو بدو ہولی۔
میں تنہارے کو دی ہے ہے ماجز آچکا ہوں۔" وہ
ہے اختیار چیخا تو وہ قدرے سے عاجز آچکا ہوں۔" وہ
ہر چیز میں جھگڑا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو ہی"

''بالکل موڈ نہیں ہے میرا۔''اس نے نخوت سے کما۔ اس روز کے بعد سے وہ کلب نہیں گئی تھی۔ آصف سے اسے عجیب سی چرموری تھی۔ ود مگرایک بهت زبردست آئیڈیا ہے میرے پاس تمبارے کیے۔"اس نے پر جوش ہو کر کما۔ "بهترے اپنے پاس رکھو .... تمهارے کام آئے " ناراض لگ رہی ہو جان-"وہ بولا تو چندا بھرہی تو ''بکواس بند رکھوا بی۔ نهایت بے کار اور نفنول إنسان موتم بس صرف تم شرابين بي كركمبي كمبي بانك ہي ''یار…بس بھی کرواب… تمہارے ہی فائدے اور کام کی بات ہے۔ بننی ہے توسنوور نہ گھر بیٹھو۔ "اس کے انداز روہ بھی تے گیا۔ " ہاں تو سنا دو کسی اور کو 'مجھے کیا بتارہے ہو۔ "اس نے کمہ کر کھٹ سے ریسیور رکھ دیا۔ و كون تقافون برج "جميل أوبرے أتار كھائى ديا۔ " میری سیلی تھی!" اس نے بے بروائی سے جھوٹ گھڑااور سیب کی قاشیں اٹھاکر کھانے لگی۔ ''موں۔ کیانام ہے'کماں رہتی ہے۔''اس نے بظا ہر سر سری انداز میں کمہ کرٹی وی لگا کر خبرنامہ لگادیا۔ " ده .... "یک لخت ده گھبراسی گئی 'اس کی گھبراہٹ جمیل نے بطور خاص نوٹ کی تھی"ستارہ نام ہے ... جما نگیرروڈ پر رہتی ہے۔" "مجھی گھر ہلاؤ ہے میں بھی تو ملوں اپنی بیوی کی اتنی اچھی سیلی ئے جس سے ملے بنامیری ہوی کواک دن بھی قرار نہیں آیا۔" ہ آپ کو میری سہیلیوں میں یکا یک دلچسی کیسے بىدا ہوگئى؟ "وە تنك كربولى-'' دکچیں کینے پر تم ہی نے مجبور کیا ہے آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ موصوفہ ہیں لیسی کیے جس کے لیے تم نے اپنا کھریار 'شوہر حتی کہ اپنی اکلو تی اولاد تک کو پس

# من خوان دا بخت 147 فروري 2016



"جاؤمیں انتظار کررہا ہوں۔"خوب صورت ہوی کے آنسواک اچھے بھلے اونچے لیے مرد کو یونمی ڈھیر کرسکتے ہیں۔ پیچندانے ساہی نہیں آزمایا بھی گئی بار تھا۔

# \$ \$ \$

سرمئى رنگ كاغبار چهار سو پھيلا تھا۔ کچھ داضح

د کھائی نہیں دیتا تھاوہ بہت سنبھل سنبھل کرقدم آگے برسار ہاتھا' پیرول میں چبھتے کانٹے اور کنکریتائے تھے کہ وہ ننگے پاؤل ہے ۔۔ پھر بہت دورے جیسے کوئی کریمہ آواز سنائی دی۔

''کہاں ہو یہاں آؤ میں یہاں ہوں۔ تم مجھے ڈھونڈ رہے ہوتا ؟''اس مکردہ آواز میں عجیب سائحرتھادہ جیسے ناچار اس طرف بردھنے لگا۔ مگراس نے چند قدم ہی آگے بردھائے تھے کہ یک لخت ہی آگے رائے کے بجائے کھائی ملی اور دہ منہ کے بل اس کی گرائی میں کر آ چلا گیا۔ پنچے اور نیچے۔۔

به و مقام المالية و المال

کوئی بہت تیز کانوں کو چردہے والا شور ہوا تھا۔اس کی آنکھ ہے حد گھبرا ہوئی کے عالم میں کھلی محسب سابق وہ سر آبالسے میں جیگا ہوا تھا۔ گرکان فعال تھے اور شل تھے اور وہ بلنے ہے قاصر تھا۔ گرکان فعال تھے اور وہ سن رہ تھے کہ شاہداس کا فون بحر ہاتھا تب ہی اس کے نیم غنودہ ذہن نے کچھ کام کیا اور اس نے ہاتھ برسھا کرفون اٹھایا کسی نامعلوم نمبرے فون آرہا تھا۔ رات کے تین ساڑھے تین کا عمل تھا۔اسے بچھ گھبرا ہٹ بھی ہوئی۔اس نے گردن موڑ کردیکھا۔ میرب بے سدھ سور ہی تھی۔

ہیں ورق "اس قدر ہے خبری کی نیند بسااو قات بہت بڑے نا قابل تلانی نقصان سے دوجار کردی ہے۔" دو سری طرف کچھ گھٹی تی آواز سنائی دی تھی۔ ''جوجاہتی تھی وہ تم بھی نہیں دے سکتے۔''وہ اب بھی دھیمی نہ پڑی تو دہ یکدم چو نگا۔ ''کیا جاہتی تھیں؟طلاق؟''اس نے چبا چبا کر ہوچھا ''کس کی خاطر؟ کون ہے تمہاری زندگی میں بولو۔۔ آج بتاہی دو۔''

اے یاد آیا تھا۔ آخراب طلاق لے کردہ جائے گی بھی کمال کاں آگر آصف مضبوط پوزیشن میں ہو آتو بات دوسری تھی۔

"تم بات کوغلط رخ پرلے کے جارہے ہو جمیل۔" اس نے آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا" نہ میری زندگ میں کوئی ہے اور نہ ہی میراایسا کوئی ارادہ ہے۔" "کچھ عرصہ قبل تو تھا۔"

''تم مجھ کے بیجھا چھڑانا جاہتے ہو 'تہہاری زندگ بیں کوئی آگئی ہے۔''اس کے الناالزام تراثی پردہ ہکابکا رہ گیا۔

آس نے زور زورے رونا شروع کر دیا تھا۔ جمیل کو پشیمانی ہونے لگی۔

''اچھااب رووُ تومت۔''دہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔

'' رونے وہ مجھے 'میرے نصیب میں کی لکھا ہے۔''وہ مزید دھا اوس مارنے گلی۔ ''اوفوہ۔ بس کرویا رائم بھی تو برابر جھگڑا کرتی ہو۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہو گا۔'' وہ اس کے

سے سند میں ہے یا وادر ہیں ہوں۔ قریب بینھ کراس کے کندھوں کے گر دبازو حما کل کر کے بولا۔

''ورہ فو۔''اس نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ''یوں نہیں شاباش ۔ پہلے جلدی سے خاموش ہوجاؤ'چلو ہاہر چلتے ہیں تھوڑی آوئنگ کے لیے۔''وہ اسے پچکارنے لگا۔ تب اس نے اپنے آنسو پو تجھے اور بولی۔

" میں تیار ہو کر آتی ہوں۔"جمیل کھل کرہنس دیا اور بے ساختہ اسے چوم کربولا۔

مَنْ خُولِينَ وُالْجَنْتُ 148 فروري 2016 فِي

Section



بردهانے میں ایک کمیے کی تاخیرنہ کی۔
'' اجیہ !'' وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس کا سانس
دھو تکنی کی طرح جل رہا تھا۔ اس نے گری ہوئی اجیہ کو
اپنے مضبوط ہازدؤں میں اٹھایا اور دالیں گھرلے آیا۔
اس کے کمرے میں لٹایا ۔۔۔ اور آیک نفرت
انگیز نگاہ اس پر ڈالی اور غصہ ضبط کرتا ہوا کمرے سود
نکلا اور اپنے کمرے میں آکر میرب کوجگانے کی ہے سود
کوشش کی۔ بھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا
بدترین تجربہ تھا۔

000

جمیل اپنے کام کے سلسلے میں شہرے باہر گیا ہوا تھا۔ سہ پہر کا وقت تھا' چندا اب اکثر گھر ہی ہر رہا کرتی تھی۔ آصف کے فون البتہ توانزے آرہے تھے۔ تب ہی تیزبیل بجی اور بجتی ہی گئے۔ گھر میں زینت کے علاوہ نی الحال کوئی اور کل وقتی نوکر موجود نہیں تھا۔ چوکیدار بھی نہیں تھا۔ وروازے پراسے ہی جانا پڑا۔ ''چرہ تو نظر آیا۔'' وہ بڑے جذب سے بولا۔

''تم\_!یمال کیے؟''چندا ٔ آصف کود کھے کر متحیررہ گئی۔ ''آندر آنے کو کہونہ کمو میں تو آ رہا ہوں۔'' وہ دروازہ دھکیل کراندر چلا آیا۔ چندا نے دروازہ مقفل

" آؤ۔ اندر چلو۔ "وہ اس کی معیت میں اندر آیا اورڈرا تک روم میں آگر بیٹھ گیا۔ " مجھے یقین ہے " تہہیں اب تمہماری خوابوں کی منزل پانے سے کوئی نہیں روک سکنا۔ " وہ ستائش انداز میں اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ " کیسے آنا ہوا ؟" وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔

"تم سے ملنے کودل چاہاتو چلا آیا۔ تم نے تواس روز کے بعد سے وہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔"وہ شکایت آمیز لیجے میں بولا۔ " موری ... آپ کون اور کیا کمه ربی ہیں۔ میں کچھ سمجھانہیں۔"وہ کچ کمه رہاتھا۔ "تمہارے پاس وقت بہت کم ہے بچے ... تمہاری بمن تمہاری عزت کا جنازہ تیار کر ربی ہے۔ اسے روک لو نہیں تو کچھ نہیں بچے گا۔"اس نے کمہ کر رابطہ منقطع کردیا۔

''ہیلو۔۔ ہیلو۔''وہ دو مری طرف ہوتی ٹوں ٹوں ہر پاگلوں کی طرح چیخا۔''گراس کے پاس وقت نہیں تھا اس لیے سرعت ہے اٹھاایک لیمح کے لیے اسے زور سے چکر آیا تاہم وہ خود کو سنبھال کر آگے بردھااور اجیہ کے کمرے تک آیا اور دروازے کی تاب پر ہاتھ رکھ کر کیک لحظہ خود کو شؤلا۔اس کے اندر باہر موت کا سناٹا طاری تھا۔

اس نے تاب تھمادی اور۔۔ دروازہ کھولا گراندر کوئی نہیں تھا۔وہ تیزی سے اندر آیا۔واش روم چیک کیا۔۔۔ خالی تھا۔ تب ہی اس کی نگاہ غیرارادی طور پر لان میں تھلتی کھڑکی پر پڑی اسے کوئی سابیہ ساگیٹ کی طرف بردھتا دکھائی دیا۔ پھڑگیٹ تھلنے کی آواز آئی۔وہ بلٹ کرگیٹ کی طرف دیوانہ وار بھاگا۔ جب تک وہ گیٹ سے باہر آیا۔اجیہ مکلی کے کونے پر پہنچنے ہی والی تھی۔

" رکو...اجیہ!"وہ حلق کے بل چیخا۔ آگے بڑھتی اجیہ کاسانس سینے میں اٹک گیااور اس کے بڑھتے قدم بھی۔

"اجیه! جلدی آؤ۔مت رکو کہاری فلائٹ کاٹائم ہو رہاہے۔" آغاتیز آواز میں بولا۔ اتنی تیز آواز جو صرف اجیہ ہی من سکتی تھی۔ "رکواجیہ! آگے مت بڑھنا۔" وہ بھاگ رہاتھا۔

''رکواجیہ! آگے مت بردھنا۔''وہ بھاگ رہاتھا۔ ''آؤاجیہ۔۔جلدی آؤ۔'' آغا گاڑی کورلیں دیتا ہوا بولا۔ وہ پیچھے مڑکر دیکھتی تو پھرکی ہو جاتی اور اگر آگے بردھ جاتی تو سارے راستے آسان تھے۔ مگر نجانے کیا بات ہوئی کہ اس کے حواس مختل ہو گئے اور وہ نہ آگے بردھی نہ پیچھے بلکہ وہی ہے ہوش ہو کر گر بڑی۔اسے گر ہا دیکھ کر آغانے ''اوہ ڈیم'' کمہ کر گاڑی آگے

مَرْخُولِينَ وَالْجَنْتُ 149 فروري 2016 في



کیوں اسے ہوا بنارہی ہو۔ کرلوگی تم اسے ہیڈل میں مہیں جاتا ہوں۔ "اس نے اس کا اعتراض چنگی میں اڑا دیا۔

"ہوں… مشکل ہے بہت۔ "اس نے پرسوچ لیج میں کہا۔

"میں کہا۔

"میل مکن تو تم تھیک ہی ہو۔ نہ مجھے جمیل سے شہیں ہو۔ نہ مجھے جمیل سے وابوں "ہاں 'کھتے تو تم تھیک ہی ہو۔ نہ مجھے جمیل سے وابوں سے محبت ہے۔ چاود کھتی ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے۔" وہ بولی تو آصف جی جان سے خوش ہوگیا۔

"د مگر تمہیں یوں گھر تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ فیک نہیں ہے۔ "وہ مزید ہولی۔ "میں آری تھیں تو میں ہی آگیا مگراب چاتا میں آری تھیں تو میں ہی آگیا مگراب چاتا ہوں۔ کی آجاتا' باقی یا تیں وہیں وسی وسے کریں ہولی۔

گے۔ ''وہ کمہ کراٹھا۔ شام کا وقت تھا۔ زینت بی سونو کو ٹھلانے ہارک تک لے جارئ تھیں۔ پورچ میں ان کی نم بھیڑ آصف سے ہوگئی۔ انہوں نے بروے غور سے آصف کو دیکھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ ان پر ڈال کر باہر نکلتا چلا گیا۔ ''دمماروز ان سے ملتی ہیں ہو ٹل جاکر۔ ''سونو نے زینت کو راز وارانہ سرگوشی میں بتایا۔ '' اور یہ انکل نینت کو راز وارانہ سرگوشی میں بتایا۔ '' اور یہ انکل مہا۔ وہ نو واردا چھاتو خبر زینت کو بھی نہیں لگاتھا۔ مگر کہا۔ وہ نو واردا چھاتو خبر ان ضرور تھیں۔ اس کی دیدہ دلیری پروہ جبران ضرور تھیں۔ ''مہ چندالی بی۔ کر کیا رہی ہیں آخر ہ''انہوں نے تھر سے سوچاتھا۔

# # #

ایک سیاہ ترین رات کا اختیام ہوا چاہتا تھا۔ وہ رات بھرصد ماتی طیش کا شکار رہا۔ دماغ میں الگ جھکڑسے چل رہے تھے ہاتھ پاؤں شل تھے۔اعصاب کشیدہ۔ میہ یقینیاً ''اس دوائی کا اثر تھا۔اسے خود پر حیرت تھی کہ وہ جاگ کیسے گیا ۔۔۔ پورا گھر نوکروں سمیت ماحال ہوش و خرد سے برگانہ تھا۔ یہ اجیہ کیاکرنے چلی '' پہلے مجھے شک تھا۔'' چندابولی''گراب یقین ہو چکاہے کہ تم دیوانے ہو چکے ہو۔'' ''اس میں دیوانگی کی تو کوئی بات نہیں۔'' وہ برا مان

اس میں دیود می می تو توی بات میں۔" وہ برامان گیا۔ "بات ہے۔"چندا زوروے کربولی۔میرے پاس

ہات ہے۔ چندا زور دے کریوں۔ میر کیاں فلم پروڈیوس کرنے کا سرمایہ کمال ہے جو میں قلم پروڈیوس کروں؟"

'' ''تپہلے میں نے میں سوجاتھا گرتمہارے پاس نہ سہی تمہارے شوہر کے ہاس توہے۔اس سے نکلواؤ۔'' ''اتنی بڑی رقم کہاں سے اور کیوں دینے لگا وہ محمد میں'' میرگیا

مجھے ؟'وہ چڑکئی۔ ''پیر گھراپناہے؟'' ''ہاں۔''

"أسے این نام کرداؤ۔"

''میرے ہی نام پر ہے۔اب بولو۔'' وہ غور سے اے دیکھ رہی تھی۔وہ اچھل پڑا۔

"بس تو همجھو'ہماری نیاپار گلی ہی گئی۔"اس نے سرخوش سے چنکی بجائی"اس کو پچ دو ... سرمایہ آگیا۔ ہمارامسئلہ حل۔"

"بیسب اتنا آسان نہیں ہے آصف!"اس نے نفی میں سرملا کر کہا۔ "جمیل مجھے جان سے مار دے گا۔" گا۔"

"یار! تہیں کون سااس کے ساتھ رہنا ہو گا بھر

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 150 فروري 2016 في

Section

" خِوْكَيدار كمال نقا اور لالى "شريف" اس في نوكرون كانام ليا-"جمسب کواس بے غیرت نے نیند کی دوائی بلادی متی سباس کے زیر اثر سوتے رہ گئے۔ پھرمبرب مزید کچھ اور نہ بولی نہ یو چھا۔ خاموشی سے ا پنی کافی حتم کی اور اٹھ کراجیہ کے کمرے میں جلی آئی۔ وہ ہاتھ پیرڈالے بڑی تھی۔ ول کی دھو کن بڑی مدھم "وہ تاحال ہے ہوش ہے۔ مجھے تواس کی کنڈیش تھیک نہیں لگ رہی۔"وہ از حد تشویش ہے بولی۔ ''احپھاہے'مرجانے دو۔''اس نے مخصوص ذاہنیت كامظامره كيا-"كيابات كررب بي آپ سائر...ماناكداس نے بے حد خطرناک اور بھیانگ جرم کاار تکاب کیاہے مگر اے یوں بے حال کیے جھوڑا جاسکتا ہے۔" و تو پھر کیا کروں آب ہ "وہ غصے سے وہاڑا۔ ''ریشان مت ہول۔"اس نے نری سے کہا۔ "آپ انصاري انكل (فيلي داكثر) كوفون كردين-وه آ کر اسے ویکھ لیں گے یا پھراہے اسپتال لے چلتے '''اگر اسی اثنامیں کوئی جاگ گیان**و \_ سمبی کواس** کی حالت کاکیاجواز دیں گے ہخصوصا"اخلاق انگل اور حمزہ کو۔" بات واقعی بریشانی کی تھی۔ دو کیا کریں سائز!" وہ بھی شفکر ہو گئی دو مگرنی الحال اسے ہوش میں لانازیادہ ضروری ہے۔ "ايباكرو" تم إس موش من اللف كي كوشش كرو ... میں انصاری انکل کو کال کر رہا ہوں۔ کسی کواگر اس کے متعلق کچھ معلوم ہواتو کمہ دیں گے کہ بی لی بہت او ہوگیا تھا۔ تھیک؟ "وہ مرہلا کراجیہ کے کمرے کی جانب عِل دى -وه دُاكْرُ كُونُون للانے لگا۔ # # # #

تھی؟ آج اس کا نکاح تھااوروہ رات گھرہے بھاگ کر ان کے منہ پر کالک ملنا چاہ رہی تھی۔ 'اُف میرے خدا! اس نے ایک مرتبہ پھراپنا سر تفام لیا۔ کچھ در بعد وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور میرب کو جگانے کی سعی کرنے لگا۔ " میرب اٹھو۔" اس نے میرب کو بری طرح " کیا ہوا ....؟" اس نے مندی مندی ہو جھل آ نکھیں کھول کر بمشکل دیکھا۔ ''اٹھو فورا''…اینے منہ بریانی ڈال کر آؤ بیں ابھی آرہا ہوں۔"وہ کمہ کر کمرے سے باہر نکلا۔ یکن میں جا کر اسٹرونگ ی کافی بنا کرلایا۔ میرب پھرسو چکی ی۔ اس نے دوبارہ اٹھا کراہے منہ دھونے کا کہا۔ اب كي باروه بمشكل تمام اٹھ بھي گئے۔منبے بھی دھوليا۔ "كياموا سائر! آب في اتن جلدي كيون جالويا" اس نے گھڑی دیکھی ساڑھیا کچے بجارہی تھی۔ "جومیں کہنے جارہا ہوں عقور سے سنو۔"اس نے

'' کیے ۔۔ خبریت پیاس کے لیجے کی غیر معمولی سنجيد کي پروه چو نگي-

دوکل رات میوه رکا پیر تھمر گیا جیسے مناسب ترین الفاظ کا چناؤ کررہا ہو۔"کل رات اچیہ اس مردود کے ساتھ گھرے جارہی تھی میں جاگے گیاتھا۔ میں باہر نکلاتودہ ہے ہوش ہوگئ۔ تم اس کے مرے میں جاکر دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے ' زئرہ ہے یا مرکئی ؟ میرباس کی بات من کرششدر ره گئی۔ و کیا؟ ۱۳ نتائی چرت کے عالم میں اس کے منہ سے

"بان...ادراب یوکانی پوادرجاکرد یکھواسے"· "مگروہ ایبا کیسے کر عتی ہے۔" وہ یقین نہ کرنے والے انداز میں بولی۔ "اگر مگر کے چکر میں مت برو میرب!" وہ سختی ہے بولا۔"جاؤ جا کراہے دیکھواور ہاں۔ گھرمیں کسی اور کو اس بات کی کانول کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔"اس

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 151 فروري 2016 مِنْ

READING Region

''گھر کی ہالیت کا اندازہ تم لگوا ہی چکے ہو'میرے

کرنا شنادغیرہ کے لیے چل دیے۔ " مجھے مرتاہے 'مجھے زندہ پنیس رمنا۔" وہ ان کے جانے کے بعد تکنے ہر سر پنجنے کلی۔میرب نے ناگواری ے اے کھور کردیکھا۔

"بهتر ہو گاکہ اب اپنے تماشے بند کردو تم "تمہیں ذرابھی احساس ہے 'رات تم کیا کرنے چلی تھیں۔" "جب حق سيده طريقے سے نہيں ملتا تو غلط یقے بی اپنانے پڑتے ہیں۔" آواز میں نقابت ضرور تقى ممرطنطنه وبي تقا-

"خیر عمل تم سے بحث نہیں کررہی۔"وہ بیزاری سے بولی '۹ب جو ہو گیا سوہو گیا۔ تہمارے لیے ہی اچھا ہے کہ تم حیب جاب اچھی اؤکوں کی طرح اپنے برول کے فیصلے کے آگے سر تسلیم فم کردو۔ اور اٹھو یہ جوس اور میلے ہے اواور اس کے بعد آرام کرو۔ اس نے تیبل پر رکھا جوس کا گلاس اٹھا کراہے تصایا اور ٹیبلٹ کھلا کریا ہرنکل آئی۔اجیہ کا دماغ انتا منتشرہورہاتھاکہ وہ حیب رہی۔ دوایک باراس نے آغا کو کال ملائی مگراس کا تمبرہ ند جا رہا تھا۔ جھلا کراس نے ا پناسیل ویوار ہر دے مارا۔ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ یالکل اس کے خوابوں کی طرح۔

چندا کی طبیعت کئی روزے گری گری سی تھی۔ ایں نے دھیان نہیں دیا۔ گرایک روز اجانک چکرا کر کر پڑی۔ زینت کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جمیل افس میں تھا۔وہ مختلف تدابیرا ختیار کرکے اسے ہوش میں

" ميرا خيال ہے كه آپ كو ڈاكٹر كے پاس جانا چاہیے۔"زینت نے کما۔ و الما المحصي وه چکرات سر کو تقام کر بولی۔ "آب بے ہوش ہو گئی تھیں ... میں رقبق کو گاڑی نكالنے كاكهتى بول-"

پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈاکٹر شازیہ کی کلینک میں موجود تھیں۔ ڈاکٹرنے چیک اپ کیا۔ پھر ٹیٹ بھی

زبورات اور مرکی رقم ملا کرہمارا کام بن ہی جائے گا۔ كيول؟"وه فون ير محو گفتگو تھي۔

"بال جائم ... مين يهال كوششول مين نگاموا مون. بہت جلد سارے معاملات منٹ جائیں کے مبین اب تم گھر بیچنے کے بعد اپنے نضول شو ہرسے علیحد گ کی سوچو۔"

"بال پلے پیر گھرنے دول ہے۔ اس سے قبل تومیں بیر بات اس سے ہر کز نمیں کروں گی۔"وہ بول۔ " ہاں .... ہاں سمجھتا ہوں میں 'اچھا یوں کرو کہ تم كاغذات وغيره تيار ريھو بھيے ہی کوئی انچھی يارٹی لگے گی فورا"اے جوس کے۔"

"بال چلو تھیک ہے۔"اس نے کمااور فون رکھ کر

- م-"انسان اگر ایک بار کھ کرنے کی ٹھان لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔'' مگروہ میہ سوچتے ہوئے تقدیر کو یکسر فراموش کر گئی

اجيه خوف اور وہشت كى وجہ سے بيوش ہوكر گریزی تھی۔ ڈاکٹرانصاری آئے۔ کھے دوائیں لکھیں التحکشن لگایا۔وہ اب ہوش میں آچکی تھی مگراس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے میرب اینی حالت یو بلسر بھلا کراس کی غذا و دااور آرام کاخیال رکھ رہی تھی۔ون کے بارہ بیجے کہیں جا کروہ سب بيدار ہوئے توانسیں اجیہ کی حالت کے متعلق بتاجلا۔ "کیا ہوا ہے اجیہ کو؟" و قار ازحد فکر مندی ہے

''مه پاره جمی پریشان ہو تعیں۔ "سب تھیک ہے بابا .... رات میں اس نے تھیک سے کھانا بھی شیں کھایا تھا بس اس کیے ذرا کمزوری ہو رہی ہے اسے "آپ لوگ فکر مند نہ ہوں شام تک وہ ان شاء اللہ بھلی چنگی ہو جائے گ۔"میرب نے تسلی دئ سائرات كرے تيس تفامه پاره اورو قار مطمئن ہو

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 2012 فروري 2016 عَلَيْهِ



اوراس کے کچھ در بعداسے خوش خبری سائی۔ "مبارك مو سزجيل\_ آب ايكسپيكك كر "ーしたいり وہ یہ س کرس ہو گئے۔ بے اولاو زینت لی اسے برے رشک سے و مکھ رہی پھر نجانے کیا ہوا۔وہ پھوٹ پھوٹ کررودی۔ 数 数 数

عصرکے بعد اس کا نکاح ہوا اور رات میں گھرکے لان ہی میں تفریب ۔ان کا کوئی بھی قریبی عزیز کراچی میں نہیں تھا۔ سو تقریب میں تم ہی لوگ شامل ہوئے۔ و قار صاحب آسودگی سے مسکرا کر مبارک بادیں وصول کر رہے بتھے تو مہیارہ بھی ہے نگری سے تحفل میں اڑی اڈ<sub>ی</sub>ی پھررہی تھیں۔البت سائر حسب معمول گهری سنجیدگی او ژھے گھڑا کبھی کبھی بری نفرت انگیز اور کاٹ دار نگاہ اجیہ پر ڈال رہا تھا۔ میرب مهمانوں کا بچھے طریقے سے قوا صغیر رہی تھی۔ مارىيدوغيره بمحامد عوتص

'' يار! بهت زېروست لگ ربي ہے اچپه 'ماشاء الله'' ماربیے نے دلہن بنی اجیہ کو دیکھ کر ستائشی انداز میں

"ہاں...دہ تولیے ہی بہت پیاری سی ہے اور طاہر ہے دلین بن کر تو بول بھی روپ چڑھتا ہی ہے۔"وہ تنظف تفك لهجين بولى-ے ہے ہے۔ ن بوق-"ہائے ہائے ہائے "اس نے کماِ" پیا نہیں ولهن بن کر میں کیسی لگوں گی۔ "اے بروی فکر تھی۔ ''احجی ہی لگوگی۔۔۔سعد نہیں آیا ؟''اس نے یوں

'' وہ ذرا مصروف تھا۔'' اس نے ٹالا - اب کیا ہے بتاتی که وه سمجھ گیاتھا کہ سائر کواس کا پیماں آنا جاتا پیند

ویسے شکرہےاس نے کوئی سین کری ایٹ نہیں کیا میں توسارا وفت گھبراتی ہی رہی۔"ماریہ بولی۔

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

"ہوں۔"میرب نے صرف ہوں ہی پر اکتفاکیا۔ ظامرے وہ اور کیا بتاتی۔ بتائے والی بات ہی شیس تھی۔ ووسرى طرف مدياره معيديه بيكم سے ميرب سے حسن انظام کی تعریف کررہی تھیں۔ '' ہاں ماشاء اللہ بہت سمجھ دار اور سلیقہ شعار ہے

"بن أب مارے لیے بھی دعا کریں کہ حاری بھو بھی ہمار نے کیے اتنی ہی انچھی شاہت ہو۔"مدیارہ بولیس ۔

'' کیوں نہیں کان شاء اللہ۔'' انہوں نے کما۔ انہیں تصویروں کے لیے اسٹیج پر بلایا جارہاتھا سووہ دونون وہاں چل دیں۔جہاں چیکے چیکے اجب کے کان میں حمزہ حکایت ول ایڈیل رہا تھا اُور وہ پیھر کی بے جان مورت بنی بیٹھی تھی بالکل تھس... ''اور وہ کون تھاجس نے جھے اس رات فون کر کے

بربادی سے بحایا تھا۔"سائر کے واغ میں بہت تیزی ہے بیربات گردش کررہی تھی مگروہ سمجھ شیں بارہاتھا۔

رورو کراس کی آنکھیں سوج گئی تھیں مگرورد کا کوئی مداوا نہ تھا۔ جمیل اس اطلاع پر ہے حد خوش تھا۔اس كابس مبيں جل رہا تھا كەلسے دہ ياؤں بھى زمين برند نکانے دے۔ وہ یا مج سال بعد ودبارہ پردیجننگ ہولی تھی۔ مگروہ اس کا یوں خیال کر رہاتھا گویا پہلی بار ہوئی ہو

اوروہ ایں کی عِنایات پر جھلآئی ہوئی تھی۔ " تنہیں کسی چیزگی بھی ضرورت ہوئم زینت لی سے کہنا خروار اکسی بھی قسم کی بے احتیاطی کی ضرورت بنہیں 'نہ ہی کہیں آئے جانے ک۔'' وہ پیار بھری وھولس سے بولا۔

"بِس کردو 'خاموش ہو جاؤ خدا کے لیے۔"اس نے چڑ کر ہاتھ جوڑے۔"تم تو یوں خیال رکھ رہے ہو جیے بنیں کئی بیاری میں مبتلا ہو گئی ہوں۔'' جمیل کو چندا کی بات اچھی شہیں گلی تاہم آ ہستہ سے بولا۔

مَنْ حُولَتِن دُالْجَسَتُ 154 فروري 2016 يَكُ

READING Region

تھی۔ ''انہوںنے صفائی پیش گی۔ '''تم اس گھر میں سونو کے لیے لائی گئی ہو 'اس کی آیا گیری کرو۔ میری امال بننے کی کوشش مت کرو۔ ''جھیں۔'' اس نے زینت کو بری طرح جھاڑ کر رکھ ریا۔زینت بی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے جانے کے بعد ہی کونے میں کھڑا سونو آگے برھھا۔

برسا۔ "زینت بی! آپ کیوں رور ہی ہیں ... ممانے آپ کوڈانٹا۔وہ بہت گندی ہیں۔" "کچھ نہیں بابو ... آپ آؤ میں آپ کو چیس بناکر دیتی ہوں۔"انہوں نے اپنے آنسو پو کچھے اور آسے گود میں اٹھالیا۔

# # #

مزه کافی عرصے بعد پاکستان آیا تھا۔ اس لیے مہارہ کا خیال تھا کہ اسے لاہور جا کرا ہے دیگر نشیالی رشتے داروں سے بھی ملاقات کرلینی چاہیے۔ اس نے ہامی بھرلی باہم وہ بھند تھا کہ اجہ بھی ساتھ ہی چا گرمہ پارہ جائی تھیں کہ و قار اسے کسی صورت وہاں ملئے نہیں جائی تھیں کہ و قار اسے کسی صورت وہاں ملئے نہیں جائے دیں گے سوسمولت سے اسے انکار کردیا۔ اس کی پیکنگ ہو چکی تھی۔ بس کچھ دیر میں نکلنا تھا۔ وہ موقع پاکراجیہ سے ملئے چلا آیا۔ وہ چپ چاپ الان کی موقع پاکراجیہ سے ملئے چلا آیا۔ وہ چپ چاپ الان کی چیئر پہ اداس می جیٹی ہوئی تھی۔

'' میں جا رہا ہوں۔ تکر سمہیں بتا دوں' بہت جلد سمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہو گا۔'' وہ اس کے نزدیک بیٹھ کر بولا ۔ اس نے خالی خالی نظریں اٹھا کر اے ویکھا۔

" میرے جانے پر اداس ہو رہی ہو۔" وہ مسکرایا "فوونٹ وری 'جلد ہی خمہیں ہیشہ کے لیے لیے جانے کے لیے واپس آؤل گا۔اگر میں تمہیں فون کیا کروں تو مجھے ہات کروگی؟"

وہ خاموش رہی۔ ''سوسیڈ۔۔۔''اس نے متاسف انداز میں کہا۔''تم اتنی خاموش کیوں ہویار الکوئی بات کرو۔۔ پیار محبت کی " اچھا ٹھیک ہے 'جو دل جاہے کرو ... مگرانی طبیعت کا خاص خیال کرتا اور زینت بی!" وہ ان کی جانب بردھا۔

''جی صاحب!''وہ مستعدی ہے آگے بردھیں۔ ''چنداکی غذا 'دودھ 'کھل 'دوائی ہرچیز کابہت اچھی طرح دھیان رکھنا ہے۔''اس نے خصوصی باکید کی۔ '' جی صاحب! آپ کوشکایت کا موقع نہیں ملے ''

سونو بھی یہ اطلاع پاکر مسرور سا بھر رہاتھا۔ دوایک بارچندا کے نزدیک بھی آنے کی کوشش کی مگراس کی خوانخوار نظروں سے ڈر کر پرے ہی رہا۔ دوجہ مدر سوفہ سال میں بیشاہ مدر ملت ہدہ ''

" ''آخِیامیں آفس جارہا ہوں 'شام میں ملتے ہیں۔''وہ اس کا گال پیارے تقیقت کربولا اور دہ اس کے جانے ہی کی منتظر تھی۔ اٹھی اور آصف کوفون ملایا۔

''آصف… آصف۔''وہ پھپھک کر پھررودی۔ ''کیا ہوا بھئ۔ بتاؤ توسسی۔''وہ گھبرا کر بولا۔ ''دہ۔ میں پرینگننٹ ہوں۔''اس نے گھٹی گھٹی آواز میں بتایا۔

"ارے بار اتواس میں اتنی رونے دھونے والی کون سی بات ہے۔ تم آجاؤ بھر کچھ کرتے ہیں۔"وہ اس کا معاسمجھ گیا تھا۔

''اییاہوسکتاہے ہے''وہ رونادھونا بھول گئے۔ ''کیول نہیں۔'' ''بچر میں ابھی آر ہی بھوا ہے تم تنار رہو۔'' وہ ہ

"چرمیں ابھی آرہی ہوں۔تم تیارر ہو۔"وہ بولی۔ "ٹھیک ہے۔"

ر جب دہ معمولی سے حلیم میں تیار ہوئے بنا گھر سے نگلنے گئی تب ہے ساختہ زیرت بی پوچھ بیٹھیں۔ "بی بی! آپ کہاں جارہی ہیں وصاحب نے آپ کو گھرسے نظرتہ منع کیا ہے۔" وہ رکی اور مزکر پر ہمی سے بولی۔

بین "آجاد مجھے روک لیاہے تم نے آئندہ ایسی حمالت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ... میں کہیں بھی جا رہی ہوں ہتم مجھے روکنے والی کون ہو تی ہو؟" "میں تو صرف صاحب کی ہدایت پر عمل کر رہی

مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 155 فروري 2016 يُد

Section

'' نہیں 'پہلے آپ مما ہے کہیں کہ انہیں مت ڈانٹا کریں اور ان بری بری ڈراؤنی مو چھوں اور لال آ تھوں والے انکل سے بھی فریند شپ حتم کرویں۔" ودكون سے انكل ؟"اس كے كان كھڑے ہوئے۔ فائلوں سے اس کی دلچینی ملسر حتم ہو گئے۔ "وہی جن ہے ای وہاں جا کر ملتی ہیں 'وہ کل گھر بھی آئے تھے۔"اس نے معصومیت سے آنکھیں ہٹھٹا کر جميل کو پھر کابت بنادیا۔ ن میں ان کی تأخوشی کے بیچھے کوئی اور وجہ تو پر کمیں ایبا تو نہیں کہ انہیں اعتراض اور مسئلہ تمهاري ذات پر مو-" ' و تتہیں جانے ہے کیروہ کماں جاتی ہیں س سے ملتی ہیں 'کمال وقت گزارتی ہیں ان کے متعلق معلومات ''وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ باتیں اور ڈانس ہی کرتی ر متى بين بجھيومان جاكر ذر لكتاب بابا-" آوازیں تھیں کہ کان کے بروے پھاڑ کروماغ میں کھسی چکی آرہی تھیں۔ ی پی اربی ہیں۔ '' کیا ہو رہارتھا ۔۔۔ کیا ہونے والا تھا ۔۔۔ کیا ہو تا رہا تھا۔"اس نے بھی اس پر زیادہ غور نہیں کیا تھا مگراب

" یہ میری ناک کے نیچے کون سا کھیل 'کھیل رہی ہے ' چندا۔''اس کے وماغ میں شک کی گرہ پڑ چکی

صبح کا شام کرنا اگر زندگی گِزارِیا تھا تووہ گزار رہی سی۔اسے گہری جامد جیب لگ گئی تھی۔و قاراس ہے بات کرنے کی کوشش کرتے بھی تویا تووہ اٹھے کر جلی جاتی یا جا نہیں یاتی تو نفرت سے منہ ضرور پھیر کیتی۔وہ اینی جکہ چور سے بن جاتے سمجھ رہے تھے کہ وہ ائهيں اپنی خوشيوں کا قامل سمجھ رہي ہو کی مکريہ ناکز پر تھا۔ ابھی وہ نادان ہے 'ناسمجھ ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب

نه سهی کوئی جزلی(Generally) ہی" " مجھے باتیں کرنی نہیں آتیں۔" وہ بے ولی سے "اسٹرینج"تم شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہوجو میہ کمیہ رہی ہے کہ اے باتیں کرنی نہیں آتیں ورنہ میں نے تو ہیشہ لڑکیوں کو بے تحاشا اور بے تکان بولتے دیکھا س نے بھر کچھ کے بنامنہ دو سری طرف بھیرلیا۔ ''یار۔ بہت بورہو تم ہی اس نے منہ بنایا۔ مجھے جولي اوروا ببرنث الوكيال الحيلي لكتي بين-" وومکر میں توالیم ہی ہوں۔" وہ بے مزہ ہو کراٹھ گیا بھرجاتے جاتے ر کااور اس کی طرف کُر کے بولا۔ " تم جیسی بھی ہو۔۔ مگر مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو اور ہال میں لاہور سے دو تین دن میں آسٹریلیا چلاجاؤں گاادر جلد ہی تمہارے بییرز ریڈی کرداؤں گااور وہاں سے تہمیں فون بھی کروں گانچاہے تم جھے سے بات کرو یا نہ کرد۔"وہ ول جلانے والی مسکراہث اینے لبوں پر سجا کربولا۔اجیہ نے بھنا کراے دیکھا۔وہ مسکرا کر

آئے بروہ کیا تھا۔ کے بردھ کیا تھا۔ زندگی کسِ رُخ یہ چلنے والی تھی۔نہ اجیہ جانتی تھی نه جانناچاہتی تھی۔ آغا کافون بند ہوچکا تھا۔اس کی ہر امیددم توژگئی تھی۔ وہ پسپاہو چکی تھی۔اور بےدم بھی۔

" بإبا .... مما بهت گندی ہیں 'وہ زینت کی کوڈانٹ رئى تھيں آج اور وہ رو رئي تھيں ہے۔ زينت بي رو كي ہیں تو بچھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔" جمیل آفن سے متعلقه فائلزمين سركهيا رہاتھا تب ہی سونواس کے پاس آگر آ ہستہ بولا۔ جمیل نے چونک کر مرافھایا۔ " آپ کو کها ہے تا 'ممآ کواپیا نہیں کہتے۔وہ زینت نی کو کسی خلطی پر ہی ڈانٹ رہی ہوں گی 'جاؤ آپ جا کر سوؤ۔ اس نے ڈیٹا تووہ ضدی کہجے میں پیریٹنج کر بولا۔

مُؤْخُولِين دُالْجَنْتُ 156 فروري 2016



"سائر...!" وقار کا سارا خون سمث کر چرے بر أكيا-انهيس سائرے اتن كرى موئى بات كي توقع ميں متى - "كواس بند كرواني ... أب اس كو بخش بھي دو"

"میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بھاگتے دیکھا تھا بابا اور آپ تصوّر نہیں کر سکتے' اس وقتِ مجھ ہر کیا گزری تقی- ۴س کی آنکھیں لہورنگ ہو گئیں۔ "يه كياكمه رماي-"ان كي آواز لرزن كلي-بھینی سے میرب کو دیکھنے لگے۔ تواسے اپنی احتقال جذباتيت پرافسوس ساہونے لگا۔ان کی غیر خالت و مکھ نر میرب نے ایک شکائی نگاہ اے شوہر نامدار پر والی۔ ''دچھوڑیں آپ بابا ۔ بس ایلد کا شکرہے کہ ہم لوگ سی بھی برے نقصان سے نے گئے۔"

" نقصان سے نیج گئے ... ؟ بحروسہ 'ان 'اعتماد سب کچھ ختم اور تم کہتی ہو کہ نقصان سے چے گئے۔"ان کی آواز بھیگ گئے۔ ''میں نے بھیشہ اس کو پیار دیا' مان دیا اس پر بھروسہ کیا۔اس کی ضدوں کو پورا کیااوراس نے... اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ اگر وہ کامیاب ہوجاتی تو؟ "وه کسی خوف زده بچے کی طرح سائر کی جانب دیکھنے کھے ''میری تو عمر بھرکی زماضت مٹی میں مل جاتی ہے۔ میں نے صرف اسے ۔۔ اسے بریادی سے بچانے کی خاطر کیا کیا برداشت کیا ہے۔ تم توجانے ہونا۔ "وہ شاید خود کلامی کررہے تھے۔

'بابا بلیز\_ سائر بے اندازہ پشمانی میں گھر گیا۔" ميرا مقصد آپ كو مرث كرما مركز شين تها- مين تو صرف آپ کو نیہ بتانا جاہ رہا تھا کہ میں اس پر پابندیاں كول عائد كرربابول-"

" کاشِ تم نه بتاتے" وہ رورہے تھے" تومیں خود سے بول شرمندہ نہ بیٹھا ہو آ۔ "انہوں نے اپنا سرتھام

" بایا بلیز۔ وہ ناوان ہے 'جذباتی ہے ہم ہیں نا سمجھائیں گے سنبھالیں گے اے۔ ہوگئی اس سے غلطی مربیہ آپ کے نیک اعمال ہی ہیں تاکہ وہ کسی نا قابل تلافی نقضان سے نے گئی۔ پھر آپ یہ سوچیمے وہ اس کے متعلق سوجے گی تو یقینا" انہیں دعائیں

"أب اجبه كالج نهيں جائے گی 'اور اس كاسل فون بھی تم لے اواس ہے۔"ساڑنے تحق سے میرب کمایوو فارصاحب نے حمرانی سے اس کی جانب و یکھا۔ وه لوگ اس وقت لان میں بیٹھے جائے لی رہے تھے۔ "مركول سار؟"ميرب في الحضب يوجها-"بس میں نے کمہ دیا اس لیے۔" "مگربیاتوجاہلانہ سوچہ\_"وقار تاپندید کی سے

"جابلانه،ی سمی-"وه بنوزاین بات پروُ تاهوانها-" مرجومي كه ربابول اس يرعمل بوناج مي-"ابھی اس کابابِ زندہ ہے سائر!" و قار برہمی ہے لے۔"اوراس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مجھے ہی ہے اور میں کمہ رہا ہوں کہ وہ کالج بھی جائے گی اور اس کا فون بھی اس کے پاس رہے گا۔ میری سمجھ میں یہ نمیں آرہاکہ تم اسے تنگ نظر کب ہے ہو گئے سائر۔"انہوں نے اے گھورا۔ میرب نے چارگ سے مبھی سائر مبھی و قار کود مکھ رہی تھی۔ '' بات ننگ نظری کی نہیں احتیاط بہندی کی

ب\_ اعتباط كانقاضاب كه..."

" کس بات کی احتیاط ب<sup>اا</sup>نهوں نے غصے اس کی بات کاٺ دی۔ '' آخر سب کچھ بہراحسن و خولی نمك،ي كيانا-"

"يه آپ كواس ليے لگ رہاہے كيوں كآب اس كى اصلیت نے تاحال تاواقف ہیں۔'' وہ بھڑک اٹھا۔ " جھوڑیں نا! آپ لوگ حس بحث میں پڑھے"

میرب جلدی سے بولی۔ ''کیبی اصلیت؟ یه کیبی بات کی تم نے ؟''انهول نے چشے کی اوٹ سے گھورا۔ ساز جھنجملا گیا پھر جذباتيت مين كهه كيا-

" آپ کی صاحبزادی اینے نکاح کی رات سیب کو نیند کی دوائی بلا کراس کینے کے ساتھ گھرے بھاگ رہی

مَنْ حُولَين الحِيث 157 فروري 2016 فِي



کے ساتھ مشایدان کے کزن ہیں۔" جميل كوچندا كى جرات ير خيراني موئى- كس قدر ديده دلیری سے وہ جمیل کے معیا کردہ ڈیا یٹور اور گاڑی میں اس انجان شخص کو گھماتی پھررہی تھی۔کیااے جمیل سے خوف نہیں آ تا یا بھروہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد به الفاظ دیگر ہے و قوف ہے؟ " كل كمال كئے تھے وہ لوگ؟" ''سمن آبادے کسی کلینک میں۔''جمیل کے ماتھے کی رکیں پھول کئیں بجڑے جینج گئے۔ " میرلومہ" وہ خود پر قابو یا کر کچھ نوٹ ایسے دیتے ہوئے بولا 'میربتانے کی ضرورت تو نہیں کہ منہیں اس بانت کونہ صرف خفیہ ر کھنا ہے بلکہ مزید انفار میش بھی فراہم کرنی ہیں۔'' ''جی سر…''اسنے نوٹ تھام کر مابعداری سے کها۔"ایباہی ہوگا۔" "اب تم جاسكتے ہو-"وہ اٹھ كريا ہر چل ديا-''اگر تم بے حیائی اور بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہو چندا ۔۔ تویا در کھنامیں تہیں ایساسبق سکھاؤں گاکہ تم زندگی بھرپادر کھوگ۔"اس کی آنکھوں سے دیوا نگی جھلکنے گلی تھی۔

"سائر!" میرب نے "ہستر سے پکارا۔ وہ کسی کو فون ملانے میں معروف تھا۔ یہ وہی نمبرتھا ہواس رات
اسے جگاگیا تھا مگراب یہ نمبر مسلسل بند جارہا تھا۔
"سائر۔" وہ اب کی بار زور سے بولی تو وہ چو نکا۔
"موں "کمو کیا ہوا ہ" اس نے فون بے ولی سے سائڈ نیبل برڈال دیا۔
"کل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ منتھلی وزٹ کے لیے۔"اس نے یا وہ لایا۔
لیے۔"اس نے یا وہ لایا۔
"اچھا!" سائرا پنا اتھا۔ وہ سرا باقی تھا۔ وہ کیے بھول
ایک کام نمٹ گیا تھا۔ وہ سرا باقی تھا۔ وہ کیے بھول
سکتا ہے۔
سکتا ہے۔

کہ سب نیندگی دوا کے زیر اثر تھے 'ایسے میں سائر کا بیدار ہو جاتا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ بقینا ''اللہ اس پر مہران ہے تب ہی وہ تباہی سے پنچ گئی۔ '' کنتی صاف ستھری سوچ تھی میرب کی۔ ''نہاں بینی۔ کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو مگریقین ہی نہیں آرہا کہ میری بیٹی'میری گڑیا ایساکر سکتی ہے۔''وہ ہولے آرہا کہ میری بیٹی'میری گڑیا ایساکر سکتی ہے۔''وہ ہولے

گئے اور سائر ایک مرتبہ پھراس کا دھیان اس نامعلوم

نمبرے آنے والی فون کال کی جانب چلا گیا۔

''گاف کلب ... اکثر بلومون ہو تل۔''اس نے ادب سے جواب دیا۔ ''جی کس کے گھر جاتی ہیں وہ ؟''اس نے پوچھا۔ ''جی کان کی سمیلی جہا تگیرروڈ پر رہتی ہیں ... ستارہ نام ہے ان کا' بیٹم صاحبہ اکثر انہیں لے کرپارٹیوں میں جاتی ہیں۔ وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور فلم اشار بھی''۔ اشار بھی''۔

جمیل حیران ہوا پھر سرہا کر پوچھنے لگا۔ '' آج کل دہ اپنی سمبلی کے ساتھ آتی جاتی ہیں؟'' '' نہیں ۔۔۔ آج کل تو کوئی صاحب ہوتے ہیں ان

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 150 فروري 2016 فيد



"ویکھو۔۔۔ دھیرج ہے کام لو 'پہلے یہ رونادھونابالکل بند کرو۔ " وہ بول۔" اور گھر میں بالکل نار مل لی ہیو کرو ورنہ یہ لوگ تمہارا یا ہر آنا جانا 'فون کرنا سننا 'سب بند کرواویں گے۔ " وہ شاطرانہ انداز ہے آ تکھیں گھماکر بولی اور یہ تواجیہ نے سوچاہی نہیں تھا۔ " ہاں ٹھیک کمہ رہی ہیں آپ۔۔ اس طرح تو میں آپ ہے بھی نہیں مل سکول گی۔" " ہاں۔ بس اب تم یمال آجاؤ مجھ سے ملنے 'پھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنیا ہی۔ "وہ پھر بلکنے گئی۔ دیم نے بہلے بھی کیا کرنیا ہی۔ "وہ پھر بلکنے گئی۔ گل چر کررہ گئی۔

# # #

"بات سیمھنے کی کوشش کرد چندا ۔۔ قلم بنانے کا بان موخر کیا جا سکتا ہے تمہاری حالت کی وجہ ہے ' بلان موخر کیا جا سکتا ہے تمہاری حالت کی وجہ ہے ' شمجھو ہمیں ڈیڑھ سال مزید انتظار کرنا ہو گا۔ دراصل ڈر اس بات کا ہے کہ اگر کمیں تمہارے شوہر کو کچھ بھنک بھی پڑگئی نا ہمارے ارادوں کی تو کمیں ہمارا سارا پلان ملیا میٹ نہ ہو جائے ''وہ ازحد فکر مندی سے بدا۔۔

بورے وہ تم کیوں مجھے بیزار کر رہے ہو؟" وہ سگریٹ کا وھواں فضامیں بھیرتی ہوئی بولی وہ شدید ڈپریشن میں آ کرسگریٹ نوشی کرنے لگی تھی۔

"ابیا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا شوہرونیا کا بے وقوف ترین مرد ہے جو میری معصومیت پر آنکھ بند کرکے یقین کر باہے۔ اگر اسے بچھ پرشک کرنا ہو آنو وہ پہلے ہی نہیں کرلیتا ۔ میں کمال جاتی ہوں؟ کس سے ملتی ہوں؟ کیا پہنتی ہوں؟ وہ ان سب باتوں کو ایشو نہیں بنا آبال۔ "اس نے منہ بنایا "میں کیا کھاتی ہوں "کیا چتی ہوں 'اس کی اسے ہمیشہ فکر

" تم بات سمجھ نہیں رہی ہو چندا!"ایک پل میں انسان کواس کی قسمت عرش سے فرش پر پھینگ دین : وہ بہت مضحل تھی۔ کبھی گھنٹوں گم صم بیٹھی رہتی کبھی بے وجہ رونا شروع کر دہتی۔ کبھی اگلوں کی طرح آغا کا نمبر ملاتی تو ملاتی جلی جاتی۔ اس کا دل ویران آنکھیں بنجراور سوچیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ میرب بہلانے کی کوشش کرتی تو وہ بڑے جارجانہ انداز میں اسے دیکھا کرتی۔ ابھی بھی وہ بیڈ برجیت لیٹی چھت پر گھومتے بیکھے کو مسلسل دیکھ رہی تھی تب ہی اس کا فون بجا۔ ووہارہ بجا 'سہ بارہ اس نے نمایت کوفت زوہ انداز میں فون ریبیو کیا۔ گل تھی۔ انداز میں فون ریبیو کیا۔ گل تھی۔

X X

M

"ای با اس کی ساری کوفت بل بھر میں ہوا ہوئی تھی "ای .... جھے آپ کے پاس آتا ہے۔" وہ بے قراری ہے رویزی۔

'" ہو کمال تم ؟"اس نے ٹوہ لینے والے انداز میں حما۔

'''''امی ...ان لوگوں نے میرانکاح کردیا حمزہ ہے۔'' ''کون حمزہ؟''گل دھک سے رہ گئ۔ ''مہیارہ خالہ کا بیٹا۔''

" گرتم تو آغاتے ساتھ بھاگ رہی تھیں پھریہ اچانک کا لیے کیے ؟"اسے تو یہ نئی افقاد ہضم ہی نہیں ہورہی تھی۔

"بان میں جاہی رہی تھی کہ سائر بھائی اٹھ گئے۔۔ نجانے کیوں ان پر نیندگی دوائی کا زیادہ اثر نہیں ہوا (شاید اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ اکٹر سلین میں پلز لینے کا عادی تھا اور پھر غیر معمولی اعصاب کا مالک بھی) انہوں نے مجھے پکڑلیا امی۔۔"

'' تو تم نے نکاح کیوں کر لیا 'اس کے بیٹے کے سامنے سب بچ کہہ دیتیں۔"گل نے اس کی عقل پر مامنے کہا۔

۔ اوقع ہی نہیں ملااور پھر آغا کا فون بھی تومسلسل بند جارہاہے۔ کیا کروں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔"وہ بے نبی سے سربرہاتھ رکھ کررونے لگی۔

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 153 فروري 2016

Section

"كيسے بيں آب؟" وه لفهار لہج ميں بولي-"الیے پوچھ رہی ہو جیسے مس سانتھا مجھ سے تیبل يو چھتی تھيں

"توبمترے کہ فون بند کردو۔"وہ تیز ہو کرلولی۔ "ارے میں یار" وہ بے ساختہ بول اٹھانہ اچھا ٹھیک ہے تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گالم بوہ سنجیدگی ہے بولا ''تم میری شریک زندگی ہو' مجھے بہت عزیز ہو إينابهت خيال ركھنا۔"وہ بہت نرم گرم سے جذبوں مين كمراكمه رباتفا

''اجِمَّا ٹھیک ہے۔۔خدا حافظ۔''اجیہ کا تنفس تیز موكيا-اسيرى طرحت أغاياد آفاكاتها-ووسري طرف وه بركايكار يسيور تقام كفرا تقا و کیا ہوا؟ "مدیارہ نے اس کا ہوتی چرود ملی کریو چھا توده قدرے غصے بولا۔

"مماييه چه عجيب طرحيي بيونتين كرربي-" " ارے شیں بیٹا۔" انہوں نے بات سنھالنی جاہی۔" یمال لؤمیاں شادی سے پہلے ایسے ہی شرماتی

"اچھا۔"اس نے ریسیور رکھ کراینے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ''آپ کہتی ہیں تومان کیتا ہوں۔ "میرایبارابیٹا۔"انہوںنے اس کاماتھاجوما۔ انهيں چہلی باراجيہ پر سطح معنوں میں غصہ آیا تھا۔

رفیق این بھیجے گئے آدمی کی فراہم کردہ تمام تر معلوات من وعن جميل كو فراہم كر كے أب اس كے ا گلے تھم کا منتظر تھا۔ جمیل اس سے بولنے کے دوران مكسل أبين باتقاسي بيبرويث تقمار باتقام '' تھیک ہے اب تم جاؤ ... ضرورت ہوئی توبلوالوں گا-"اس نے گمانووہ" جی صاحب" کمہ کر ہا ہر ٹکاتا چلا ذلیل عورت ....! وہ سرتایا دھڑا دھڑ جلنے لگا' میرے اعتماد 'میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی۔

"توكياجاتيج مع؟" '' بھی کہ تم جلدا زجلدوہ گھر پچ کردہ رقم کہیں محفوظ کروا دد اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے میرامطلب ے زیورات مجیت وہ سب بھی ایسے قبضے میں لے لو۔ م نے اسے تو چھوڑنا ہی ہے ناتو آج چھوڑو یا کل اس باٹ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہاں پھر ہم یہ بچہ پیدا ہونے کاانتظار کریں گے۔ ''اس کاپلان مکمل تھا۔ سے میں میں کے ۔''اس کاپلان مکمل تھا۔ ود كه توتم تحيك ربي بو-"اس خايك كراكش

''چلود کیمتی ہوں۔ایسا کرتے ہیں کل پرایرٹی ڈیلر کے پاس چلتے ہیں ماکہ جلداز جلد سے معالمہ نمٹ مكي-"وه سوچى مونى يولى-

۔ رہ وہاں،وں برا۔ "ہاں۔۔ بیر ٹھیک ہے۔"وہ اب مطمئن ہوا تھا۔ آگروہ جان جاتے کوئی اور بھی ہے۔جوان کی گفتگوس رہاہے تو ہر کز بھی مطمئن نہ رہتے۔

اجيداب اپناسوك بهلاكر كمرے سے يا ہر بھى نكلنے کگی تھی اور میرب کے ساتھ مختلف کاموں میں ہاتھ بھی بٹانے کئی تھی لیکن ہید اور بات کہ سائر 'جمالِ وہ موجود ہوتی وہاں سے اٹھ کر جلا جاتا گروہاں برواہ کے تھی۔وِ قارالبنۃ اس میں آئی بہتری دیکھ کر کچھ اطمینان محسوس کررہے تھے۔مہارہ بھی و قنا "فوقنا" اے فون کررہی تھیں۔وہ ان سے توبات کر ہی لیتی تھی مگر حمزہ سے نہیں ... اس کے ول میں اب کسی اور کی تنجائش نكلني مشكل تفح

حمزه این والده کے سامنے سرایا احتیاج بناہوا تھا۔ مکر انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسے مسمجھا بجھا ہی کیا تھا۔ آج اس كافون آيا تووه بوليں۔

"اجيه بيثا! حمزه كوخدا حافظ نهيں كهوگ۔ آج رات اس کی فلائٹ ہے 'وہ آسٹریلیا جارہاہے واپس۔ "کمہ کر انہوں نے فون اسے تھادیا۔

" واه ... كهيس ميس خواب تونهيس ديكي رمامس اوه بومسزاجيه

الله خواتين دا چيك 160 فروري 2016

READING Region

معائی!کیاہوا؟"اندر آناہواہدانی بے طرح بو کھلا گیا۔

'''تم نے بھی چندا کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھانا؟'' دہ اس دفت دیوانہ محسوس ہو رہا تھا۔ بھر انی گڑ بڑا گیا۔

''وہ۔۔۔ہاں۔۔۔ حمیں تو۔'' ''تم دیکھ لینا'میں آج اسے قتل کردوں گا۔''وہ انگلی عاکر بولا۔

"رکو تھمرد سیا تو چلے آخر ہوا کیا ہے۔" اے گھبراہٹ ہونے گلی کہ جمیل کے تیور بروے ہی جارحانہ تھے۔

"میری بیوی ... جھے میں دیوانوں کی طرح چاہتارہا ' بچوں کی طرح اس کی فرمائٹیں بوری کر تارہا۔ گھرلیا تواس کے نام پر اسے سونے میں بیلا کر دیا اور جوابا" اس نے بچھے کیا دیا۔ اتنا بڑا دھو کا ؟ نہیں ہمرانی امیں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔" " پاگل مت بنو یار ... ان کی حالت و کھو ' وہ تہمارے نیچے کی ماں بننے والی ہیں۔" وہ اسے کول آؤن کرنے کے لیے بولا مگروہ مزید بھڑک اٹھا۔ "میں کمیسے مان لوں کہ وہ میری اولاد پیدا کر رہی ہے۔ میں ان دونوں کو ختم کردوں گا۔" ہمرانی اس کی

ئی تھا۔''اور اگر وہ اولاد تمہاری ہی ہوئی تو۔۔ کیا اپنی اولاد کومار دوگے؟''

"نو پرکیا کرول میں؟"وہ او نجابورا مرد بلک بلک کر مارین افسالیہ نہ سیارین محکم گا

رودیا۔ ہمدانی تاسف سے اسے دیکھے گیا۔ ''کیوں ۔۔۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو آج تک کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تو میری ہیوی ہی کیوں ہے وفا نگل۔'' ہمدانی نے جگ سے اسے پانی نکال کر دیا۔

ص مروع۔ "ونیا میں کچھ بھی تاممکن نہیں۔"وہ ٹھنڈی مگرد کھ آمیز سانس لے کر پولا" مگرتم اس انتہا پر جا کرمت سدحہ۔"

حربہ ہے نہ سوچوں۔"وہ تیز ہوا۔''کس نے حیا 'وفا اور محبت کی دھجیاں تو بکھیری ہی ہیں اب وہ میری کمائی دولت بھی اجا ژناچاہتی ہے۔"

"اچھاتو بہ ہات ہے۔ جو کچھ تمنے اسے دیا ہے فورا" سے پیشتروالیں لے لواور ابھی فی الحال ڈلیوری تک اسے گھر میں رہنے دو۔"

" میں ایک سینڈ کے لیے بھی مزید اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر میں ۔" اس نے قطعیت سے کہاتو بہدانی مشکرا دیا۔ پھرپراسرار انداز سے دولا۔۔

عبورہ۔ ودجو کیم اس نے تم سے کھیلاہے ہتم بھی وہی کھیلو''

"کیامطلب؟" "مطلب یہ کہ..."وہ اے کچھ سمجھانے لگاتھا۔ ان مطلب یہ کہ ہے تکھ سمجھانے لگاتھا۔

میرب کاچیک آپ ہو چکا تھا۔وہ اور بے بی دونوں ٹھیک تھے۔ ڈاکٹرنے چند ہدایات کے ساتھ اسے دوائیوں کانسخہ پکڑا دیا۔وہ اک الوہی مسکر اہٹ لیوں پر سجائے ڈاکٹر کے روم سے ویٹنگ امریا میں آئی جہاں سائر کچھ سنجیدہ سابیٹھا ہوا تھا۔ سائر کچھ سنجیدہ سابیٹھا ہوا تھا۔ "چلیں ۔۔۔ یہ دوائیاں لینی ہیں۔"اس نے پرچہ

مُ خُولِين دُائِكُ لَكُ 161 فروري 2016 في

READING

اے تھایا۔وہ ہاتھ میں لے کردیکھنے لگا۔ ''سب ٹھیک ہے۔''اس نے سر سری سابوچھا۔ ''بس ''ہاں۔۔۔الحمد للہ۔''اس نے خوشی و شرم کی ملی جلی کرو۔ شا

سی کیفیت کے زیرِ اثر بتایا۔ "تم ماہر گاڑی کے ہاس چلو۔ میں یہ دوا

"تم باہر گاڑی کے پاس جلو۔ میں یہ دوائیاں لے کر آنا ہوں۔ "وہ بولا تو وہ سربلا کر آگے بروہ گئی۔ جوں ہی وہ اپنی کار کے نزدیک پہنچی 'سیدھے ہاتھ کی جانب سے نجانے وہ کون تھا جو بے حد بے ڈھنگے طریقے سے ہائیک لہرا تا آیا تھا۔ بس لمحوں کا کھیل تھا۔ وہ بائیک میرب کو بڑی زور سے فکر مار دیتی گر نجانے کہاں سے مان دونوں کے مابین ایک بو ڑھی سی خاتون آگئیں۔ وہ خاتون میرب سے بری طرح فکرا گئیں۔ میرب کے خاتون میرب سے بری طرح فکرا گئیں۔ میرب کے خاتون میں بائیک کو اور روڈ پر گری خون میں لت بت بڑی بی کو دیکھتی جو آگر اس کے اور بائیک کے نے میں نہ بڑی بی کو دیکھتی جو آگر اس کے اور بائیک کے نے میں نہ آئیں توان کی جگہ اسے ہونا تھا۔

ان واحد میں وہاں مجمع اکٹھا ہو گیا۔ لوگ ہائیک والے کو برابھلا کتے ہوئے برئی بی کواٹھا کر اسپتال لے گئے۔ میرب جو نجانے کیے اب تک اپنے پیروں پہ گئے۔ کھڑی تھی 'قریب آتے سائر کو دیکھ کر اس کی ہانہوں میں جھول گئی۔

# # #

"بس بینا! سمجھو 'خدائے بچالیا ۔۔ اپناصد قدود' خیرات کرداور سجدہ شکر بجالاؤ کہ اس مہریان رب نے اپنا کرم کیا۔ "سعدیہ بیگم'سہی ہوئی میرب'کے بال سهلاتی ہوئی بولیں۔وہ اس حادثے کی اطلاع باکر ماریہ کے ساتھ اسے دیکھنے جلی آئی تھیں۔ ماریہ تمسلسل اثبات میں سرملار ہی تھی۔

''' ٹھیک کمہ رہی ہیں آپ… میں نے توجب سنا ''میرالوول ہی خراب ہو گیا۔''و قاربو کے۔ ''دیاں پڑ

''چلواٹھو۔۔اب بہ جوس ہیو۔'' مار یہ فرزیج سے جوس کا پیکٹ نکال لائی۔

" اک پل کو تو لگا جیے سب کھے ختم ہو گیا ہو۔"

یر سبار اس زیادہ اس بات کو اپنے زبن پر سوار مت کرد - شاباش بحوس ہو اور نماز با قاعد گی سے پڑھو۔ قرآنی آیات کا ورد بھی کرتی رہا کرد۔" دو سری طرف لان میں سائر کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔

"اندھے ہوگئے تھے۔ آیک ذراساکام کہاتھاتم سے وہ بھی ڈھنگ سے نہ ہوا۔"

دوسری طرف سے نجانے کیا کہا گیا۔وہ تپ کربولا "مروتم "اور فون کاٹ دیا۔سگریٹ سلگائی اور لمبے لمبے کش نگا کرخود کوناریل کرنے کی سعی کرنے لگا۔

# # #

"ہم یمال کیوں آئے ہیں؟" وہ اس کے ہم قدم لائی میں چلتے ہوئے بولی۔

" آرڈر کرو..." جمیل ایٹ کا فکر کیوں کرتی ہو۔" چروہ وونوں پہلے سے ریزروڈ نیبل پر آگر بیٹے گئے۔ برواخواب ناک ساماحول تھا۔ مدھم لا نمٹس 'دھیمے سروں میں بجتا بیک گراؤنڈ میوزک ... اے سی کی ٹھٹڈی ہوا تیں 'وکش چرے' سرسراتے لباس اور مسحور کن خوشبو تیں۔ چندا بہت محظوظ ہورہی تھی۔ اس میں اور کو ... " آرڈر کرو..." جمیل اپنے ساتھ لائی ہوئی فاکل میں اور کرو..." جمیل اپنے ساتھ لائی ہوئی فاکل میں اور کرو..." جمیل اپنے ساتھ لائی ہوئی فاکل

'' ارڈر کرد۔'' جیل اپنے ساتھ لائی ہوئی فائل مبیل پر رکھتا ہوا بولا۔ چندا مینو کارڈاٹھا کردیکھنے لگی۔ جمیل آسے بغور دیکھ رہاتھا۔ کننہ کلٹے یہ حسد تھ

کنٹی دلکش اور حسین تھی وہ۔۔ گراس کے دل میں کنٹی غلاظت بھری تھی۔ عورت اگر معمولی شکل وصورت کی ہواور بادفا ہو تواس کے گرد ہمیشہ نور کا حصار دکھائی دیتا ہے اور خوب صورت ہے وفا عورت بقینا "اس کے گرد انگارے دہک رہے ہوتے ہیں گروہ بے خبر ہوتی ہے اور اس وقت تک بے خبر ہتی ہے تاوفتیکہ جھلس کر خاکسترنہ

مِ خُولِينَ وَالْجِنْدُ 162 فروري 2016 في



کی وجہ سے تہمیں پار ٹنر بنایا ہے تم ففٹی پر سینٹ کی مالک ہوگ۔اس کیے کاغذات پر تہمارے و سخط در کار خصے" "ارے واہ۔"اتنی زیادہ عنایات اس سے سنبھالی نہیں جارہی تھیں۔"دتم تو واقعی مجھ سے محبت کرتے

''کرٹانورہا گرتم ہی نے قدرنہ کی۔'' دہ نومعتی کیج میں بولا۔ ''خیرچھوڑو۔۔۔ بیہ بتاؤ کہ کیا کاروبارے'میرامطلب کہ کیا کاروبارے۔'' دہ دلچے ہی سے پوچھنے گئی۔ ''دجمیل بولا۔ چھوڑو تم تفصیلات میں جاکر کیا کروگ ۔ ''دجمیل بولا۔ چھوڑو تم تفصیلات میں جاکر کیا کروگ ۔

تمہاری سمجھ میں نمیں آئے گا۔ لو کھانا آگیا ہے۔ کھانا کھاؤ۔ ''اس نے دیٹر کو کھانا سرد کرتے دیکھ کر کہا۔ توجیندانے زیادہ بحث نہ کی۔ کھانے کی جانب متوجہ

> مجیل کے لیوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھی تھی۔ ہدہد کی آنکھوں پر تقدیر کاپردہ پڑچکا تھا۔

\* \* \*

کافی بحث و تمحیص کے بعد سائر تو قائل نہ ہواالبتہ وقار صاحب نے اجبیہ کو دوبارہ کالج جانے کی اجازت دے دی۔ میرب سے اجبیہ نے بار بار التجاکی تھی کہ اسے کالج جانے دیا جائے گاس کی بڑھائی کا ہرج ہو رہا ہے اخر شیٹ بھی ہونے والے شے۔ الغرض اسے اجازت مل گئی دہ بھی ہونے والے شے۔ الغرض اسے اجازت مل گئی دہ بھی ہونے والے کی جرہوئی تو دہ میرب کی طبیعت آج کل ٹھیک نہ رہتی تھی 'وہ فون آ ہا رہتا تھا۔ عاشر کو اجبیہ کے تکاح کی خرہوئی تو دہ ایک دم خاموش ہو گیا چھراولا۔
ایک دم خاموش ہو گیا چھراولا۔
انسردگی پر افسوس کرتی رہی۔ وقار صاحب کی مصوفیت وہی کمایس اور ان کے چند احباب تھے۔ افسوس کرتی رہی۔ وقار صاحب کی درگی ہے طاہر پرسکون تھی۔
مصوفیت وہی کمایس اور ان کے چند احباب تھے۔ مصوفیت وہی کمایس اور ان کے چند احباب تھے۔ میرسان تھی۔ مصوفیت وہی کمایس اور ان کے چند احباب تھے۔ مصرفیت میں جانتا تھا۔

ہوجائے۔ ''جی سر۔''ویٹر آیا تواس کی سوچوں کاار تکازٹوٹا۔ ''ہاں لکھو۔۔''چندا آرڈر لکھوانے گئی۔ ''میں ابھی تک تمہاری اس مہرانی کامطلب نہیں ''جھی۔''اش نے ویٹر کے جانے کے بعد کھا۔ ''ابھی سمجھائے دیتا ہوں۔'' وہ دل ہی دل میں بہت پریٹان تھا۔اب جو وہ کرنے جارہا تھااس کی وجہ ہے مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ '' یہ لو۔۔۔''اس نے اک نازک سا زر قون جڑا سونے کا بریسلیٹے خوب صورت کیس کھول کر اس

" یہ کیا ہے۔ ؟"اس نے خوشی سے چنک کر پوچھا۔ "تم نے مجھےاتنی بردی خوش خمری سنائی ہے توکیا میرا کچھ فرص نہیں بنیا۔" وہ ضبط کر کے بظا ہر مسکراتے

'''لوہ آچھا۔'' وہ جیسے سمجھ کر مشکرائی ''ٹو بیہ سب جناب ای اولاد کی خوشی میں کررہے ہیں۔ اچھاتو خود ہی بہتاد شبخے نا۔''اس نے کلائی آگے گی۔

مجیل نے لاک کھول کر بردسلٹ اس کی سڈول کلائی میں ڈال دیا۔ چنداا ہے ہاتھ کودیکھنے گئی جس کی خوب صورتی دوچند ہوچکی تھی۔

''اورہاں…بیہ''اسنے ساتھ لائی فاکل کھول کراپنے ہاتھ میں پکڑے پکڑے کوئی صفحہ کھول کراس کے سامنے کیا۔

"يهال سائن كرو-" جميل كاول دهك دهك كررما

" يہ كيا ہے؟" وہ بربسلٹ سے نگاہ مثاكر پوچھنے ملی۔ دی تیست " است " است ن الدیج

مورو تو۔ بتا آبا ہوں۔" اس نے اپنا لہجہ حتی المقدور ناریل رکھا۔ پین بھی اس نے دیا۔اس نے دستخط کردیے۔ زیادہ دھیان نہ دیا۔ جمیل کی جان میں جان آئی۔

"نیاکام شروع کررہا ہوں۔ انکم فیکس کے مسائل

مَعْ خُولِينَ دُاجِيتُ 163 فروري 2016 يُخ



"به ان کی بھول ہے۔" وہ تلملا کر ہوئی۔
"مرسوال تو بیہ ہے تاکہ تم کردگی بھی کیا 'وہ لڑکا تو نہ
تم سے رابطہ کر رہا ہے نہ تمہارا رابطہ ہویا رہا ہے ... ہاں
اس کی بمن تمہاری دوست ہے تا اسے قون کرو۔"
د" کیا تھا۔" وہ اداس سے بولی۔" وہ بھی مجھ سے
سخت تاراض تھی اور اس نے بتایا ہے کہ سائر نے (اس
نے بھائی حذف کر دیا جان ہو جھ کر) اس کے والدین کو
مختلف لوگوں سے دھمکیاں دلوا تیں ' آغا کو ڈرایا '
دھرکا اس دار بینوال یہ تحاکم " وہ اس کے داریا '

دهمکایا۔ دہ ایخوالدین کااکلو نابیٹا ہے 'وہ ایک لڑکی کی خاطراس کی جان جو تھم میں نہیں ڈال سکتے اس لیے اسے بمشکل تمام واپس بھجوادیا۔ ''اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ '' دیکھا۔۔''گلِ مزید جوش و خروش سے بولی۔

" تمہیں برباد کردیا ان لوگوںئے۔" " جیسے انہوں نے میرا دل برباد کیا ہے میں قتم کھاتی ہوں۔۔ میں انہیں دیسے ہی تباہ کرکے دم لوں گا۔" اس نے سختی ہے آنسو پونچھ کر خوفناک لیج میں کمااور گل خوشی سے سمرشار ہو گئی کہ دہ اس انہتا پر

یں اور کھناچاہتی تھی۔ وہ اک ماہر کھلاڑی تھی۔۔ جو اپنے لیے برونت کھول کربساط الٹناجانتی تھی۔۔۔اورابوہ وفت آگیاتھا کہ اسے کھیل کاپانسہ بلٹنے کے لیے آخری چال چلنی تھی۔۔

" حماب تو تمهارے باپ کی طرف میرے بھی برے نکلتے ہیں۔"وہ چبھتے انداز میں بولی۔اجیہ نے سوالیہ نگاموں سے اے دیکھا۔ سوالیہ نگاموں سے اے دیکھا۔

'''آب یہ میں تمہیں بناؤں گی کہ تنہیں کیا کرناہے؛ کیا تم تیار ہو؟''گلنے جانچتے لہجے میں اس سے یوچھا۔

''''ہاں۔۔''وہ پختہ کہجے میں سختی سے بولی۔ گل بھید بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھنے گئی۔

" کب لے رہی ہو پھر طلاق ؟" آصف نے بے

以 以 以

"میں جانی تھی۔۔ دہ ظالم بے حس انسان تیرا بھی وہی حال کرے گا جو اس نے میرا کیا۔۔ "گل گلوگیر آواز میں بولی۔ اجیہ اس کے سکلے لگ کر ڈھیر سارا رونے کے بعد اب پر سکون تھی۔ "میرا تو مل اجڑ گیانا۔"وہیاسیت سے بولی۔"میں نے کری کیالیا۔"

''اور وہ لڑکا۔۔''گل استہزائیہ انداز میں بولی۔ تہمیں مشکل میں پھنساکرخود کھاں بھاگ گیا؟'' ''امی۔۔''اجیہ نے تڑپ کراہے دیکھا۔''وہ بھاگا نہیں۔۔۔وہ ایساکرہی نہیں سکتا۔''وہ اب بھی پریقین

ں۔ "تو بھراس نے تم ہے اب تک دوبارہ رابطہ کیوں نہیں کیا۔۔ بان لواجیہ لیہ مرد نامی تخلوق صرف سکھ کی ساتھی ہواکرتی ہے۔ "دہ مررانہ سنجیدگی ہے بولی۔ "مگراس سب میں دہ کہاں سے قصور دار ہو گیا؟" اس نے سلکتے ہوئے کہا۔ "اسے تو با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت میری زندگی ہے نوچ کر پھینکا گیا ہے۔"

"تمهاری به بات بھی تھیک لگتی ہے۔" گل نے پینترا بدلا۔" اگر وہ تم سے مخلص نہ ہو ماتو اپنے ماں باپ کو تمهارے گھر بھیجنا ہی کیوں؟"

" کی تو-" وہ پرجوش ہوگئ" وہ بے وفا ہمیں۔اس نے جو کما وہ کیا بھی مجھ سے دھو کا دبی تو میرے اپنے باپ اور بھائی نے کی ہے۔ مجھے آسرے میں رکھا اور بالا ہی بالا میرارشتہ اس اسٹویڈسے طے کر دیا۔" "رشتہ صرف طے ہی نہیں کیا بلکہ پکا کام کیا ہے' تکاح ہوا ہے تمہارا۔ مضبوط بندھن باندھا ہے کہ تم کی کر ہی نہ سکو۔"وہ بھڑ کانے والے لہج میں بولی۔

"یہ آن کی بھول ہے۔" دہ بھڑک بھی گئی۔" میں اگر اس وقت حالات سے مجبور ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہارمان چکی ہوں۔" "ہال وہ تو یمی شمجھ رہے ہوں گے تاکہ وہ جیت گئے"

ده.ي،ي.ي يم ميل خوش هو گي-

مُنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 164 فروري 2016 في

Section

نہیں تو کل بہی کرنا ہوے گانو آج کیوں نہیں۔"اس نے چندا کو بانہوں میں بھرلیا (غالباستحفظ کا احساس ولانے کے لیے)چندانے مزاحت سیس کی۔ اسی وقت کوئی چیز تھی جو بڑی زورے آگر آصف کے سرمیں گئی۔وہ بے سافیتہ چندا کو چھوڑ کراپنا سر سلانے لگا۔ ہیہ تینس بال تھی جوان دونوں کو کافی در یے دروازے کی اوٹ ہے دیکھتے سونونے صینج ماری ی۔ ایک دم ہی وہ چنداکی نظروں میں آیا تھا۔وہ بچرکے اس کی جانب بردهی-''ادهر آ<u>''</u>وه اتناخا نَف ہواکہ بھاگ بھی نہ سکا۔ "بر تميز ... كين "كيول مارى توني بال؟"اس نے سونوکے نرم نرم گال تھیٹروں سے مرخ کر <u>سی</u>ے۔ کچھ یہ خوف بھی تھا کہ نہ جانے اس نے کیاس اور دیکھ کیا ہواوروہ کمیں جمیل کونہ بتادے۔ آجے عبل چندا کو ايباكوئي خوف دامن كيرنه مواقفا-«مما! پلیز مجھے متِ اُریں۔"وہ روتے ہوئے بولا۔ " این " جانے دویار ۔ کیوں مار رہی ہو اسے " دل تو آصف کابھی نہی جاہ رہا تھا مگروہ یو نہی بولا۔ ''جاادھرے ۔۔۔اور خبردار جواپٹے باپ کو کچھ بتایا ہو تو۔ اگر ایک لفظ بھی منہ سے بھوٹاً نہ تو تیرا گلا کاٹ دول گی "وه سیب کاشنے والی چھری اٹھا کراس کی جانب وه روتے ہوئے النے قد موں اپنے کمرے کی جانب بھاگ گیا۔ "سارا مود خراب كرديا\_اتنى مشكل سے توتم ہاتھ آئی تھیں۔' وہ خباخت سے مسکراتے ہوئے اپنا سرسہلار ہاتھا۔ " ہروفت ہے تکی مت ہانکا کرو۔ نجائے اس نے کیاسنا ہؤ کمیں جمیل سے چھ چھوٹ نہ دے۔" "آج تک بتایا ہے 'جواب بتائے گا۔" "ہم نے اس کے سامنے بھی جمیل کے متعلق بات بھی تو نہیں گی۔" "تم پریشان مت ہو 'کھھ نہیں ہو گا ۔ آخر میں

تمهارے کھر بھی تو آتا ہوں۔ ابھی تک تو کوئی مسلم

بے چینی سے بوچھا۔وہ اس وقت چندا کے ڈرا نکگ روم ميں بينها ہوا تھا۔ دو پهر کا وقت تھا۔ نو کرانی کام ختم كر كے جاچكي تھى۔ زينتِ بي اپنے كسى عزيز كى فوتكى میں تی ہوئی تھیں۔سونواسکول سے آکرسورہاتھا۔ 'دِ يَكُمُو!"چندامتانت سے بول۔"ابھی فی الحال ایسا ویھو، چدر سامے۔ ممکن نہیں ہے آصف!اس نے ابھی میرے نام پر ممکن نہیں ہے آصف!اس کے معرفہ میرے طرح کا كاروبار شروع كيا ب ... اس كريس مجھے برطرح آرام ہے۔ میں ابھی ان سب کو چھوڑ نہیں سکتی-وظمياكها؟" آصف كأدماغ بعرِّكيا" يأكل مو يكي موتم-اگر اس اثناء میں تمہارے شوہر کو تمہارے کرتوتوں کا پتاچل گیاتب پھر۔ بھر کیا حیثیت ہوگی تمہاری اس گھ اوراس کی زندگی میں جمھی سوچاہے اس کے متعلق۔" "ميرے كراوت-"وه دانت فيس كربولى-"كيابي ے کرتوت ؟ ہاں ذرا بولو 'بتاؤ؟ ''اس کے الفاظ بروہ ' دیکھو ... دیکھو۔"اے اب اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔"میرے کئے کامطلب بیہ ہے کہ ظاہر ہےانسان کواحتیاط پیش نظرر کھنی چاہیے اوراحتیاط کا تقاضابیہ ہے کہ تم فورا"اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔" '' علیحدہ ہو کر کہاں جاؤں ؟ تمہارے کرائے کے فلیٹ میں ؟ ہوش کے ناخن لو آصف محیوں اپنی اور میری آسائشات کے وسٹمن ہے ہوئے ہو۔ اگر بالفرض میں اس سے طلاق لے بھی لوں تب کیا ہو گا؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ '' بے و ِ توف کڑئی!''اس نے بہ طور خاص کڑ کی کا لفظ استعال کیائے گر تمہارے نام پر ہے۔ یمال سے جانا ممہيں نہيں اسے روے گا۔ تمہاري وليوري ميں بس اب تھوڑا ہی وقت تورہ گیاہے۔اس کے بعد ہم فوراسى اسے اللے کرا پناكام شروع كرديں گے۔" " كميد توتم فيك ربي يو" وه يرسوج سج من بولى-"ليكن مين دُرتي مول أكر ميرے اس مطالبے نے کوئی کڑ پرسیدا کردی تو؟" و کیوں کھبرارہی ہوجان!" آصف اس کے نزدیک

مِ خُولِين دُالْجَسَةُ 165 فروري 2016 في



نکل کرلالی کو نور زور سے آواز دیے گئی۔

"کیا ہوا بیم صاحبہ" وہ دو گرکر آئی۔

"جاؤ جا کر میرے باتھ روم سے صغری کو اٹھاؤ 'وہ
وہاں گر گئی ہے اور شریف کو کہو ڈرائیور سے گاڑی
نکلوا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر گلتا ہے خدانخواستہ اس
کی ہٹری ٹوٹ گئی ہے۔ "لالی اندر گئی۔ بردی دقتیں سے
صغری کو اٹھایا۔ بیچاری کو بہت تکلیف ہور ہی تھی۔
مغری کو اٹھایا۔ بیچاری کو بہت تکلیف ہور ہی تھی۔
کے ساتھ اسے ہیٹال لے گئے۔ میرب سرتھا ہے
میریں بہت دردہ و رہا تھا۔
میریں بہت دردہ و رہا تھا۔
مرمیں بہت کی گئی اگر واش روم میں 'میں جلی جاتی تو۔ ''
گئی ''اف میرے اللہ ! تیرالا کھ لاکھ شکر تونے جھے اور
میرے نیچ کو بیچالیا۔ "
میرے نیچ کو بیچالیا۔ "

یہ رسے ہو تھی ہے۔ وہ سب ہی تعلیم سوچ رہی تھی سوائے اس کے جو اے واقعی سوچنا چلہ ہیے تھا۔

آجانو کی شادی تھی۔
قاسم کی ہوی تمینہ ایک نیک سیرت اور قدرے خوب صورت عورت تھی۔اس نے ان بہنوں کے بعد گھر کا انتظام بردے ایکے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ منازو کے دو بچے تھے اور قاسم کے تین۔ ہاتم تلاش رزق کے لیے دئی چلا گیا تھا۔ ہی جان مزید ہوڑھی ہو رفق تھیں۔وہ سب بھائی بہنیں آیس میں میں ملا قات رکھتے تھے۔ بس صرف چندا ہی تھی جو ان لوگوں سے مکمل کٹ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ منہ بنائے اک کونے مکمل کٹ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ منہ بنائے اک کونے میں بیٹھی بیزار ،بور ہی تھی۔اس کے بر عکس جمیل ہر میں بیٹھی بیزار ،بور ہی تھی۔اس کے بر عکس جمیل ہر ایک سے خوش خلق سے مل رہا تھا۔اس کے ول میں ان لوگوں ایک سے خوش خلق سے مل رہا تھا۔اس کے ول میں ان لوگوں کے لیے احترام تھا اور وہ جب بھی ان لوگوں ان لوگوں کے لیے احترام تھا اور وہ جب بھی ان لوگوں ان لوگوں کے احترام تھا اور وہ جب بھی ان لوگوں اس قدر بر عکس طبیعت پر جرانی ہیں ہوتی تھی مگر آج جرانی نہیں افسوس ہورہا تھا ،جو وہ چندا

نیں ہوا۔ "وہ ہے فکری سے بولا۔

" دوہ اور بات ہے۔ "چند ابولی۔ "جمیل نہ تنگ نظر " کیا ہوا بیگم صاحبہ میرے کرن ہو ۔ بھلا اس بات پر جمیل کیا اعتراض وہاں گرگئی ہے اور شم میرے کرن ہو ۔ بھلا اس بات پر جمیل کیا اعتراض وہاں گرگئی ہے اور شم شرے کرن ہو ۔ بھلا اس بات پر جمیل کیا اعتراض وہاں گرگئی ہے اور شم " دوہ میل اگر ہوگئی ۔ "دوہ جان ہے ۔ "وہ جان ہے ۔ "وہ جان ہے ۔ "وہ اخل اور سے میل اور ہی تاہے ۔ "وہ اخل وہ بھی ہوں " میل ہے ہوں ہے ۔ "ھی وہ ہے جمہود کھی ہوں " میل ہے ہوں ہے ہی تاہوں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہی تاہوں ہے ہی تاہ

کوئی بهت در دناک اندازیس چیخاتها۔ گھبراکر میرب
ہے آگھ کھلی۔
ہائے میں مرگئی۔۔ارے کوئی اٹھاؤ مجھے۔"کوئی پکار
رہا تھا۔ اس نے حواس باختہ ہو کر استر چھوڑ دیا۔ آواز
اس کے داش روم سے آرہی تھی۔ واش روم کا دروازہ
لاکڈ نہیں تھا صرف بند تھا۔ اس نے ناب گھمایا۔
"اس کی کام وائی مای واش روم کے سفید چینے ٹاکٹر پر
اس کی کام وائی مای واش روم کے سفید چینے ٹاکٹر پر
چت بڑی چے رہی تھی۔

دین روی چے اور انصفے کی کوشش کرو۔"وہ آگے بڑھی۔
ہاتھ دو بچھے اور انصفے کی کوشش کرو۔"وہ آگے بڑھی۔
ہاتھ دو بچھے اور انصفے کی کوشش کرو۔"وہ آگے بڑھی۔
ہاتھ دو بچھے اور انصفے کی کوشش کرو۔ "وہ آگے بڑھی۔
ہاتھ دو بھے اور انصفے کی کوشش کرو۔ "وہ آگے بڑھی۔
ہاتھ دو بھے اور انصفے کی کوشش کرو۔ "وہ آگے بڑھی۔
ہاتھ دو بھی اور انصفے کی کوشش کرو۔ "وہ آگے بڑھی۔
ہاتھ دو بھی اور انصفے کی کوشش کرو۔ "وہ آگے بڑھی۔
ہاتھ دو بھی اور انصفے کی کوشش کرو۔ "وہ آگے بڑھی۔ ہیں اور با ہر
ہوئی چرزوی ہے۔ گرجاؤگی آپ بھی۔"

مَنْ خُولِين وُالْجَنْتُ 166 فروري 2016



'' بن بھابھی۔'' نازو شرمندگ سے بولیں۔ '' شروع سے ابا کی لاڈلی رہی۔۔'' '' ارے بتا ہے۔ سب جھے''وہ بات کاٹ کر بولیں۔ گراییا بچپنا توبہ ہے۔ بی جان بھی ہروفت اس کے لیے پریشان رہتی ہیں۔'' '' ہاں۔۔۔ یہ ذرااور طبیعت کی ہے۔'' وہ اور کیا کہتی بھابھی ہے۔ گروہ سوچ رہی تھیں کہ واقعی چندا آج بھابھی ہے۔ گروہ سوچ رہی تھیں کہ واقعی چندا آج تک نہیں بدلی۔ ویسی بخود غرض اور ہے دید ہے۔ شجائے جمیل بھائی جیسیا تھیں آدمی اس کی بدتمیزیاں

وہ سرجھنگ کر آگے بردھ گئیں کہ بارات آنے کا شور اٹھ رہا تھا اور سونونے بغور بدتمیزی کرتی چندا کو دیکھا تھا اور اس کارد عمل دیتی ثمینہ کو بھی۔ نجانے میہ ہراس جگہ کیوں موجود ہو باتھا جمال اسے نہیں ہوناچا ہے تھا۔

كسے برداشت كرنا ہو گا ... بس اللہ بى اے سمجھ

0 0 0

"کمال ہے۔"حادثے کاس کرماریہ تخیر سے بولی۔
"آخر کیا تھا تمہارے واش روم میں۔"
"یار پورے فرش ر صرف بھیلا ہوا تھا 'واش روم کے ٹائلز بہت چکنے ہو گئے تھے۔ میں توسور ہی تھی وہ یجاری روزانہ کی طرح صفائی کرنے آئی تھی۔"اس نے بتایا۔

مربع " تو کیوں پھیلا رکھا تھا وہاں جیل 'اس کی ہڈی تروانے کے لیے۔"

"ارے تومیں نے کہاں پھیلایا یار'وہ برامان گئے۔ "توسائر بھائی نے گرادیا ہوگا۔۔ تمہاری ایسی حالت "رکھ تورہے ہیں یار!"وہ اس کا دفاع کرتی ہوئی بولی ۔ "روز مجھے اپنے ہاتھوں سے رات کو دودھ دیتے ہیں۔ دوائی وغیرہ کا پوچھتے ہیں ۔ میرا ول گھبرا تا ہے تو دل بہلاتے ہیں۔" کے ساتھ کرنے والاتھا ہرچند کہ چنداای قابل تھی مگر یہ لوگ۔۔۔ "اس کاول اواس سے بھر گیا۔ "السلام علیم ۔۔ " ٹمینہ نے ایک کونے میں بیٹی چندا کو ہوئی ہونے کے باوجود جا کر خود سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بچائے منہ پھیرلیا۔ کیسے نہ پھیرتی ۔۔ قاسم کی بیوی جو تھی۔ وہ خفیف ہو گئی۔ نازونے کڑی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ نازونے کڑی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ "بھابھی سلام کر رہی ہیں۔ "اس نے جتایا۔

بیوں کیا کروں ہیں۔ "تومیں کیا کروں؟"وہ تنگ کربولی۔ " تنہیں آج تک بوے چھوٹے کی تمیز نہیں آگ

'' بھی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔'' ''بہت یہ تمیز ہوتم بلکہ مزید بد تمیز ہوگئی ہو۔ جمیل بھائی نے تنہیں کچھ زیادہ ہی سرچڑھا رکھا ہے۔'' وہ واقف حال تھی۔

"نصیب نصیب کی بات ہے۔" وہ کندھے اچکا کر انزائی۔

''کیاہورہاہے یہاں ہتم لوگ ادھر کیوں رک گئی ہو' دیگر مہمانوں کی بھی مزاج پرسی کرو۔'' قاسم آگر بولے۔انہوںنے اسے مکمل نظرانداز کردیا تھا۔ گر وہاں کے پرواہ تھی۔

"موند۔ "ان کے جانے کے بعد اس نے گرون جھنگی۔ "بھیز بکری کی طرح جھے اس بو ڑھے آدی ہے بیاہ دیا۔ اگر اس دفت ان لوگوں نے میری شادی نہ کی موتی تو آج میں کہاں ہوتی ؟"اس کے دماغ میں پھر سے کیڑا کلبلانے لگا۔ دوسری طرف ثمینہ 'نازو سے کمہ رہی تھیں۔

رس میں ہے۔ "چندا کے مزاج ہی نہیں ملتے میں نے آج تک اس جیسی بدتمیزاور بدمزاج عورت نہیں دیکھی اور پھر کتنی ناشکری ہے وہ 'میں نے تو بھشے اسے جمیل بھائی سے بیزار ہی دیکھا ہے اور تو اور مجھے تو لگتا ہے جیسے اے اپنے بچے تک ہے کوئی نگاؤ نہیں۔" ظاہران کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی انہوں نے ایساہی روعمل

Section

مَعْ خُولِين دُالْجَتْ 167 فروري 2016 يُل

اس کا سرچھکا ہوا تھا۔جو ہوا برا ہوا۔ مگرجو ہونے حا رباتفاوه مبهت بى براتفاب

مجھی انسان کو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں۔ چندا کو ڈلیوری تک گھرمیں رکھنے کافیصلہ جمیل کے کیے آیک کروا گھونٹ تھا۔ ہدانی نے تھیک کہاتھا۔ اگر وہ ای دفت طیش میں آگر طلاق دے کراہے گھرہے نکال دیتا توخود ساری زندگی اذبت میں رہتا۔ بیرسوچ سوچ کرکہ اس کے پاس جمیل کی اولاد ہے۔ گوکہ وہ اس کے متعلق مفکوک تھا۔ مگر شک ہی تھا تا اس کی بيدائش يردور بهى كياجا سكتاتها-

ِ بس نیم سوچ اسے ہائدھے ہوئی تھی۔وگر نہ تو چندا کو گھر میں استحقاق واظمینان سے گھومتے دیکھ کراس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ یہ وہی جانتا تھا۔اس کابس نہ چلنا تھا کہ وہ اس ڈائن کا گلا گھونٹ دے جوانے عرصے اس کی عنایات اس کی محبت کوحق سمجھ کروصولتی رہی اورجوابا مروابهي توكيا

وه فیصله کرچکا تفاکه اسے ایسی زک پہنچائے گاکہ وہ تأعمريا در تھے گ۔

شوہرے بے وفائی کوئی معمولی جرم نہ تھااور شوہر بھی ایسا جواسے بلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔

جميل نے بہت کھے سوچ رکھا تھا۔ بس وقت. وفتت كالنظار فقايه

آج میرب کی طبیعت نسبتا" بهتر تھی۔اس نے ایے کرے کے معمولی کام نمٹانے شروع کردیے۔ پہلنے وارڈ روب تھیک کی۔ چھرڈ رینٹک ٹیبل سے تغیر ضروری سامان مثایا۔ اس کے بعد را نشنگ تیبل کی طرف آئی۔ اس پر بھری کتابیں علم وغیرہ سمیٹے۔ چھوٹے موٹے کاغذات ترتیب سے فائل میں لگا کر وراز میں رکھے ۔اس کے دھیان کے بردے میں وہ

" تم بھی تا۔ "وہ مسکرادی۔"انہیں غزلیں <u>ننے</u> کا شوق ہے۔ مجھے بھی سنوادیتے ہیں۔" و اب انہیں کمی لمی خاموثی کے دورے تو نہیں

نہیں یا ر!اس نیوز کے بعدے ان کے اندر بہت يونينيو پينيج آيا ٢٠- "ده سوچتي مولي بول-

''ہول' دیئس کریٹ … بسرحال تم اینا بہت خیال رکھنا ۔ "اس نے کمہ کرفون بند کردیا۔ عمروہ میرب ہے بات کرکے کچھ بے چین سی ہو گئی۔ کچھے تھاجواس کے ذبین میں کھٹک رہاتھا مگر کیائی الحال وہ سمجھنے سے

برھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اِس نے اشتے ہے ہودہ اور مختصر لیڑے پہنے تھے مگر تعجب کی بات تو بیہ تھی کہ نونوگرا فر کمہ رہاتھا کہ وہ بہت بیونی فل لگ رہی ہے۔ وہ شیراتی جھجھکتی کنفیو زہوتی ڈائر یکٹر کے کینے پر عمل بیرار ہی۔ بالآخر اس کاولگر شوٹ مکمل ہو

وَ خَمِالَ كَا بِينِ ہے گل \_\_ كهاں چھپار كھا تھا۔" ٹونی

«فشم سے آنے دویہ شوٹ مارکیٹ میں ... تهلکه مج جائے گا تہلک \_"

''بس ومکیم لیں۔خاص آپ کے شوٹ کے لیے لائى ہول-"كل احسان كرنے وأليے انداز من بولى-" قدرِ دانی ہم ہے بہتر کوئی کر سکتا ہے۔" وہ اب تمپيوٹراسکرين پر تصوريں منتخب کر رہاتھا۔ "بيدويكھو\_"اس في ساتھ شال كييٹے بيٹھی اجيہ كو ستالتی انداز میں کچھ وکھایا۔ بیراس کی اپنی تصویر تھی اے خود یقین نہ آیا۔وہ کالے رنگ کے اسکن ٹائٹ

منى اسكرت اورِ بلاؤز ميں شارپِ ريثه لپ آسنگ ں لگائے کری پرٹانگیں موڑے بیٹھی تھی۔ خودنصور دیکھ کراسے پسینہ آگیا۔

"واؤ\_اے کہتے ہی بولڈ اینڈ بیوٹی قل-"وہ اس

کی تعریفوں میں رطب الکسان تھا۔ گل کی آئکھیں چک رہی تھیں ۔۔۔ فنج کی چیک۔

مَنْ خُولِين دُالْجُسَتْ فَنَ 1 فروري 2016

READING Renton



000

چندا نے ایک خوب صورت صحت مند بچی کو جنم ریمانترا

اس روز جمیل بهت رویا۔وہ اس بی کو گود میں لینے ' پیار کرنے کی ہمت خود میں نہیں پارہا تھا۔اسپتال میں ان کے ملنے جلنے والے آجارہ تھے۔ مانو بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی۔ جمیل کو بطور خاص مبار کہاد بھی۔ دی۔ اور اپنے کراچی شفٹ ہونے کی اطلاع بھی۔ اسے سے بئی گڑیا ہے حد اچھی گئی تھی۔ جمیل پر جمود طاری تھا۔ ہمدانی ہی نے ڈاکٹر سے بچی کے ڈی اس طاری تھا۔ ہمدانی ہی نے ڈاکٹر نے کیا کھا گیا نہیں نیے ہمدانی نے اسے نہیں بنایا۔ گرٹیسٹ ہو گیا۔۔۔

دو روز بعد ثابت ہوا کہ پیدا ہونے والا اس کا اپنا خون تھا۔اب جا کر جمیل پرسکون ہوا۔اس کے سوختہ لیوں پر مسکراہٹ بھی جمکی اور اس نے نازک کومل گلالی گلالی گڑیا کواٹھا کر پیار بھی کیپا۔

''تو ٹابت ہوا کہ میرا تہمیں گھر میں رکھنے کا فیصلہ ورست تھااور جودہ سمرا فیصلہ میں نے تہمارے لیے کیا ہے وہ بھی صد فیصد درست ہے۔ اب وہ وقت آگیا ہے چندا بیگم۔۔۔ تمہارے وید گئے ہرزخم کاحساب ہو گا۔''وہ بیڈ پر پڑی نقابت زدہ سی چندا کود کھے کرسفاکی سے سوچ رہاتھا۔

口口口口

"جس وفت تمهارے گھرے فون آیا مانو میری تو جان ہی نکل گئے۔" سعدیہ بیگم کمہ رہی تھیں۔"جس وفت میرب سجسلی اگر بروفت لالی اسے نہ تھام لیتی تو بہت نقصان معروا آگر نہیں موائد کھی السال بحرکت " تاسینہ موائد کھی السال بحرکتے " تاسینہ

ہ جا با گر نہیں ہوا وہ پھریال بال پچ گئے۔" و قارنے بریشانی سے سعدیہ کو فون کردیا۔وہ ماریہ کولے کردد ژی چلی آئیں اس کی کمریس بری طرح جھ کا آیا تھا۔ سعدیہ ہی نے لے جا کراسے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے کموسطنے کی دوائی دی اور ساتھ ہی کمرسینکنے کی ہدایت کی۔ اور اس وقت سعدیہ اس کے کمرے میں بیٹھی تصویر لہرائی جواس نے اپنی شادی کے ابتدائی ایام میں دراز میں رکھی دیکھی تھی۔ وہ یک بیک افسردہ سی ہو گئی۔ سب کچھ بظا ہر درست ہو چکا تھا مگر نجانے کیوں میرب کے اندر اب بھی خلا موجود تھا ۔۔۔ اسے زندگ میں اپنے اور سائر کے رہنے میں کمیں کچھ کی سی لگتی ہے۔ سے آ

''توبہ طے ہے کہ میں آپ کی زندگی کی ساتھی ہوں گر آپ کی محبت کی حق دار اب بھی نہیں شاید۔''وہ تد معال سی ہو کر وہیں کرسی پر ڈھے گئی۔اور اس نے یو نہی اس دراز کو تھینچا جو اس کی دانست میں مقفل ہوتا چاہیے تھی اور جس میں اسے تصویر ملی تھی۔

مرسے کیا۔۔۔اس نے دراز تھینی۔وہ باہرنکل آئی۔ سارہ اصحمال بل بھر میں ہوا ہو گیا۔وہ سید ھی ہو ہینے۔ دراز میں ترتیب سے کئی ڈائزیاں رکھی تھیں۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کرے مگر کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سواس نے سب سے بینچوالی کالی جلد کی ڈائزی اور اس کے اوپر رکھی ہراؤن ڈائزی دو ٹوں با ہر نکال لیس اور جلدی سے دراز برند کر کے اکھی اور وہ ڈائزیاں اپنے عام استعمال کے ہنڈ بیک میں ڈال لیس۔ اس پورے عام استعمال کے ہنڈ بیک میں ڈال لیس۔ اس پورے عرصے میں وہ گھرا کھرا کر دروازے کی جانب ہی دیکھ مربی تھی۔۔جوب ہی اس نے بیک کی زب برند کی دروازہ مباراس کا سائس اور کا اوپر نیچے کا پیچے رہ گیا۔ مباراس کا سائس اور کا اوپر نیچے کا پیچے رہ گیا۔ مباراس کا سائس اور کا اوپر نیچے کا پیچے رہ گیا۔

وقت خمیں ہو سکتا۔ '' بی بی-'' لالی تھی'' آپ نے کما تھا تا کہ ساری سنریاں کاٹ کر آپ کوملالوں۔''

''اچھا۔اچھآ۔''وہ جلدی ہے اٹھی اور ہا ہر نکلی۔ آج اس کا چائینز بنانے کا ارادہ تھا۔ اس کے گھریلو سلیبرز بیشہ کمرے کے ہاہر ہی رکھے ہوتے تتے صرف اس کاروم اور ڈرائنگ روم کاردینڈ تھا ہاتی سارے گھر میں ٹائلز' ماربل دغیرو لگے تھے۔ میں ٹائلز' ماربل دغیرو لگے تھے۔

میرب نے سلیپرز پنے 'وہ دو قدم ہی چلی تھی کہ بری طرح لڑ کھڑائی - اس کی دلدوز چیخ بورے گھرنے سی تھر

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 169 فروري 2016 في

FEATING

Renton

سامنے رہے تواجھاہے بیں حمہیں چھوڑویتی یہاں مکر کیا کروں سٹادی کی تیاریاں بھی سربر ہیں۔"وہ ایسے لہج میں بولیں جیسے فیصلہ نہ کرپار ہی ہوں۔ "ارے نہیں آئی!"میربان کے انداز پر نمال ہی ہو گئی تیس تھیک ہوں۔ آپ آرام سے جا کرشادی کی تیاریاں کریں۔اس کی توعادت ہے میرے متعلق ا تن حساسیت سے سوچنے کی۔"وہ محبت یاش نگاہوں سے مارید کودیکھتے ہوئے بول۔ تبهى لالى في حائلا كرد كلى-'' بھٹی لالی۔شاباش!تم نے بہت خیال کیا ہاری میرب کا ... بدلور کالوانعام ہے تمهارا۔ "معدب بیلم نے برس کھول کر ہزار ہزار کے کئی نوٹ ٹکال کراہے ''وہ توجی میرا فرض تھا۔''وہ نوٹ دیکھ کر گھبرا گئی۔ بھرمیرب نے کما ''رکھ لورٹواس نے جلدی سے رکھ "اور ہاں ... تم نے آئندہ بھی اس کا اچھی طرح خیال کرتاہ۔ تھیک۔"انہوں نے کما۔ دوکیوں نہیں جی۔ اب تومیں میرب بیٹم صاحبہ کو بیڑے پیربھی زمین پر نہیں رکھنے دول گی۔ پتانہیں کس حاسد کی نظرِلگ گئی ہے 'جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت ہی لکی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔" "اجھاجاؤ 'بابا کو بھی جائے دو۔" وہ سرملا کرجلی گئی۔ "اب تم نار بل ہو بھی جاؤیار۔"میرے نے اربیر کی سجیدگی برا<u>ے</u> ٹوکانووہ جبرا"مشکرادی۔ مگراس کادماغ اس کمیے بھی کسی گهری سوچ میں ڈوباہوا تھا۔ آج سبح ہی ہے جبس زدہ ساموسم تھا۔ کچھ عجیب

سابے چین اور بے کل کردینے والاموسم اوبرے نومولود مسلسل روئے جلی جارہی تھی اور چندانے زار سی جیتھی اس پر کوئی توجہ نمیں دے رہی "زينت بي - بي كولے كے جائيں يمال --"

دونوں ہی کام کر رہی تھیں۔و قاراس کاخیال کرنے پر ان کے بے حد مفکور تھے۔ اجیہ بھی اس کی خیریت یوچھ گئے۔وہ آج کل(بہ قول اس کے)اپٹے امتحانات میں مصروف تھی۔ اس پُورے عرصے میں ماریہ بالکل خاموش تھی۔وہ جوسوج رہی تھی وہ میرب سے کمنا تہیں جاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والے یے دریے حادثات اتفاق نهيں تھے...ا تناتودہ سمجھ گئی تھی۔

آکر حادثۂ اتفاتی نہ ہو تو بھرسازش ہو تاہے۔ مرس کی۔۔؟ يهال سوج كاسراالجهدرما تفا-"ایباکرد\_" وہ کچھ در بعد سنجیدگ سے بولی م ا بن ڈلیوری تک ہارے گھر جل کررہو۔" ؛ ونهیں مآربہ! ''میرب نحیف آواز میں بولی۔ <sup>دو</sup>میں بے آرام ہو جاؤل گی وہاں۔ پھر تمہاری تیاریاں بھی چل رہی ہیں 'خوا تخواہ ڈسٹرب ہو جاؤ گے میری وجہ سے ''مید کیابات کی تم نے بیٹا؟''سعد بیرنے خفگی سے کها" ہم تو ہر کز بھی ڈسٹرب شیں ہوں گے۔ میں تو كهتي ٻول تم انھي ڪِلو-" '' نہیں آئی '' اس نے محبت ہے ان کاہاتھ تھاما' '' آپ کی محبت سر آنکھوں پر مگر آپ سمجھ سکتی ہیں۔۔

آج كل مجھے اپنے گھركے علاوہ كہيں قرار نہيں ملتا-" وہ بولی توسعدید مظر اکر اثبات میں سرملانے لگیں۔ "كبيه توتم تُعيك ربى ہو...اليى حالت ميں سوطرح سے جی کھبرا آ ہے۔ اب جی کوشو ہر کے علاوہ بملائے

رجھے تمارا بہال رہنا نامناسب لگتا ہے۔" مارىيەبے چينى سے بولى-ہے جیں ہے بوں۔ میرب پریشانی سے اسے دیکھنے گئی۔ " تم رہنے وو ... جمال رہے اللہ کی حفاظت میں رے۔ نول بھی اس حالت میں عورت اپنے شوہر کے

مَرْخُولِينَ دُالْجَنْتُ 170 فروري 2016 يَخ



قبل اسنے ایک عجیب می سرونگاہ اس پر ڈالی تھی مگر وہ اندازہ ہی نہ کر سکی کہ اپنی ہی کسی ادھیڑ بن میں گلی تھی۔

" دبهت جلد تم پر صبر کامفهوم آشکار موجائے گاچندا ... اب تنهیس زیادہ انتظار کی چندال ضرورت نہیں ی

Downbarled From Passocial ground Passocial grown

"لعنت ہے..."سائرنے فون بند کر کے دانت میے۔

میرب خبریت سے تھی ۔۔ دہ ایک مرتبہ پھراپنے
ارادے میں ناکام ہو چکاتھا۔
'' یہ تقدیر کیسا فراق کرنے چلی ہے میرے ساتھ ۔۔
کوئی اور سائر دنیا میں نہیں آسکتا ۔۔ بالکل نہیں آسکتا ۔
جو اذیت 'جو تکلیف میں نے جسلی ۔۔ میں اس میں ہمیں اس کے لیے مجھے ہراک میں نہیں نہیں تہیں ہمیں ہراک میں ختم ہوتا ہے 'چاہے اس کے لیے مجھے میرب کی جان ہی کیول نہ لینی پڑے۔''
میرب کی جان ہی کیول نہ لینی پڑے۔''
اس کی آنکھیں لہورنگ ہو رہی تھیں ۔۔ سوچیں اس کے الیے مجھے زم افراد اس خاموشی تھیں۔۔ سوچیں دہر آلوں۔۔ روح زم افراد اس خاموشی۔۔ وہاں خاموشی تھی۔۔ اداس خاموشی۔۔

# # #

"ای اکیاای انہیں ہو سکتا کہ میراوہ شوٹ میگزین میں نہ چھے۔۔ بس آپ تصویروں کے ساتھ بوکرتا چاہیں کرلیں۔ "وہ تاخن بری طرح سے کترتی ہوئی مضطربانہ لہجے میں گویا تھی۔

''کیابات کر رہی ہو۔'' وہ ناراض ہوئی۔''تمہارا شوٹ اس قدر شان دار ہے کہ ان لوگوں نے ۔ پہلی ترجیح کے طور پر چھاپا ہے۔اپنے میگزین میں۔'' ''گرامی ۔۔۔ وہ بہت چیپ ہے۔''اس نے اسکتے

'' '' چیپ تو ہر گز نہیں ہے ہاں البتہ بولڈ ضرور ہے مگر تہیں کس بات کی فکر سوار ہو گئی ہے۔ تم نے تواپ واش روم ہے جمیل ابھی ابھی باہر نکلا تھا۔اس نے چندا کو سرزنش کی نہ ٹوکا۔بس یو نمی سنجیدگی اور بیگا تگی سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑا بال جما تا رہا بعد ازاں اپنا مختر ساسفری بیک کھول کر اس میں دوجوڑے ڈالے اور چند ضروری سامان۔

'''کمیں جارہے ہو ؟''اس نے پوچھا۔ زینت بی روتی ہوئی بچی کو لے گئی تھیں۔ ''ہاں…'''اس نے مختصرا" کمااور سوٹ کیس بند

مہاں .... اس کے خصرہ کہا اور سوت میس کیا۔ ''کہاں ہ''

''شرے باہر۔۔۔ دو تین روز میں واپسی ہوگی۔'' اس نے بغور اس کی جانب دیکھ کر اس کے تاثر ات حاضحے۔

'''اچھا۔ اچھا۔ ''وہ سرملا کربولی۔ ''کام کے سلسلے میں جارہ ہوگے اور وہ جو میرے تام پر تم نے اپنا کام شروع کیا ہے ''اس کا پرافٹ آنا شروع ہوا وہ تو تم میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع کردایا کردگے تا۔'' وہ حربصانہ دلچسی سے پوچھنے گئی۔

"وقت لگتاہے ۔۔۔ برانٹ فورا" آنا شروع نہیں ہو تا۔ "وہ اب اپنے گف لنکس بند کر رہاتھا۔ "ایک تومیری ہرچز میں نجانے اتناوفت کیوں لگتا ہے۔انظار کرنا تجھے بالگل پیند نہیں۔"وہ تاک چڑھا کر حدیدرجہ اکتاب ہے بولی۔

"حمہیں اندازہ ہی نہیں۔"وہ اس کی طرف مڑا۔ "حمہیں آج تک کسی چیز کے لیے بھی ترسنا محبر کرنا نہیں پڑا ہے چندا ۔۔ تمہاری زندگی عیش و آرام سے عبارت رہی ہے مگر تم تا آشنار ہیں ممہنے اوپر ہونے والی اس عنایت اور کرم ہے۔"

"ہونہ۔ تہیں کیا پتائیں نے زندگی میں کتناصبر کیاہ۔"وہ تنگ گئے۔ "کتناصبر کیاہے۔ میں اچھی طرح واقف ہوں۔" وہ طنزیہ ذومعنی انداز میں بولا۔"خبر بچھوڑو یہ بیکار کی بحث۔ مجھے دیر ہورہی ہے "اب میں نکلتا ہوں۔"اس

نے کہا اور اپنا بیک اٹھا کریا ہر چل دیا۔ یا ہر نکلنے سے م

Section

### بیوٹی بکس کا تیار کردہ

### SOHNI HAIR OIL

4 DU SUBJERZI @ -チャドリリモ 母 الول كومعبوط اور فيكلوار ياتا تا ب-生上したかしみなしかか 審 يكيال مغير-



قیت-/150 روپے

ا سورى بسيرال 12 يرى دغون كامرك بادراس كا يارى كراحل بهت مشكل بي لهذار تعوزي مقدار على تيار موتاب، يه بازار على ٤ ياكى دوسر عشر ش دختياب ين ، كرا يى ش دى فريدا جاسكا ب، ايك يرك كي تيت مرف - 10 88 رويد ب، دومر عشروا في آور ي م کررجنرڈ یارس سے متحوالیں ، رجنری سے متحواتے والے منی آؤراس صاب ہے ججوا تیں۔

2 يكون ع المحدد 3 يكول ك \_\_\_\_\_ ك 6004 درية 6 AUJ 2 ----- 2 EUF 6

نود: الى الداكرة الديك بارج عالى ير-

### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

يونى بكس، 53-اورتكزيب اركيك، سيند فكور،ايم اعد جناح رود ،كراجي دستی خریدنے والے حضرات سوپنی بیٹر آٹل ان جگہوں سے خاصل کریں ا بوٹی یکس، 53-اور تکریب ماریث، سیکند قور،ا مماے جناح روا ، کرا ہی مكتبده مران والجسف، 37-اردوبازار، كرايى-قول قبر: 32735021

باب سے بدلہ لینا تھانا ای ناتمام آرزوؤں کا 'یہ جنگ ہے اجیۂ اور اس جنگ میں سب جائز ہے۔" وہ حم تھو تکنے والے کہج میں بولی-ودنگر آب کیا کرنے والی ہیں؟"اس نے پریشانی سے

«بهت جلد مهيس پتاجل بي جانا ہے اجيه إتم اتني فكر مندِ كيون مورى مو-"وه لا بروائي سے بولي-" فكر توكرني يرقى ب تا ... نجاني آب كياكرني والی ہیں اور اس کے بعد نجانے مید لوگ جھے سے کیا سلوك كرس-"وه تيز بوكريول-

''اب تیر کمان نے نکل چکا ہے ۔۔ جتنا سوچو گیا ہی قدر تفکرات بردھیں گے ... بہتر ہے کہ تم سکون سے آنےوالےوقت کا تظار کرو۔"

''اور کر بھی کیا سکتی ہوں۔''وہ گھری سانس بھر کر

''احیما فون رکھتی ہول۔ پار کرکے لیے نکلنا ہے مجھے ... حالانکہ میری طبیعت تھیک نہیں ... بس اب توتم سے امید لگی ہے مجھے میک بار کامیالی تمہارے قدم چوم لے۔ بس میں نے توسوچ لیا نے میں پیہ جاب فوراً "چھوڑ دول کی-ارے بھئی جب تم مٹھیاں بحربهر كمارى موكى توججهےان چند عموں كى خاطرا ينابر مصايا خوار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیوں تھیک کمہ رہی ہوں نا۔"اس نے ائتد جاہی۔اس عرصے میں پہلی یار اجيه کھي بلکي پھلکي ہوئي۔ آخر کو دہ اپني "محروم مظلوم "اور" زمانے بھری ستم رسیدہ "مال کے کام آ ربی تھی تواس کا کام غلط کسے ہو گا؟

"جى اى إيالكل تعيك كمدرى بين آب بدميري زندگی کافی الحال آپ کی مرو اور ساتھ وینے کے سوا دوسرا کونی مقصد نهیں۔'

> میں جانتی ہوں تم میری بہت اچھی بٹی ہو۔" ىئى توشايدوه الچھى ہى تھى مگرمال.... ؟

﴿ أَخِرُكُ تُسطِ آئنده ماه انشاء الله)

مَنْ حُولتِن دُالْجَنْتُ 373 فروري 2016 يُل



## 2060 S

'' نمرہ او نمرہ! دیکھو بہو بیگم جاگیں یا ابھی تک استراحت فرمار ہی ہیں۔''امال بی کی پاٹ دار آوازے پوراضحن بھر گیا۔ حراجو کمرسید ھی کرنے لیٹی تھی اس کادل ایک کمچے کو کانپ ساگیا۔

حالاتکہ چار سال ہوگئے تھے شادی کو 'لیکن ابھی تک اماں بی کی آواز سن کراہے ڈر لگیا تھا۔ چار سال میں وہ یہ آواز کی عادی ہوئی تھی اور ' ہی ان کی گری تھی کی گری تھی کی گری تھی اماں بی گا سامنا کم سے کم ہو کیکن برا وقت بتا کے تھوڑی آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ از خود کمرے سے باہر تکلی نمرہ کی آواز نے رہے سے اوسان بھی خطاکر باہر تکلی نمرہ کی آواز نے رہے سے اوسان بھی خطاکر

سے ۔۔
'' نہیں اہاں ہی ابھابھی صاحبہ کے کمرے کا دروازہ
بھی بندہ اورائے ہی بھی کھلا ہوا ہے۔''
'' آئے ہائے اکس منحوس گھڑی میں ایک کماؤ بھو
لے آئی میں بھی بیجائے گھروالوں کو سکون دینے کے '
مہارانی کے اپنے ہی ارمان پورے نہیں ہوتے سوچا
تھااکلو آ بیٹا ہے جلدی بھو لے آؤں اگد کچھ سکھ ملے '
پرنہ جی 'جانے کون نیک بیبیاں ہوتی ہیں جن کی
بہویں ان کی خدمت کرتی ہیں ' اوھر تو ہم ہی دروازے چیک کرتے رہیں ' ہو بیگم جاگی ہیں یا
دروازے چیک کرتے رہیں ' ہو بیگم جاگی ہیں یا
منہیں۔''اب امال ہی کوروکنامشکل ہی تمیں ناممکن بھی

اور حراجس کی طبیعت صبح ہے ہی کچھ نرم گرم تھی ای لیے اپنا کام جلدی ختم کرکے گھر آگئی تھی کہ دو گھڑی کمر سید تھی کرلے پھر شام میں ڈاکٹر کے پاس جائے لیکن امال بی نے اسے آتے دیکھے لیا تھااور بجائے

ہوان سے چائے پانی کا پوچھنے کے 'جبائے کمرے میں جالیٹی تو اچانک ان کو گھریلو ہوؤں کے گن یاد آنے لگے۔ کیسے ہوویں 'ساسوں کو بٹھا کے کھلاتی

یں۔ حراہمت کرکے اٹھ گٹی اور عانیت اس میں جانی کہ کمرے سے یا ہر نکل جائے اس سے پہلے کہ تو یوں کا رخ اس کے گھروالوں اور جنت مکانی کی تربیت تک

میں سے خرائے کی کی طرف جاتے قد موں کو دیکھ کراماں بی نے نخریہ انداز میں اپنی بنٹی کو دیکھا 'جیسے کہہ رہی ہوں دیکھا کیسے 'س بل نے نکالےاب رات گئے تک تم چھٹی کرداور نمرونے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں داددے ڈالی۔

### # # #

یہ قصہ اب تقریبا مردس پندرہ دن میں ہونے لگا تھا 'حراکی نوکری اس کے گئے کی ہڑی بن گئی تھی 'نہ انگے بن پارہی تھی نہ نگے جب کہ سسرال میں صرف ایک نزاور ساس تھیں سوچاتھانو کری کوجاری رکھوں گئی شادی کے بعد تو جلد ہی آیک گاڑی لے لوں گ کی شادی کے بعد کچھ بچت کر کے نوکری کو خیراد کو کہ فیلی بردھانے کا ارادہ تھا۔ چو تکہ ریحان کو کوئی اعتراض فیملی بردھانے کا ارادہ تھا۔ چو تکہ ریحان کو کوئی اعتراض فیملی بردھانے کا ارادہ تھا۔ چو تکہ ریحان کو کوئی اعتراض فیملی بردھانے کا ارادہ تھا۔ ورشاید اپنی فاست بھی گیوں کہ اختیار ختم ہو چکا تھا۔ اور شاید اپنی ذات ہمی گیوں کہ ریحان روایتی مردوں کی طرح گھر کے معاملات میں ریحان روایتی مردوں کی طرح گھر کے معاملات میں رخل نہیں دیتا تھا۔

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 174 فروري 2016 في

Regiler

ویسے بھی آج کل گھریس پریشانی ہی پریشانی تھی۔ نمره كاايك بهت احيها رشته آيا هوا تقاله ليكن مسئله بيه تقا وہ لوگ صرف تین ماہ کے وقفے میں شادی کاار اوہ رکھتے

جو کہ ظاہرہے ممکن نہیں تھا کیوں کیہ حراکی پوری نتخواه ریحان کی ڈالی گئی تمیٹی میں جاتی تھی اور ریحان کے بیسوں سے گھرچلتا تھا۔

اب جوشادی کی تلوا رسریه لکلی تھی اس کاحل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا 'اماں بی سب کچھ جانتے بوجھتے صرف بیٹی کی شادی کودیکھ رہی تھیں۔ کیوں کہ ز كوالے نمرہ كويند كر كئے تھے۔

ہر آئے گئے کے سامنے اب امال لی کماؤ بھو کی

برائیاں 'شادی کے بعد سینے کی تظریں پھرنے کے قصے اور جوان کنواری بیٹی کی شادی بھائی کے نیہ کرنے کے قصے دہراتی تھیں جو حرا کواز پر ہو چکے تھے۔ مگرامال لی نہ

بریشانی کم کرنے کا ایک عل حراکی سمجھ میں آیا تو اس نے اپنے جیز کے کانی اچھے کیڑے جواسے توکری

شروع شروع میں امان بی نه زیادہ انچھی تھیں نه بری کیکن گزرتے وقت نے فابت کیا شادی شدہ زندگی کانٹوں بھرا راستہ ہے جس یہ کسی ایک فریق نے صبر زیادہ کرنا ہو تاہے اب بہ قسمت کہ وہ ساس ہویا بہو۔ اب بهر حرا كانفيب كدوه نوكري جاري ركھنے كى وجهت مسائل کاشکار ہوتی جارہی تھی۔

سلے پہل اعتراض نوگری یہ ہوا کہ ایک اکلوتی نند ' شادی ہو کے چلی جائے گی سسرال 'سسرال بھی کام کرے اور میکے میں بھی قائدہ کیاالی بھابھی کا۔سو اس نے دوبیر کا سالن بھی میج ناشتے کے ساتھ بنانا شروع کرویا ' ووہر کی روئی اینے کیے اور امال بی کے كيے بناتا بھي ڪلٽا تھانمرہ کوليکن مجبوري تھي اپنے ليے تو يكاناي تفانا

اں اعتراض کے بعد تقید ہوئی حراکے کیڑوں یہ ی دلهن ہے ہروقت سرجھاڑ منہ بہاڑ رہتی ہے۔اب بھلا کوئی یو بچھے آفس کون سلمی ستارے کے کپڑے بین کے جاسکتا ہے اور پھرپورے دن کی خواری کے بعد شام چھ بجے آتے ہی شام کی جائے بنانے کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کون کڑھائیوں والے کیڑے ہیں کر کرسکتاتھا۔

فیرایک جیپ سو سکھ پہ عمل کرتے ہوئے خیرو عافیت کے دن گزارئے یہ مجبور تھی۔ حراکی نوکری گی عند بھی ایسی کی تھی لیکن آب بیہ نوکری اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ ریحان نے پچھ عرصے پہلے ہی اس کی پوری شخواہ کی ایک سمیٹی ڈال دِی تھی مہمکہ اس سمیٹی کے نکلتے ہی جاب حتم اور ہماری فیملی شروع۔ نميني نظتے نکلتے ریحان کاارادہ تھا کچھ خود بھی جمع کر لیتااورابا جی جس پلاٹ کو چھوڑ گئے تھے اس یہ گھر بنا كے سب او حرشفت ہوجاتے بہت حسین خواب بناتھار بحان نے حراکی آنکھوں مین مراس کی محیل کرتے کرتے واک اب مت جواب دیتی جارہی تھی کہ ساری ہمت اماں جی کے تیز

جملوں کی نذر ہوجاتی۔ 11-12 11 11 11



''واہ ریحان واہ!احھاصلہ دے رہاہے مجھے قریانی کا' تیری شادی بھی میں نے اچھی طرح کی تھی 'بھول گیا کیا'اب میری بنی کی باری میں تجھے حساب کتاب کی پڑ

اور ریحان سرجھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مزید کھی بچاہی کیا تھابو لنے کویا بحث کرنے کو۔

اس روز روز کی کِل کِل سے جمال ریحان چرجزا ہو گیا تھا۔وہاں حرایہ زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی 'وہ پہلے ہی بے زار تھی این طبیعت کی دجہ سے روز بروز چکر آتا' متلی ی محسوس بونااور کھے کھانے کودل نہ کرنا میحان یا گھروالوں سے تو کوئی امید نہ تھی کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گائسو آنس کی ایک کولیگ کے ساتھ جب اینا چیک اب کروایا تو سمجھ میں نہ آیا اس سنھے مہمان کے آنے کی خوشی منائے یا افسوس کرے۔

"اف! تھک گیایار 'چائے بلادو۔" ریحان نے آفس کے بعد مارکیٹ سے جمیز کے سلمان کے لیے جاتا معمول سابنالیا تھا۔سواسی حساب سے تھکن بھی ہونا لازی صی-

اور حرا کویہ بهترین وفت لگا ای حالت بتانے کے لیے 'لیک جھیک جائے بنا کے فوراس کمرے کی طرف

" پہلیں!"حرا جائے کی پہالی ریجان کو دیتے ہوئے دھیمی م سکان کے ساتھ بوتی۔

''خبریت؟''ریحان جو گھرکے حالات کی وجہ سے

شايد مسكراناتؤكيا حراكو بهي دهيان ہے ديھنا بھول گياتھا أ اجاً تک مسکراتے ہوئے دیکھاتو ہو چھے بغیررہ نہ سکا۔ "وه مِين لاسك ويك اسبتال حمَىٰ تقى-"بالآخر حرا

نے زبان کھولی۔ '' اچھا تو آ'' ریحان نے سکون سے آنکھیں بند كرتے ہوئے جائے كى چسكى لى۔

کی وجہ سے پہننا نصیب نہیں ہوئے تھے' نکال کے امال بی کودے دیے۔ ہی ورکھیے۔ نمرہ نے توخوشی سے رکھ لیے مگرامال بی بولے بغیر

'' آہ! بیہ دن بھی دیکھنا تھا 'میری بٹی کے جیزمیں کی کمین کی طرح اتر نیس رکھی جائیں گے۔واہ مولا! بیردن بھی آنے تھے میری زندگی میں۔"

اور حرا شرمندگی سے سرجھکائے کمرے سے نکل گئی۔اب امال کی نے ریحان کے لیے لیٹا شروع کر

وورھ نہیں بخشوں گی تھے ایک ہی بیٹی ہے میری تیری اکلوتی بمن ہے اچھی طرح بیابات مجھےاسے تیری کون سی مزید جبنیں جبھی ہیں جو دل تنگ پڑ رہا

اور ریحان جاہ کے بھی نہ جما سکا ' آپ نے ہی مشورہ دیا تھا۔ بیوی کے بیپول سے کمیٹی ڈال دد ماکہ بیوی کے ہاتھ زیادہ کھلا ہیں۔ نہ رہے اور اکٹھا ہیں۔ ہاتھ أت تومكان بناليس بلاث يُه اب أيك سخوا ه ميس يورا كمر چلانا مشكل تقاطره بيركه وهوم وهام سے شادي كرنا وہ بھی یورے جیزے ساتھ۔

دو تنری طرف آمال بی کے طعنے اسی رفتارے جاری تھے۔ '' صحیح بولتے ہیں لوگ۔ پہلے بیٹی کو بیاہ دو پھر لڑے کی شادی کرو 'شادی کرتے ہی اڑھے تیری طرح آنگھیں اتھے پر رکھ کیتے ہیں۔"

امال کی کسی صورت بیر رشته ہاتھ سے جانے نہیں وینا چاہتی مھیں۔بالا ہی بالا ہاں کر چکی تھیں کیکن چاہتی تھیں ریحان کی بھی بوری رضامندی شامل ہو تأكّه اخراجات احسن طريقے سے پورے ہوسليں۔ -

دولنیکن اماں بی کیسے بورے ہوں گے ریہ سب

بیت. ریحان نے پاس بردی کسٹ دیکھی تو آئکھوں تلے اندهیراسا آگیا کمان کی کے ماتھے پہ شکٹیں بتارہی تھیں ان کویه بحث پیند نمین آرہی۔

الأخولين دانجيك 176 فروري 2016 يخ

READING Region

ان سب سوالوں کے جواب آنکھوں سے بہتے رہے اور اگلے دن 'تین دن کی جھٹی لے کے اس نے بیر ٹیشن بھی ختم کردی۔

# # #

شادی کی تیاریوں میں دن ایک دوسرے کا تعاقب
کے بھاگتے رہے اور کارڈ چھپ گئے۔
السے ہی ایک دن جب ریحان تھکا ارا گھر آیا تو '
الس بی لاؤ کے میں ہی بریشان حال سی جیٹھی تھیں۔
''کیا ہوا امال بی ؟''ریحان ہو تھے بنانہ رہ سکا۔
''وہ نمرہ کے سسرال سے فون تھا۔''
''تو۔ ؟''ریحان نے تا سمجھی سے پوچھا۔
''وہ بول رہے ہیں 'ہمارے زیادہ تر رشتے دارہا ہر
ملک سے آرہے ہیں تو شادی کا انتظام ہو تل میں ہو تو
بہترہے۔''

رہے۔ اماں بی نے ایکے بغیرا پی پریشانی سنا ڈالی۔ یہ الگ بات ہے کہ دل ہی دل میں دہ محت پریشان تھیں 'سارا جمع جھا لگ چکا تھا۔ اپنے سے بردھ کے خرچ کرنے کے حکر میں ۔ '' ہ

بی رئیں۔ ریجان گاٹونو کہو نہیں والی صورت حال میں کھڑا گا کھڑارہ گیا۔

''اُمان فی! بیدتو سرا سربلیک میکنگ ہے تا؟'' ''ہاں تو کیا کروں بتا تو؟''اماں بی نے بھی گیندر بیحان کے کورٹ میں ڈال دی۔

"امال بی آ آپ کو اندازہ بھی ہے۔ ہوٹل میں بارات کے افراجات کا ؟" ریحان نے جرت سے

پوچھا۔ "اچھاتورشتے سے منع کردوں کیا؟ بیہ بتا مجھے " بیتیم

بهن کے بول دے جائے 'باپ نہیں ہے تیرااور بھائی اب اپنی بیوی کے اللہ تلکے بورے کر سکتا ہے تیہے نہیں'' ''آماں بی! ماں بی! کمیا ہو گیا آپ کو؟'' ریحان نے

ہے ہی ہے یو چھا۔ ''لون کے چکا۔ حراا پنا زیور تک دے چکی کپڑے پہلے ہی دے دیے تھے 'اب بچاکیا ہے میرے پاس' '' وہ ۔۔۔ وہ ۔'' بھی توایک مشرقی عورت ہی ٔحراک زبان لڑ کھڑائی تو ریحان نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔

''کیاہوا؟سب خیریت توہے نا؟'' '' وہ میں امید ہے ہوں۔'' حرائے شرمیلی ی مسکان ہے جواب دیا۔

سنون براجوری ''کیا؟''ریجان نے ایک چٹنی می آواز سے پوچھا اور جائے کی پیالی ٹرے پہ پڑی۔ ''کیا کہا تم نے؟دوبارہ بولو مجھے یقین نہیں آیا۔'' اور حرا' ریجان کے اشٹے شدیدرد عمل سے ایک دم

ے یں ہیں۔ ''حرا!تم نے جان بوجھ کے 'تم نے جان بوجھ کے کیا ہے تاہیہ؟''ریحان نے سردونوں ہاتھوں پہ گرالیا۔ ''اف حرا! مجھے بقین نہیں آرہاتم بھی میرے ساتھ

یہ کروگ۔ اس کڑے وقت جب میں اتنی ٹمیشن میں ہوں 'تم بھی مجھے ٹمیشن دوگ۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے یار! ابھی مزید فکریں مت ددیلیز۔" اور حرا بے بیٹینی کی کیفیت میں ریحان کودیکھتی رہی۔

شمنش ؟ چار سال بعد الله آولاد دے رہا تھا اور وہ شن تھی۔

یس کے اس کے لیے ختم کرواس قصے کو ابھی۔ ہم نے پلان کیا تھا نا جب تک گھرند بن جائے بچہ نہیں پیدا کریں گے۔ پھر پیرسب؟"ریجان نے ناگواری سے بات پوری کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔

مینتی حرا زنده لاش بن سوچتی رہی میں جو چار سال سے اپنا بنیادی حق چھوڑے ہوئے ہوں وہ کمال گیا؟ چار سال سے بوری شخران تم کودے رہی ہوں وہ کس

جہاب کماب میں جائے گی؟ تمہاری ماں کی ہربری بات ' ہرطعنہ برداشت کر رہی ہوں 'یہ ساتھ دیتا نہیں ہے؟ \_\_\_ آفس ہے آکر تمہاری بمن کو اور ماں کو سلے جائے بتا کے دہی ہوں۔ یہ ٹیشن نہیں ہے جو میں اسملے جسیل رہی ہوں؟ میراساتھ کون دے رہا ہے اس عرصے میں

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 1777 فروري 2016 يُخ

Section

ہو کیے روز صبح جاتی ہے اور اپنی مرضی ہے دن ڈھلے آتی ہے 'ایک دمڑی جو کبھی لی ہو بہو بیگم ہے۔ حالا تک جب سے شادی ہوئی ہے نوکری پہ ہے 'مگرنہ بھئی ہم ایسے شک دل نہیں جو دو سروں کے پیپول پہ نظر میں

د کمی لوابہونے اپنی نوکری کے پیچھے ایک بچہ تک نہ پیدا کیائیہ آرہی ہے سامنے سے پوچھ لوجو بھی طعنہ دیا ہو' دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے بھی' ہاں بس بیہ حسرت ہے۔"اماں لی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے بات آدھی ادھوری جھوڑی۔

"وہ کیا آیا!"اب جب کے پورے خاندان کے لوگ امال بی کی قربانی اور ایٹارے متاثر نظر آرہے تھے تو گردن میں خود ہو خود کلف سالگ گیاتھا اور ریحان جو حراکے ساتھ اسٹیج سے بھاری سی سلامی دے کے امال بی کو بتائے آرہا تھا 'امال بی کو اواس ساد مکھ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔

ی دو تیاہوااماں لی! کوئی کی رہ گئی توبتا کیں۔"اور پورا خاندان عش عش کراٹھا۔ بیٹے کی فرماں برداری ہے۔ "ارے نہیں ریحان 'کلیجہ ٹھنڈا کردیا تونے 'جیتارہ میری آئھوں کی ٹھنڈک برمھا دی 'تونے اللہ خوش رکھے تجھے۔"

"ارے آیا!وہ بات تو پوری کردیں کیا حسرت رہ گئ کو؟"

'''اے کلثوم ایس اب حسرت ہے رہجان کی اولاد کو گود میں کھلاؤں' مرنے سے پہلے پوتے کی شکل دیکھ لوں۔''

" واہ آپاواہ!کمیابراول ہے تہمارا گمال ملتا ہے ایساقدر وان سسرال آج کل "اے بہو! قدر کرد اپنی ساس کید"

اور بہوپاس ہی بیٹھی حساب کتاب میں مصروف تھی 'اب مزید کتناعرصہ نوکری کرنی پڑی گی کہ نمرہ کی شادی کاپورا قرضہ انزے یا کمیٹی ختم ہو۔ مزید ٹوکری کامطلب تھا'ابھی جنت پیروں کے پنچے آنے کاکوئی امکان نہیں' آخر کو کماؤ بہو تھی۔ ایک بیبائیک رہ گئی ہے بولیس تو پھی دیتا ہوں۔'' اماں بی کو بھی ترس آگیا' آخر کو اولاد تھی اور اکلو تا بیٹا تھا'لیکن سوال بیٹی کی خوشیوں کا تھا۔ دور میں میں کروں دور ہے۔''

'' وہ میں سوچ رہی تھی' جو کمیٹی ڈالی ہے حراکے پیپول کی وہ کے لوٹو کام ہوجائے گا۔ آخر حرااس گھر فردہے' اس کا بھی فرض ہے 'اس گھرکے مسکوں میں ہمارے ساتھ کھڑی رہے۔'' بالآخر امال بی نے بلی کو تھیلے سے باہر نکال ہی دیا اور اپنے کمرے میں دروازے سے گئی حراکاروال روال کان بن کے ریجان کے جواب کا منتظر رہا۔ لیکن ادھراکی خاموشی سی خاموشی سی خاموشی سی خاموشی سی خاموشی سی خاموشی سی

段 段 段

بالآخر مقررہ وقت یہ نمرہ دلمن بنی سب کی باتیں من من کے مطمئن سی مشکراتی رہی اور امال بی ہر آئے گئے کو جیز کاسامان دکھاد کھا کے تعریفس بٹورتی رہیں۔ حرا کا بچھا بچھا چرہ اور ربحان کی تھی تھی مسکر اہث نظر انداز کرنا کون سامشکل تھا۔ ذرا ضمیر کوسلانا تھاسو سلا دیا 'ایک طرف امال بی کی بیٹی تھی دوسری طرف کسی اور کی بیٹی تھی سو بلڑا اپنی بیٹی کی طرف جھک گیا۔

数 数 数

''الله کاشکر ہے۔ بیٹی اپنے گھر کو ہوئی۔''امال بی ولیمہ میں بیٹھی اپنے خاندان والوں کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے بولیں۔ '' د مکھ لو!ایک ہی بیٹا دیا اللہ نے لیکن میرے دوردھ کی ناخیر کا کمال ساشاء اللہ ایسا فرماں بردار نکلا۔'' ''ہاں خالہ! آپ کی تو بہو بھی اچھی ہے۔'' ''کسی رشتے دار کو پوری شادی میں پھر کی بی حرا نظر آ

ہیں ہے۔ ''ہاں بھئ!ہم اچھے توسب اچھے۔''امال بی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ''ہاں'خالہ! بیہ تو ہے۔ویسے نوکری کرتی ہے تا آپ کی بہو۔'' پڑوس کی خالہ جن کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔انجان سی بنی بولیس۔

۱۳۵۳ میل اوتواور کمیا- تم توجانتی بهو ذکیه! پژوس میں تو ۱۳۵۳ میل ۱۳۵۳ میل

مِيْ خُولِينَ وَالْجَسَتُ 178 فرورى 2016 يَدُ

Section



فارس غازی النیلی جنس کے اعلاعمدے پر فائز ہے۔وہ اپنے سوتیلے بھائی وارث غازی اور اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں جارسال سے جیل میں قید ہے۔ سعدی یوسف اس کا بھانجا ہے جو اس سے جیل میں ہر ہفتے گئے آیا ہے۔ ۔ سعدی پوسف تین بمن بھائی ہیں 'ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ حنین اور ایبامہ 'سعدی ہے جھوٹے ہیں۔ اِن کی والده ایک چھوٹا ساریسٹورنٹ چلاتی ہیں۔ زمر 'سعدی کی چھپیو ہے۔وہ چار سال قبل فائزنگ کے ایک واقعہ میں زخی ہو جاتی ہے۔فائر نگ کا الزام فارس غازی پر ہے۔فارس غازی کوشک تھا کہ اس کی بیوی اس کے بھائی کے ساتھ انوالوہے۔ اس نے جب فائزنگ کی تو زمِراس کی بیوٹی کے ساتھ تھی۔ فائزنگ کے متیجہ میں بیوی مرجاتی ہے اور زمرشد پدزشمی ہو جاتی ہے۔ایک انگریز عورت اپناگردہ دیے کر اس کی جان بچاتی ہے۔ بقین ہے کہ اس کا ماموں بے گنیاہ ہے۔ا ہے پھنسایا گیا ہے۔ اس لیے دہ اسے بچانے کی کو شش کر ہاہے 'جس کی بنا پر زمرا ہے بھیجے سعدی یوسف ہے بد ظن ہو جاتی ہے۔ بد ظن ہونے کی ایک اور برای دجہ میہ ہے کہ زمرجب موت و زندگی کی مشکش میں ہوتی ہے تو سعدی اس کے پاس نہیں ہو تا۔ وہ اپنی یڑھائی اور امتحان میں مصروف ہو تاہے۔ جوا ہرات کے دوسیتے ہیں۔باشم کارداراور نوشیرواں۔

ہاشم کاردار بہت بڑاو کیل ہے۔ ہاشم اور اس کی بیوی شہرین کے در میان علیحد گی ہوچکی ہے۔ ہاشم کی ایک بیٹی سونیا ہے۔

# Downloaded From Paksociety com

فارس عازی 'ہاشم کی پھیچو کا بیٹا ہے۔ جیل جانے سے پہلے دہ ہاشم کے گھر میں جس میں اس کا بھی حصہ ہے 'رہائش پذیر تھا۔سعدی کی کوسشوں سے فارس رہا ہوجا تاہے۔

ھا۔ معدی یو سسوں سے فارس ہا ہوجا ہاہے۔ والد کے کہنے پر زمرسعدی کی سائگرہ پر اس کے لیے پھول اور ہاشم کی بیٹی سونیا کی سائگرہ کارڈ لے کرجاتی ہے۔ سعدی 'ہاشم کی بیوی سے ہاشم کے لیپ ٹاپ کا ہاس ورڈ ہا نگرا ہے۔ شہرین اپنے دیور نوشیراں سے' جو اپنی بھابھی میں دلچہی رکھتا ہے' بمانے سے پاس ورڈ حاصل کرکے سعدی کو سونیا سائگرہ میں دے دھنی ہے۔ پاس ورڈ ملنے کے بعد سعدی ہاشم کے کمرے میں جاکراس کے لیپ ٹاپ پہ فلیش ڈرائیولگا کرڈیٹا کا پی کرنے میں کامیاب

۔ نیکریٹری آفیسرخاورہاشم کواس کے تمریح کی فوجیج دکھا تاہے جس میں سعدی تمرے میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے' ہاشم خاور کے ساتھ بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچاہے ، لیکن سعدی اس سے پہلے ہی دہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوجا تا ہے۔ ہاشم کو پتا چل جاتا ہے کہ سعدی اس کے کمرے میں لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کائی کرنے آیا تھا اور شہرین نے نوشیرواں کو استعمال کر کے پاس درڈ سعدی کو دیا تھا۔ دو سری جانب برے آباز مرکوبہ بنادیتے ہیں کہ زمرکو کسی یور پین خاتون نے شیس بلکہ سعدی نے گردہ دیا تھا۔ یہ س کرزمرکو بے صدر کھ ہو تاہے۔

نوشروال ایک بار پرور کزلینے لگتاہے اس بات پرجوا ہرات فکر مندہے۔

بعد میں سعدی لیپ ٹاپ یہ فا کلز کھو لنے کی کوشش کر آے لیکن فا کلز ڈیسے ہوجاتی ہیں۔ معدی حثین کوبتا آے کہ وہ کیم کے ہائی اسکور زکی قہرست میں پہلے نمبر رہنیں ہے ،حتین حیران ہو کرا بی کیم والی سائٹ

کھول کردیکھتی ہے تو پہلے نمبر'' آنش ایور آفٹر'' لکھا ہو آ ہے۔ وہ علیشا ہے درجینیا ہے۔ حنین کی علیشا ہے



اب کمائی ماضی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ فارس' زمرے لاء کی کچھ کلاسزلیتا ہے۔ ندرت اس سے شادی کا یو چھتی ہیں۔ دہ لا پروائی سے زمر کا نام لے لیتا ہے۔ ندرت خوش ہو کرابا ہے بات کرتی ہیں۔ ان کی ساس فارس کواجڈ اور پر تمیز مجھتی ہیں اور اس کے مقابلے میں فہدے زمر کی بات طے کردیتی ہیں۔وارث غازی 'باتم کے خلیاف منی لانڈرینگ کیس کے پر کام کررہا ہے۔اس کے پاس مکمل شوت ہیں۔اس کاباس فاحمی ہاشم کو خبردار کردیتا ہے۔ ہاشم 'خاور کی ڈیوٹی نگا آ ہے کہ وہ وارث کے پاس موجود تمام شواہر ضالع کرتے۔وارث کے ہاٹل کے کمرے میں خاور اُپناکام کررہا ہے۔ جب وارث رید سکنلز ملنے پراپنے تمرے میں جاتا ہے۔ پھر کوئی راستہ نہ ،ونے کی صورت میں بہت مجبور ہو کرہا تم 'خاور کووارث کومار دینے کی اجازت دے دیتا ہے۔ دوسری صورت میں وارث نفارس کورہ سارے شوائہ میل کردیتا۔ وارث کے قبل کا الزام

ہاشم'فارس<u>۔ ڈ</u>لوا ماہے۔ زُر تاشہ کو قتل اور زمر کو زمِنی کرنا بھی فارس کو دارث کے قتل کے الزام میں پھنسانے کی ہاشم اور خاور کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔وہ دونوں کامیاب تھرتے ہیں۔' زر باشہ مرجاتی ہے۔ زمرز خمی حالت میں فارس کے خلاف بیان دیتی ہے۔ فارس جیل جلاجا تا ہے۔سعدی زمر کو متمجھا تا ہے کہ فارس ایسا نہیں کر سکتا۔اے غلط بنہی ہوئی ہے۔ زمر کہتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی اور اپنے بیان پر قائم رہتی ہے۔ متیجہ یہ نکلتاہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نار اض ہو جاتے ہیں۔ زمر گی ناراضی کی ایب دجہ میے بھی ہوتی ہے کہ وارث کے قتل کے وقت بھی اس کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی شادی روک کرفاریں کے لیے مقدمہ لڑتی ہے۔اب وہی مخص اپناس مل کو چھپانے کے لیے اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ بظاہر اتفا قا '' بچ جاتی ہے مگراس کے دونوں گردے ضائع ہوجاتے ہیں۔اور اس صادتے کی صورت اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ حنین کی نبیٹہ فرینڈ علیشا دراصل اور نگ زیب کی بٹی ہے جے دہ اور ہاشم تسلیم نہیں کرتے۔وہ با قاعدہ منصوبہ بندی کر کے حنین ہے دوستی کرتی ہے اور پڑھائی کے لیے کاردار سے پینے کے لیے غیے و قانونی پاکستان آتی ہے۔ مگر ہاشم اس سے بہت برے طریقے سے پیش آیا ہے اور کوئی مدد نہیں کرتا۔ ِ زر باشہ اور زِمرے قتل کے وقت فارس اور حنین وارث کیس ک المی بائی کے سلسلے میں علیشا کے پاس ہی ہوتے ہیں مگر علیہ شا ہاشم کی دجہ ہے کھل کران کی مدد کرنے ہے قاصر

ز مرفیصله کریجی تھی کہ وہ فارس کے خلاف بیان دے گا۔ گھر میں اس فیصلے سے کوئی بھی خوش نہیں 'جس کی بنا پر زمر کو

رہے، وہ ہے۔ جواہرات' زمرے ملنے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فارس کے ظاف بیان دے۔وہ زمر کے ساتھ ہے اس وقت زمر کا منگیتراس کودیکھنے آتا ہے۔اس کی ہونے والی ساس بیہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔جوا ہرات اس کے منگیتر کواپئی گاڑی میں بٹھالیتی ہے اور اسے آسٹریلیا بھجوانے کی آفر کرتی ہے۔ سعدی' فارس سے ملنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاتھم اس قتم کا آدمی ہے جو قتل بھی کرسکتا ہے اور وہ فارس سے مخلص نہمں سرے

معدی کو پتا چلتا ہے کہ اے اسکالر شپ نہیں ملا تھا۔ زمرنے اپنا پلاٹ ﷺ کراس کو باہر پرھنے کے لیے رقم دی تھی۔ اے بہت دکھ ہتا ہے۔

زمر کو کوئی گردہ دینے والا نہیں ملتا تو سعدی اے اپنا گردہ دے دیتا ہے۔وہ یہ بات زمر کو نہیں بتا آ۔ زمرید گمان ; و جاتی ہے کہ سعدی اس کواس حال میں چھوڑ کرا پناامتجان دینے ملک ہے یا ہر چلا گیا۔

سعدی' علیشا کوراضی کرلیتا ہے کہ دہ ہیہ کے گی کہ وہ اپنا کردہ زمر کودے یہ بی سے 'کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر زمر کویتا جِل گیا کہ گردہ سعدی نے دیا ہے تووہ بھی سعدی ہے کردہ لینے پر رضام ند نہیں ہوگی۔

ہاتم حتین کو بتا دیتا ہے کہ علیشانے اور نگ زیب کاردار تک پینچنے کے لیے حنین کو دربعہ بنایا ہے۔ حنین اس بات پر مرب علیشاے ناراض ہوجاتی ہے۔

ہاشم' علیشا کو دھمگی دیتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا ایک بیندنٹ کروا چکا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ وہ علیہ شا کو بھی

عَنْ خُولَتِن دُالْجَتْ عُدَا فَرُورِي 2016 فِي



مروا سکتا ہے۔وہ یہ بھی بتا تا ہے کہ وہ اور اس کی ماں بھی امریلین شہری ہیں۔ جوا ہرات 'زمر کو بتاتی ہے کہ زمر کامنگیتر حماد شادی کر رہاہے۔

فارس کتاہے کہ وہ آیک بار زمرے مل کراس کو بتانا جا ہتا ہے کہ وہ ہے گناہ ہے۔اے پیمنسایا جارہا ہے۔وہ ہاشم پر بھی خلاہ کرتا ہے 'ایکن نیر مائیں ہے منہم ملتی

شبہ ظاہر کرتاہے 'لیکن زمراس سے نہیں ہلتی۔ ہاشم کو پتا چل جاتا ہے کہ سعدی اس کے کمپیوٹر سے ڈیٹا جرا کرلے جاچکا ہے۔وہ جوا ہرات سے کہتا ہے کہ زمر کی شادی فارس سے کرانے میں خطرہ ہے 'کمیں وہ جان نہ جائے کہ فارس ہے گناہ ہے 'کیکن وہ مطمئن ہے۔جوا ہرات' زمر کو بتاتی ہے کہ فارس نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا' جے انکار کردیا گیا تھا۔ زمر کو لیقین ہوجا تا ہے کہ فارس نے اس بات کا بدلہ ریا ہے۔ زمر' جوا ہرات کے اکسانے پر صرف فارس ہے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی پر رضا مندہ وجاتی ہے۔

ؤیڑھ ماہ قبل ایک داقعہ ہوا تھا جس سے سعدی کو پتا چلا کہ ہاتم مجرم ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نوشیرداں نے ایک ڈرا ما کیا تھا کہ وہ کوریا میں ہے اور اغوا ہو چکا ہے۔ آدان نہ دیا گیا تو وہ لوگ اس کو ردیں گے۔

ہاتھ ' حنین اور سعدی کو آدھی رات کو گھر بلا آ ہے اور ساری پچویشن بتاکراس سے پوچھتا ہے 'کیا اس میں علیہ شا کا ائتر ہوسکتا ہے۔

ہ ہے ہوں ہے۔ وہ حنین ہے کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں پتا کرد۔ حنین کمپیوٹر سنبھال لیتی ہے۔ سعدی اس کے ساتھ بیٹھا ہو تا ہے۔ تب ہی ہاشم آکراپناسیف کھولتا ہے تو سعدی کی نظرپردتی ہے۔ اس کوجو کچھ نظر آ تا ہے۔اس سے اس کے ہوش اڑ حاتے ہیں۔

جے ہیں۔ اس میں دارٹ کی بیٹیوں کی نصور ہوتی ہے۔جو دارث ہیشہ اپ ساتھ رکھتا تھا۔ دہ ہاشم کے سیف کے کوڈ آئینے میں دکھے لیتا ہے اور کمرے سے اس کے جانے کے بعد سیف کھولتا ہے۔ اس سے ایک لفافہ ملتا ہے 'جس میں اس ریسٹورنٹ میں فائزنگ کے فورا ''بعد کی نصور ہوتی ہے 'جس میں زمرخون میں ات بت نظر آتی ہے اور ایک فلیش ڈرائیو بھی ملتی

ے۔ تباہے پتا چلتا ہے کہ ہاشم مخلص نہیں تھا۔ یہ قبل ای نے کرایا تھا۔ حنین'نوشیرداں کی پول کھول دیت ہے' دہ کہتی ہے کہ نوشیردا پاکستان میں ہی ہے ادر اس نے پیسے اینٹھنے کے لیے اغوا کا در ایار جایا۔

ۇرامارچايا-سعدى دە فليش سنتاب توسن رەچا ما ہے۔ دە فارس كى آدا زكى ريكارۇنگ ہوتى ہے۔ جس ميں دە زمر كودھمكى ديتا ہے۔ سعدى باربار سنتا ہے تواسے اندا زە ہوجا ما ہے كہ بيہ جعلى ہے۔ دە فارس كے دكيل كوفارغ كرديتا ہے۔ جوہا تتم كا آدى تھا۔ سعدى 'زمرئے پاس ایک بار پھر جا ما ہے ادر اسے قائل كرنے كى كوشش كرماہے كہ فارس بے گناہ ہے۔ وہ كہتا ہے اس ميں كوئي تيسرا آدى بھى لموث ہوسكتا ہے۔

""مثلا "كون؟"زمرنے يو چھا-

''مثلا''۔۔۔مثلا ''ہائتم کاردار۔۔۔''سعدی نے ہمت کرکے کمہ ڈالا۔ زمرین می ہوگئ۔ زمر کوہا شم کاردار کے ملوث ہونے پریقین نہیں آ باسعدی زمرے کسی اچھے وکیل کے بارے میں پوچھتا ہے تووہ ریحان ملجبی کانام کتی ہے۔سعدی فارس کاوکیل مرل دیتا ہے۔

خلجی کانام لیتی ہے۔سعدی فارس کاوکیل بدل دیتا ہے۔ خنین علیشا کوفون کرتی ہے تو بتا چلنا ہے کہ وہ جیل میں ہے کیونکہ اس نے چوری کی کوشش کی تھی۔ ہاشم کو پتا چل جاتا ہے کہ سعدی نے وہ آؤیو حاصل کرلی ہے جس میں فارس کا جعلی فون ٹیپ ہے، لیکن وہ مطمئن ہے کہ جج تران کا سر

ج ہوں ہے۔ ہاشم کی بیوی شرین ایک کلب میں جوا کھیلتی ہے اس کی ہی تی ٹی دی فوجیجان کے کیمروں میں ہے۔اسے غائب کرانے کے لیے سعدی کی مردکیتی ہے۔

مُؤْخُولِين دُالْجَنْ عُلْكِ عُلْ 183 فروري 2016 في



ریحان خلجی عدالت میں ڈمرکولا جواب کردیتا ہے۔ یہ بات فارس کوا چھی نہیں لگتی۔ فارس جیل سے نکلتا چاہتا ہے لیکن اس کا ساتھی تلطی ۔ ۔ ذمرکواس میں استعمال کرنے کی کوشش کر تا ہے۔ ذمر کا نا میں کے زید فرموں میں اس غصہ فارس کے خلاف مزید بڑھ جتا ہے۔ زمرفاریں سے ملتی ہے تو فارس کہتا ہے کہ ایک ہاروہ اس کے کیس کو خود دیکھے۔ فارس کہتی ہے کہ وہ زمرے معافی یں ہے ں۔ جیل سے علیہ شاحنین کوخط لکھتی ہے وہ حنین ہے کہتی ہے تم میں اور مجھ میں ذہانت کی علاوہ ایک اور چیز مشترک ہے وہ ہے ہماری برائی کی طرف ما کل ہونے والی فطرت۔ اس لیے کسی کی کمزوری کوشکار مت کرنا۔ گناہ مت کرناور نہ کفارے تعنین کواپٹا ماضی یاد آجا تاہے جب اس نے کسی کی کمزوری ہے فائدہ اٹھایا تھااوروہ شخص صدمہ ہے دنیا ہے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ کفارہ کے لیے آگے پڑھنے سے انکار کریتی ہے۔ وہ سعدی کوبیہ ساری بات بتاتی ہے تو سعدی کوشدید صدمہ اورنگ زیب نوشیرواں کوعاق کرنا جاہتے ہیں۔ یہ جان کرجوا ہرات غصہ سے یا گل ہوجاتی ہے۔ وہ اور نگ زیب کو قتل کردیتی ہے اور دُاکٹرے مل کراہے بلیک میل کرتے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اپنی مرضی کی حاصل کرلیتی ہے زمرِ 'فارس کی طرف ہے مشکوک ہے۔ وہ اسے یہ خانے میں بنے کمرے میں جانے ہے منع کر تا ہے لیکن زمر نسیں ِ مانتی 'وہ کمرے میں جاتی ہے تووہ دیوار پر کچھ تصویریں گلی دیکھتی ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جو فارس کے مجرم ہیں۔ جسنس سکندر (فارس کے کیس سے جج)وار شازی کا باس الیاس فاطمی ڈواکٹرنو قیر بخاری ڈواکٹرائیس بخاری (فارس کی سائیکالوجسٹ)اور دو سمرے لوگ فارس کتاہے کہ دہ ان سب سے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافی کا اِنتقام کے گا۔ سعدی جب نوشیرواں ہے ملنے جا تا ہے تو ڈاکٹر سارہ کو ساتھ لے جا تا ہے۔سعدی کوامید ہے کہ ڈاکٹر سارہ نے سب کو ہاضم نے حنین ہے وہ بوایس بی مانگی جو سعدی نے اس کے لیپ تا ہے سے چرائی تھی۔ حنین نے دے دی تو زمراور فارس کو بہت غصبہ آیا ہے جیکن حنین بتاتی ہے کہ اس نے اصلی یوایس بی شمیں دی تھی۔ ہارون عبید مشہور ساست دان جوا ہرات کے حسن کے اسر ہیں۔ دہ ایک اسے ہیرا تحفہ میں دیتے ہیں۔ زمر احمر کو اپنا کوئی کام کرنے کے لیے کہتی ہے۔ احمرہارون عبید کی الیکش کمپین چلا رہا ہے۔ آب دارہارون عبید کی بینی ہے جو سعد کے مات سے ت فارس ومرے کہتا ہے کہ اس نے تین وجوہات کی بنایر زمرے، شادی کی ہے۔ ( 1 ) زمر کے والد کے احسانات ( 2 ) شادی کرتے وہ سب کو یہ آثر دینا جاہتا ہے' وہ سب پچھ بھول کرنئ زندگی علیمیں کا نیسری وجہ دہ زمرکے اصرار کے باوجود نہیں بتا آ۔ سیسری وجہ دہ رمزے ہسرورے ہو ہوں ہا۔ حثین ہاشم کے بارے میں زمرکو تادیتی ہے۔ زمر کسی تا ڑکا اظہار نہیں کرتی لیکن اے ہاشم پر بہت غصہ ہے۔ زمراے اپنے جرم کے بارے میں بتاتی ہے تو زمِر کہتی ہے کہ ایک اوسی پی ایک معمولی سی لؤگ کو دھمکی ہے بلیک میل نہیں ہوسکتا۔اس کی موت کسی اور وجہ ہے ہوئی ہے۔ سعدی کی یا دمیں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے 'جہاں احرشفیع' ڈاکٹرا یمن بخاری اور ڈاکٹر تو قیر بخاری بھی شریک ہیں۔ زمراورفارس منین کو تقریر کرنے کا که کربا برنکل آتے ہیں۔ ڈاکٹرائین بخاری اور ڈاکٹر تو قیر بخاری کا نیا تعمیرشد نشان دار اسپتال جل کررا کھ ہوجا تا ہے۔ فارس اور زمرواپس

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 184 فروري 2016 في



حنین اور زمر ٔ ہاتم کی سیرٹری علیمہ کانام سن کرچونگ جاتی ہیں۔ ہاتم 'سعدی ہے کہتا ہے کہ حنین اس کے کہنے پر اس سے ملنے ہو ٹل آرہی ہے۔سعدی پریشان ہوجا آ ہے 'پھرہا شم اس کو نون پر حنین کا پروفا کل دکھا آ ہے 'تب وہ جان لیتا ہے کہ ''حنین چھ منٹ پہلے قرآن پاک گی وہ آیت پڑھ چگی ہے جو اس نے اپنے کمپیوٹر میں لوڈ کی تھی۔ سعدی پورے یقین سے کہنا ہے کہ ''حنین ہاتم سے ملنے نہیں آئے گی۔ ''اور واقعی ایساہی ہو آ ہے۔ ہاتم تکملا کر رہ جا آ ہے۔ بسٹس سکندر کی ایک ویڈیو جس میں وہ اوسی ٹی کر قتل کر رہے ہیں۔ ٹی وی چیسلز پر چل جاتی ہے۔ یہ وہی ویڈیو ہے جو سعدی نے اوسی ٹی کے گھرہے حاصل کی تھی۔ زمرڈا کٹر کے پاس جاتی ہے تواس کو پتا چتا ہے کہ اس کا واحد کر دہ جو سعدی نے دیا تھا۔ ناکارہ ہوچکا ہے۔

### انيسوس قىلطى انيسوس قىلطى

میٹرس کے کنارے حیب چاپ اکڑوں بیٹھا تھا۔ جینز کے اوپر سفید کر ما پنے وردن کی بردھی شیودالے چرے کے ساتھ'خاموش آنکھوں کوہاتھوں پر جمائے مسلما بنیفاً' وہ انگیوں پہ مسلسل ربرد ببینڈ کیبیٹ رہا تھا۔ آنگھوں میں گری مایوی مگر صبر بسا تھا۔ وفعتا ''کوئی اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھتا ساتھ آمیٹھا۔فارس نے چو تکے بنا ذرای کر دن موڑی۔وہ سکھوں کی سی داڑھی مونچھوالا آتش تھا۔مسراکراس سے کہنے لگا۔ 'يريشان هوغازي؟" ''نبہ ہوں؟''اس نے بیے زاری ہے مرجھ کا۔ ''توباً ہر طِلا جائے گایار' فکرنہ کر۔وہ کیا لکھا ہو تاہے قانون کی کتابوں میں؟مازم مقانون کی پسندیدہ اولاد ہو تا ہے۔ قانونِ میں سارے فائیدے اسی کو ملتے ہیں۔" اس نے مسکرا کر ٹاک ہے تھی اڑائی۔ فارس نے جواب سیس دیا۔ ربر بینڈ کو تیزی سے انگلیوں یہ باندهتا كحولتاربا "أيك زمان مين توبهت نمازين يرمعتا تفاعازي!" واب بھی پڑھتا ہوں۔ کچھ دن پڑھی۔ کچھ دن چھوڑدی۔"کندھے جھنگ کر کہتے 'اس کی نگاہیں ربڑ بینڈیر جمی تھیں۔ ''عادت كيول نهيس بنا تا؟'' " فنيس بنق- پچھ دان دل زندہ رہتا ہے۔ پھر مفتے گزر

حق دفاع ازخویشتن **امک** قانون ایساہے جونبیں ہے کہیں تکھاہوا ار نقش ہے ہمارے دلوں پر! وه قانون جو جميل نهيس ملاتر بيت ' رواج يا كتابول بلکه اس کواغذاورجذب کیاہے ہم نے عین فطرت ہے! وہ قانون جو ہم تک نہیں پہنچا تھیوری سے بلکہ پہنچا ہمیں نہیں دیا گیادہ احکام کے ذریعے بلكه سيكمات بم نے اسے الهام كے ذريع! میں بات کررہا ہوں اس قانون کی جو کہتاہے کہ أكر بماري جان كوخطره لاحق بهو مازشوں سے تشدوسے مسلح حملہ آوروں سے یاد شمنوں ہے 'تو کوئی بھی طریقتہ اور ہر طریقہ جو ہم استعال کریں اپنے دفاع کے وه مو يا إخلاق طوريد درست اور جائزي جيل كِ احاطِ مِين هج كي دهند پھيكي تقي-بيدار قیدی ادھرادھر ممل رہے تھے ایسے میں وہ اپنے

مَنْ حُولِين دُالْجُسَتُ 185 قروري 2016 في



جاتے ہیں اور میں مردہ دل لیے پھر تا ہوں۔"استہزائیہ متوازن کیجے میں 'فارس کی آنکھوں ہے نگاہر سرچھنگ کراب وہ جلدی جلدی ربڑ کو انگلیوں پہ لپیٹ بغیر کہنے لگا۔"تو تھام نے اس ہے کہا" مجھے نہیں رہاتھا۔ ''میں بھی عید کے عید پڑھتا ہوں ویسے تو نماز' بیار اور دکھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی نہ گڑ

یں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں دیسے ہو ہمار کراس کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھا اور سوچی نظروں سے جھت کو دیکھنے لگا۔ ''ایمان میرامضبوط ہے۔ پہلے دن کی طرح۔'' فارس نے اس بات یہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ

فارس نے اس بات یہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ "دیکھو' کون کمہ رہاہے۔" آتش اور آتش کی تاریخ سے کون دانف نہیں تھا۔

''چگہدرہاہوں۔ تیراایمان خدایہ کمزورہے۔'' ''جھے اب یقین نہیں آیا آتش الہ کوئی خداہے بھی یا نہیں۔'' وہ سجیدگی ہے انگلی پہ بل دربل لینینے بولا تھا۔ انگلی کس گئی تھی۔ خون رک گیا تھا۔ آدھی انگلی سرخ اور آدھی سفید پڑنے لگی تھی۔

''میں؟''وہ چونگا۔ ''اگر خداہو تاتو کوئی میرے بھائی کویوں قتل نہ کر تا' میری ہے گناہ بیوی کو نہ مار تا۔ میرے چارسال جیل میں ضائع نہ ہوتے مجھے اب یقین نمیں رہا کہ کوئی خداہے بھی یا بیہ صرف لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنائے گئے آا ہب ہیں۔''وہ کمنی سے بول رہاتھا۔ آتش نے گھبرا کراوھراؤھرد یکھا۔ جس گاؤر تھا'وہ قریب میں ہی جیٹھا تھا۔ ''مولوی''۔ وہ داڑھی والا

نوجوان جوچھ ماہ سے ادھر قید تھا' وہیں بیٹھا سنجیدگی سے ان کی باتیں من رہا تھا۔ آکش داڑھی تھجاتے ہوئے اس کے قریب کھسکا۔

"آہت ہول۔ نیاجھڑا شروع ہوجائے گا۔" اس بات یہ فارس نے نظراٹھاکردا ئیں بائیں دیکھا اوراس نوجوان کوائی طرف متوجہ پایا۔ "ناں بھی "کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟" تیوری چڑھاکر وہائے گھور کربولا۔ اس نوجوان نے گہری سانس لی۔ "مرانی کمانی ہے "مگر سنا دیتا ہوں۔ ایک مومن شخص آیک جام کے پاس بال ہنوانے آیا تو۔." وہ

متوازن کیج میں 'فارس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر کنے لگا۔ ''تو تجام نے اس سے کما" مجھے نہیں بقین کہ کوئی خدا وجود رکھتا ہے 'اگروہ ہو باتوا ہے بھو کے ' بیار اور دکھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے" مومن من کرچپ رہا' لیکن جبوہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ گلی میں چند ہیں پھررہے ہیں۔ بے تعاشا بڑھی ہوئی داڑھی 'مونچھ اور الجھے گندے بالوں والے لوگ وہ فورا "اندروائیس آیا اور تجام سے بولا۔ "میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی تجام بھی

' حجام نے ۔ جیرت سے پوچھا۔" مجھ سے بال بنوانے کے باوجود تم بیبات کیسے کمہ سکتے ہو؟" تو مومن آدمی نے کما۔ اگر کوئی حجام ہو آاتو گلی میں گندے بالوں اور بڑھی ہوئی شیو والے لوگ نہ پھر رہے ہوتے۔"

اُس بات پر عجام نے کہا... 'کہ دہ لوگ اس لیے اس حال میں نہیں ہیں کہ اس شہر میں کوئی عجام نہیں ہے' بلکہ دہ اس حالت میں اس لیے ہیں کیونکہ... دہ میر میاس نہیں آتے۔''

میرے پاس نمیں آتے۔'' متانت سے بات مکمل کرکے نوجوان اٹھ گیا۔ آتش کھسیا ناہو کر ہنسا۔

''یہ مولوی بڑی سیانی ہاتیں کر تاہے۔'' مگرفارس نہیں ہنسا۔ خاموش' سیاٹ نظروں سے ابنی آدھی سرخ' آدھی سفید انگلی کو دیکھتے ہوئے اس نے ربز بینڈ

زورے تھینچ کرتوڑ دیا۔انگلی آزاد ہو گئے۔خون کاراستہ کھل گیا۔وہ اسی طرح خاموش بیٹھارہا۔

口 口口口

یہ دکھ ہے اس کا کوئی ایک ڈھب تو ہوتا نہیں ابھی اللہ ہی رہا تھا کہ جی ٹھمر بھی گیا وہ ایک دھند میں لیٹی اتوار کی صبح تھی۔ جمال شہر ابھی تک مستی اور نینڈ میں ڈوبا تھا۔ وہاں قصر کاردار اندر سے سینٹرلی ہیٹنگی مسٹم کی گرمائش میں بسا'

مِنْ خُولِين دُالْخِيثُ 186 فروري 2016 يُخ





ادھرادھر ''موری ہو؟'' (جانتا تھااس کی رات گری ہوگ۔)
ہمرکانی کے ''نہیں۔ پڑھائی کررہی تھی۔''وہ پچھ در تھری۔
بچھ ٹائپ ''نم کیا کررے ہو؟''
جوداس کی ''نہیں آئے علیشا؟''
سے مسکرا ''میراان سے بھی کوئی قلبی تعلق نہیں تھا۔''
کھول سے مسکرا ''میراان سے بھی کوئی قلبی تعلق نہیں تھا۔''
کھول سے مسکرا گور کھا۔ وہ خامو تی سے اسکرین
کور کھے گیا۔ پچھ در بعد علیشا کا بیغام چکا۔''میں اندر
مزخالی تھا۔ سے ہمیشہ ان کی توجہ کی طلب گار رہی ہوں۔ اکثر
مرخ کی خرسی تھی' وہ جھوٹ تھی۔''
ویسے بھی کے مرنے کی خرسی تھی' وہ جھوٹ تھی۔''
ویسے بھی کے مرنے کی خرسی تھی' وہ جھوٹ تھی۔''

آئھیں بند کیں۔ بھر پچھ در سوچتارہا۔ ''کدھرگئے؟اگر بات ہو تھی ادھوری چھوڑنی ہوتی ہے ہررات تو مجھے میں ہے کیوں کرتے ہو؟''وہ خفاہوئی ۔

"میں بھی۔" اس نے لکھتے ہوئے کرب سے

د میں تہ ہیں جھ بتانا چاہتا ہوں۔ تہمارا حق ہے کہ تم جانو۔ ''ایک فیصلہ کرکے وہ لکھ رہاتھا۔
شرد کے مرے کی گھڑی ہے باہر جھا تکوتو سامنے وہند لکوں کے بارانیکسی ۔ تھی۔ فارس کے کمرے کی گھڑی ہے باہر جھا تکوتو سامنے کی گھڑی ہے ۔ فلاس کے کمرے کی گھڑی ہے بیان فرش یہ بلیٹھی تھی۔ جھوٹا کمبل اپنے اوپر پھیلائے 'مونگ بھیلی کھاتے ہوئے لیپ ٹاپ گود میں رکھے' آج عرصے بعد وہ فراغت ہے بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ (پنچے ای اور صدافت بیوی کو مدافت بیوی کو مدافت بیوی کو مدافت بیوی کو مدافت بیوی کو فرادھر آگیا تھا۔

سرورق کی شخصیت ماڈل ۔۔۔۔۔۔ نساء میک آپ ۔۔۔۔۔۔ روز بیوٹی پارلر فوٹوگرافی ۔۔۔۔۔ مویٰ رضا مکمل طور پہ بیدار تھا۔ ملازم مستعدی سے ادھرادھر پھرتے کام نیٹار ہے تھے۔ کنٹرول روم میں احمر کائی کے کر دہا تھا۔ جینز پہ ملکاسو ئیٹر پہنے کم کے باوجوداس کی ناک سرخ ہور ہی تھی۔ ہاشم اپنے کمرے میں صوفے یہ نیم دراز 'بیر میز پہ رکھے 'ساتھ بیٹھی سونیا سے مسکرا کر پچھ کمہ رہا تھا اور وہ تیز تیز پولتی 'جملی آ تھوں سے اسے کوئی قصہ سازہی تھی۔ ایسے میں نوشہ وان کے کمرے میں بستہ خالی تھا۔

ایسے میں نوشیروان کے کمرے میں بسترخالی تھا۔ لحاف آدھا بیڈیہ 'آدھا زمین یہ لٹک رہا تھا۔ عرصہ ہوا کہ وہ دہر سے اٹھنا چھوڑ چکا تھا۔ نبیند اب ویسے بھی مہران نہیں ہوتی تھی۔ وہ الماری کے سامنے زمین یہ چوکڑی جما کر بمیٹھا تھا اور گھٹنوں پہ فوٹو البم کھولے آہستہ آہستہ صفح پلیٹ رہا تھا۔عام سے ٹراؤز راور نیلی آئی شرٹ میں ملبوس 'اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چرہے یہ ویرانی تھی۔

وہ ہاتم کے ولیمہ کی تصویریں تھیں۔ سفید لباس میں ولیم کے ولیمہ کی تصویریہ ولیمیں کوئی جذبہ نہ جاگا۔ وفعتا "ایک تصویریہ وہ رکا۔ آنکھیں سکڑیں۔ وہ اورنگ زیب کے گلے لگ رہا تھا۔ فوٹو گرا فرنے ایک ایک لیے لیے اورنگ زیب قدر ہے جیران تھے اور شیرو کی آنکھیں نم تھیں۔ اوپر ریانگ پہ ہاتھ دکھے جوا ہرات اور سعدی کھڑے تھے۔جوا ہرات کا سرخ لباس۔ وہ اس سرخ رنگ میں اٹک گیا۔ ایک کا سرخ لباس۔ وہ اس سرخ رنگ میں اٹک گیا۔ ایک وہر سے نگا۔ ایک اوپر سے نگا۔ پھر اور سے بھیلے جلے گئے۔ اوپر سے نگا۔ پھر اوپر سے نگا۔ پھر سرخ الکے ہے اوپر۔ یہاں تک کہ شیرو کے ہاتھ اور شرخ الکے ہے۔ بھیلتے جلے گئے۔

س نے البم بھینگا اور تیزی سے ہاتھ جھنگے۔ وہ صاف تھے۔ البم صاف تھی۔ کوئی خون نہیں تھا کوئی ماف تھی۔ کوئی خون نہیں تھا کوئی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں مسلما آہستہ سے بیڑی طرف واپس آیا اور بیٹھتے ہوئے سرماتھوں میں گرالیا۔ بھر موہا کل اٹھایا اور فیس بک پر ان باکس کھول کر علیشار بریکا کاروار "کوکلک کیا۔

مَنْ حُولَتِن دُالْجَسَتْ 187 فروري 2016 يُل



ہو کر بینی۔ زمرچونک کراسکرین کودیکھنے لگی۔ عليشا: "كيا؟"

نوشروان: "ویلی جارے دید کو قتل کیا گیا تھا۔" (زمر کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ حندہ کا یکا

علیشا: "کیامعلوم ہواہ؟ کسنے قتل کیاہے

نوشیرواں: 'نہمارے ہی سیکورٹی چیف نے۔''(ھند نے منہ پہاتھ رکھا)

اس وفت بجلي جلي گئي اور وائي فِائي آف ہو گبا۔ پیغامات کا راسته رک گیا۔ هندی آنگھوں میں آنسو آگئے۔ "وہ سب سے اچھے کاردار تھے۔ میرا بہت خال رکھتے تھے بہت زیادہ۔"

زمرنے ہلکی ی۔ تھرجھری لی۔ ''سیکورٹی چیف

حندفے ناک سکور انکھیں رگریں۔"دوسروں کے ساتھ جو کرتے تھے 'وہ خوداین ساتھ بھی ہو گیا۔ اسی کیے انہوں نے خادر کو نکال دیا۔" زمرہے چین ہو گئی' <sup>د</sup>نگرخاور بھلا کیسے...؟''

''یہ ونیا کتنی کریزی ہے؟ اور حنین۔ تمہیارا کیا ہو گا؟" حند بروبراتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی ھی۔ زمرنے چرہ اٹھا کر اسے دیکھیا۔ اس کی اور نگ زیب مباحب ہے ایک زہنی وابستگی تھی اور اب وہ اسرب نظر آرہی تھی مگرز مرکواس بات کو بہضم کرنے کے لیے پچھ دفت چاہیے تھا۔خادراییا کیے۔ ؟اور وه کیا کہاں؟

تمام عمر تعلق سے منحرف بھی رہے تمام عمر اس کو مگر بچایا ہے بارون عبيد كي ربائش گاه په بھي خاموشي جھا أي مولي تھی۔ پُر تعیش فرنیچرسے آرانستہ لاؤ بج خاموش مقا۔ میڑھیوں کے اوپ کمروں کے سامنے ہے فرش یہ آبدار کلائی پہ گھڑئی باندھتی چلی آرہی تھی۔زردلباس

حین کے قریب زمر کری <sub>سے ٹ</sub>یک لگا کر بیٹھی <sup>، قا</sup>لم لیوں میں دبائے سوچ میں کم تھی۔ اس کے تھلے تُفَتَّكُم يَا لَے بال كرى كى پشت سے نيجے گر رہے تھے اور چھت پہ جمی آنگھوں میں البحض ہی تھی۔ "پہ انفاق نہیں ہوسکا۔"ایک نیجے پہنچ کراس "به انفاق نهیں ہوسکتا۔" ایک جمع یہ پہنچ کا نے چروسیدھاکیااور کری جندی طرف تھمائی۔ 'مہوں!'' ھندسنے بغیرغورے اسکرین کودیکھ رہی

قمرالدين كاقتل اس رات نهيس ہوا۔خاور كوجيب علم ہواکہ فارس اس رات کچھ کرچکا ہے تواس نے اکلی منع فمرالدین کو مروایا اور ڈاکٹر اور گواہوں کو خرید کر موتِ كاوفت بدل ديا-لاش تواكلي دوپهرې ملي تقي نا\_ تم کیا کردہی ہو؟" آخر میں الجھ کرابرہ بھنچے۔جواب نہ آیا تووه انتمی اور حند کے ساتھ نیچے کاربٹ پیے جیمی ۔ منوشروال-عليشا\_ ؟ "اس في جونك كرحنه كاجتره ويكها\_

''وو۔ میں نے شیرو جھائی کا اکاؤنٹ Phishing کے ذریعے ہیک کیا ہے۔ اور اب اس لوزر کے مستعزیزہ رہی ہول۔" پھرزمر کے تاثرات دیکھے۔ ''ایسے مت دیکھیں'ان کاعلیشا ے رابطہ بحال ہو گیاہے 'مجھے وجہ جانتی ہے۔" «حتین! ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کاردار زکے نیٹ ورک کو ممیں چھیڑیں گے۔"ز مرسنجیدہ تھی۔ د مگراپ خاور نہیں ہے' تو ڈر کس کا؟'' ذہر پھے كينے لكى تھى چركردن موز كردهندين دوب تفركو

''ویسے بیہ خاور گیا کہاں؟ عرصے سے نظر نہیں آیا۔"خاور کاذکر کرتے ہوئے اس کی ٹون سرد ہوجاتی تقی عصے ہاشم کے لیے ہوتی تھی۔ سرداور بے رحم۔ مگراہے ان لوگوں سے وہ نفرت نہیں محسویں ہوتی تھی جو فارس غازی ہے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کے اپنے نہیں تھے وہ غیر تھے اور فارس سب چھ تھا'وہ بس غیر نہیں تھا۔

"اوہ گاڑا یہ پردھیں۔" حنین تیزی سے سیدھی

مَنْ حُولِين دُالْجَبِتُ 18:8 فروري 2016 يَكُ



انی کتنی ہی جیلیں ہیں'مگر نہیں' وہ چاہتے ہیں کہ صرف جارا پیر گئے۔ "قصیح شدید ناخوش تھا۔ "ہوں! تو پھر تھیک ہے۔"وہ فیصلہ کر بھے تھے گری سائس لے کر کہنے لگے۔"تم ان دونوں کو ختم کردو' مگر آرام سے اور احتیاط ہے۔ ہاشم کو نہیں بتا چلناچاہے۔مسز کاردار کوہماری مدوچاہیے توہم ان کی مدد کرس کے آنی نے دکھ سے باپ ہے کی پشت کو دیکھا اور پھر ير سيث ي چند کمحوں بعد وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اُتر رہی تھی مع يجهي عيا آيا-"میم!" آبی مزی اور ایک چیهتی ہوئی نگاہ اس پیہ "آپ کیا کہتی ہیں؟" آل نے گھری سانس لے کر شاخ أيكائ

''وی جو تب کما تھاجب تمنے جایا تھا کہ مسز کاردار نے راز داری سے متہیں اپنے آفس میں بلایا ہے۔ میں نیوٹرلی ہوں۔جو متہیں کہاجارہاہے، تم وہی کرو۔" ''اوکے!''اس نے سرکوخم دیا۔ ''گرکیاتم نے وہ کیاجو میں نے تنہیں کرنے کو کما

نصیح نے سرملا کراین ٹائی پہ لگی ٹائی بین آ تاری جو اندر کی طرف ہے تھے یو ایس لی ملگ جیسی تھی اور جیبے دو سرا ٹکڑا نکال کراس کے ساتھ جو ڑا۔ مسزکاردار کا پورائکم بمعان کی دیڈیوریکارڈ ہوچکا ہے۔ چونکہ ملا قاتِ خقیہ تھی اِس کیے مجھے سیکورٹی یروٹوکول سے نہیں گزرنا بڑا 'اگر گزر تاتب بھی میں ہی گام کرلیتا۔"ادب سے اطلاع دی۔ ریڈ رائیڈ نگ ہڑ نے اس ٹائی بن کیمرے کوہاتھ میں لے کر دیکھا کھر يرسوچ مركري نظر تصبح په وال-''کیا اس کو معلوم ہے کہ فارس غازی جیل ہیں د نہیں 'ہاشم کاروارنے بیہ خبراس سے چھپانے کا علم دیا ہے۔

ب مرخ اسكارف چرے كے كردلينے وہ ابرد استھے كے قدرے خفالگتی تھی۔ دفعتا"اسٹڈی کے سامنےوہ ٹھٹک کرری۔اچنیھے

ے دروازے کو دیکھاجو ذراسا کھلاتھا۔ اندر سے مدھم باتول کی آواز آرہی تھی۔

آل خاموشی سے دروازے کے قریب آئی اور درز ے اندر جھانگا۔ اسٹڈی ٹیبل کی کری یہ بیٹھے ہارون کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔وہ سامنے گھڑے جبثی صورت نصیح سے مخاطب تھے اور فصیح اس مگرح کھڑا تھاکہ آبی کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے نظراِ ٹھا کرورز میں سے جھانکی آل کوہ کھااور پھرینا کسی ماڑ کوچیرے يه لائم إرون سي كمين لكا-

'قیس کام کی بات کی طرف آنا ہوں۔'' آواز ذرا بلند كرلى وه جيسے آنى كابى انظار كررہاتھا۔

ب و مسزجوا ہرات جاہتی ہیں کہ میں خادر اور سعدی پوسف دونوں کو قبل کردوں ایسے جیسے سعدی کو خاور نے قبل کرکے خود کشی کرلی ہو۔ ہاشم کو علم نہ ہو کیونکہ ان كى أس لڑكے كے ساتھ اليموشنل اليب منك

جول!"انهول نے ہنکارا بھرا۔ 'دیکھ معلوم ہواکہ خادر کو کیوں قید کیا گیاہے؟"

آبی نے سالس روک کے چرہ مزید آگے کیا۔

" نہیں سر-اس نے رقم میں غین کیا ہے " ہی بتایا تفاہاتم صاحب فے اس سے تفتیش کرنے صرف ر میں جا تا ہے۔ میرے بندے اندر ہونے والی گفتگو

ال البخص سے لب كافئے لكى۔ (سعدى نے

"اور مسز کاردار چاہتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو ختم كواوس؟

"جی سرا کیونکہ لڑکا ہے کارہے 'اس یہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ مہیں۔اور رہا خاور تو ہم دوماہ سے اس یہ بھی خریا کے جارے ہیں۔ ہاتم کاردار کے پاس

المن خوتن الجيث 189 زوري 2016 فيد



''ججھےاس کمیاؤنڈ میں کھلا پھرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ زیجیریں بھی کھول دی گئی ہیں۔ آج زخموں پہ مرہم بھی لگایا گیا ہے اور اچھا کھانا بھی ملا ہے مو کچھوں تلے اس کے ہونٹ مکتے ہوئے محسوس بھی نه ہوتے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ ی سعدی پہ 'ڈکڈ ایعنی ہاشم کو تمہاری ہے گناہی کا حساسِ ہو گیا اوِراب تم رہا کردیے جاؤگے؟''وہ مختاط ساہو کر مزید دا میں طرف سرکا۔ ''ڈرو مہیں بیچ! میں تمہاری جان نہیں لوں گا۔ بیہ کامہارون عبید کے آدی کردیں گے۔" و کھو اگر توبہ تمہار اکوئی کم ہے تومیں..." ''غورے سُنوبے و قوف!''وہ آگے آیا اور اس کا کار پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ "میہ ہم دونوں کو مارنے والے ہیں۔ میرا یماں رہنا ہے سودے اور حمہیں یمال مرنے ویا تومیری گواہی کون دے گا؟" ''ہاشم بچھے بھی مہیں مارے گا۔''اس نے تا گواری ے کار چھڑایا۔ ''ہا!''وہ ہنسا۔''ہائتم کا یہاں صرف ایک وفادار آدمی تعاب مين إتمهارا شكريه اب يهال ماسم كاكوني آدمي نہیں ہے۔ اس کیے۔ جس مقصد کے لیے تم نے مجھے اندر کروایا ہے میں وہ پورا کرنے کے لیے تیار بول-میرے ساتھ بھاگوگے بہاں۔؟" "اچھا؟توتمهاري لاش كهاں ہے جس كے اوپر سے گزر کرتم نے میری رو کرنا تھی؟"سعدی نے اوھر ادُهرو مِي كرجيسي بحه تلاش كرما جابا- بعرطنزيه سرجه كا-"میری آفرا بکسپا رُہو چکی ہے'خادر۔" " حمدیں مجھ یہ محروسا نہیں ہے تا۔" خاور قریبی دیوارے ٹیک لگائے اس کودیکھ کریوچھنے لگا۔ ''اورِ کیوں کروں میں بھروسا؟ رانوں رات تم ا<u>ت</u>نے الجھے ہو گئے کہ میری جان بچانا جا ہے ہو؟" "نه میں اچھا ہوا ہوں' نہ تمہاری جان بچانا جاہتا ہوں۔نہ میں ہاشم کاردار کی طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں اچھاہوں۔ میں نے اشنے سال ہاشم سے بھی صرف

''اوکے!''وہ مسکراکرزینے اترنے گئی۔''ہاشم کے احکامات مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے۔ بیبات میں اسے خود بتادول گ۔''

''آپ؟'' وہ حیران ہوا۔''آپ کو دوبارہ اس سے لیوں ملتاہے؟''

'کیامطلب کیوں ملناہے؟ میں تم لوگوں کو کیل کا نام دوں گی' بدلے میں وہ مجھے انٹرویو دے گا۔ بہی ڈیل ہوئی تھی ناہاری؟ اسنے وکیل کا نام میرے کہنے پہ دے دیا ہے'مگر میراانٹرویو ابھی اوھار ہے۔ میں کچھ کام مکمل کرلوں' پھراس کے پاس جاؤں گی۔ تب تک اس کی موت کو ٹالے رکھنا۔''

ایک متھی میں ٹائی بن دبالی اور دوسرے ہاتھ سے کسی شاہزادی کی طرح اسے جانے کا اشارہ کیا۔ تخلیہ۔ اور وہ سرکو جھ کا کر خم دیتا زینہ اتر ناگیا۔

# # #

سحر ہوئی تو مرے گھر کو راکھ کردے گا وہ اک جراغ جسے رات بھر بچایا ہے کمرے میں مام درشن تھی۔نائٹ بلب جل رہاتھا اور سعدی آنکھوں یہ بازور کھے بستریہ لیٹاتھا۔اسٹڈی تیبل یہ کاغذوں کے ملیدے عجیب بے ترتیمی بھیلائے دکھائی ویتے تھے۔ دفعتا" دروازہ بجا۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بناخھگی سے اولجی آواز سے بولا۔

'''''''میں نے منع کیا ہے نامیری اِکہ مجھے ناشتا نہیں کرنا۔جان چھوڑدواب!''مگردروازہ آہستہ سے کھلااور پھر بند بھی ہوگیا۔ سعدی نے بازو ہٹایا اور اندھیرے میں بلکیں جھیکا کردیکھا۔

چو کھٹ میں خاور کھڑا تھا۔ سعدی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاور دو قدم قریب آیا تو چرہ واضح ہوا۔ نیلوں نیل' زخمی چرے اور سرخ 'آنکھوں کے ساتھ دہاسے گھور رہاتھا۔

''تم ادھر کیے؟'' وہ ہے افتیار چو کنا سا ایک قدم پیچھے ہٹا۔ گھنوں کی پشت بیڑے ککرائی۔

مَنْ حُولِين دُالْجَتْ 190 فروري 2016 في



صاف باتیں ہی کی ہیں' صاف اور کھی۔ اس لیے متہیں بھی اپنایلان مان مان مان اور کھی۔ اس لیے عاری آواز میں وہ کمہ رہاتھا۔ دسیں تمہیں کے کرہاتم کے پاس جاؤں گا'تم میرے حق میں گواہی دوگے' اصل قاتل کا نام بناؤگے' اور پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبل کردوں گا۔"

'''''واؤ۔'' سعدی کے ابرو ستائش سے اٹھے۔ ''مطلب کہ مجھے آخر میں مرنائی ہے تومیں یہاں کیوں مدد ہے'''

۔ مروں ''کیونکہ میرے ساتھ تم آزاد ہوگے' تمہارے پاس ایک فیصد چانس ہو گا جھ سے پیچھا مجھڑا کر بھاگنے کا۔ تم یقینا ''حانس لینا چاہو گے۔''

دخاب مجھنے تم سے آمید نہیں رہی۔ ہامان کو سولی تک لانا بے سود تھا۔ "کرسی تھینچ کر بیٹھا اور لیمپ جلایا۔ کمرہ اچھا خاصاروشن ہو کیا۔ اب وہ منہ میں کچھ بردبرط تے اپنے کاغیز ترتیب سے رکھ رہاتھا۔

''میں 'نے ہاشم کو مجھی ڈاکٹر سارہ کے بارے میں استعمالی ''

سعدی کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے۔ رگوں میں خون بھی جم گیا۔ اس نے جو تک کر خادر کودیکھا۔وہ ان ہی سرد باٹر ات کے ساتھ کھڑا تھا۔

الاکیامطلب؟ سعدی کادل زورے وھڑکا۔ "اس رات جب نوشیرواں نے تم یہ حملہ کیاتھااؤتم ڈاکٹر سارہ کے ساتھ تھے۔ تم نے میسیج ڈیلیٹ کردیے توکیا ہوا؟ میں خاور ہوں۔ کرنل خاور مظاہر حیات۔ تمہمارے میسیجز ری کور کرنا میرے ہائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اس رات میں نے تمہمارا والس ایپ دوبارہ کھولا اور سب ری کور کرلیا مگر ہاشم کو نہیں

بہیں۔ سعدی نے ملکے سے شانے اُچکائے ' دنگرتم غلطی کرگئے ہو۔ میں نے ڈاکٹرسارہ کو بلایا ضرور تھا' مگروہ نہیں سکی تھیں۔''

ورتم اب پہلے ہے بہتر جھوٹ بول لیتے ہو۔ جیساکہ میں نے کہا تھا'تم اپنی معصومیت کھوتے جارہے ہو۔

سارہ نہ صرف وہاں آئی تھی بلکہ اس نے پولیس کو ہلایا تھا۔ پرلیثان نہ ہو' میں نے ہاشم کو نہیں بتایا' نہ بتاؤں گا۔''

سعدی عقیلی نگاہوں ہے کھڑا اسے دیکھارہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا گھے۔

"اس لیے نہیں کہ میں ہشم کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ بلکہ دو دجوہات تھیں۔ پہلی مارہ بھی گواہی نہ دی ہے۔
دی دہ خطرہ نہیں تھی۔ پھر بھی میں ایک روزاس سے ملا تھا۔ تہماری گشرگی کے تیسرے روز۔ اور میں نے اس کو است ایچھ طریقے ہے دھمکایا (سعدی کی مضیاں بھنوجیں 'چرہ سمخ ہوا) 'اور یہ کما کہ سعدی مرجکا ہے 'اور اس کو اس کی بچیوں کی دھمکی بھی دی کہ ہاشم کو نہیں بتاؤں گااس کا ساتھ یہ تھی جی دی کہ ہاشم کو نہیں بتاؤں گااس کا عام ہے۔ کہ دہ کسی کو پھر تھی ہے۔ ملا قات کا تذکرہ اپ بھر تشوں ہے اس نے بھی نہیں رہی۔ فرشتوں ہے بھی نہیں کیا ہوگا۔ "یہ کہ کر پھر گری فرشتوں ہے۔ کسی کہ کر پھر گری

"دوسری وجه! میں جاہتا تھا ہاتم سمہیں ہار دے ' یوں ہر گواہ ختم ہوجا تا الیکن اگر ہاتم کو یہ پتا جلتا کہ ایک گواہ اور بھی ہے تو شہیں ہارنے کا فائدہ نہ ہو آبادروہ تہ ہیں چھوڑ درتا۔ دونوں گواہوں کو ایک ساتھ مارتا دانش مندی نہ تھی' دیسے تم جو بھی سمجھو مجھے' میں ایک کرور' ہے قسور عورت کو مارنے کے حق میں ایک کرور' ہے قسور عورت کو مارنے کے حق میں نہیں ہول ۔۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ فارس کی بیوی نہیں ہول۔۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ فارس کی بیوی کو بھی تو ہر معالمے میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے' کو بھی تو ہر معالمے میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے' ہے تصوروہ بھی نہیں تھی سو۔۔"

معدی بھرکر آگے بردھا اور زور کا ایک مکا اسے رسید کیا' مگر خاور پھرتی سے بائیں طرف ہوا اور معدی کا مکاربوار پہ جالگا'اس سے پہلے کہ وہ مڑا' خاور نے کمال تیزی سے اس کے دونوں بازد پیچھے مروژ کر اس کو دیوار سے نگایا اور اس کے کان میں غرایا۔ در مہیں لڑتا نہیں آیا۔ تہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ ادھر مرتا ہے تو مرو۔ میں اپنی ہے گناہی

مَنْ خُولِين دُالْجَتْ 191 فروري 2016 في



ابت کرنے کے لیے گوئی دو سرا طریقہ ڈھونڈلوں گا'
لیکن آگر میرے ساتھ آتا ہے تو دد دن کے اندر اندر
مجھے بتاؤ۔ میری آفر محدود مدت کے لیے ہے۔
دہ بازوؤں کے مرو ڑے جانے پہ زورے کراہا تھا۔
خاور نے آیک جھنے سے اسے جھوڑا اور دروازہ کھولٹا
تیزی سے باہر نکل گیا۔ سعدی اٹی دائیں کلائی
میری دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ اس کے کان سرخ اور چرو
سفید پڑا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اس قید خانے میں اپنا آپ
غیر محفوظ لگا تھا۔

# # #

بدن کو برف بناتی ہوئی فضا میں بھی یہ معجزہ ہے کہ وست ہنر بچایا ہے انکیسی کے کئی میں ناشتے کی اشتماا نگیز خوشبو بھیلی تقی۔ صدافت بھاگ بھاگ کر سارے کام نیٹا آ پھر رہا تھا۔ کف والی شلوار قمیص پہن رکھی تھی 'اور کوئی خوشبو بھی لگار تھی تھی شاید۔

کین کی گول میزیہ دو پتر کے لیے سبزی کا ٹتی ندرت نے نگامیں اٹھا کر عینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ ''تمہمارے گاؤں جانے میں ابھی چار دن ہیں۔ایسے بھاگ بھاگ کر کام کررہے ہو جیسے شام کی ٹرین جھٹوٹنے والی ہو۔''

وہ شرمندہ ہوگیا۔ 'دہنیں جی' میں تو سوچ رہا تھا کہ۔۔ سعدی بھائی ہوتے تو کتی خوشی سے میری شادی میں شرکت کرتے۔'' جلدی سے بات بنائی۔ پھر ندرت کی طرف پلٹا۔'' پتا ہے جی' میری گھروالی کے نانا برے اللہ والے بیں میں نے ان سے سعدی بھائی کے لیے دعا کروائی تھی۔ وہ کتے ہیں باجی کہ اللہ تعالیٰ شکی کے بعد آسانی کرنے والا ہے۔''

''اوراگر سعدی میمان ہو ہاتو پاہے کیا کہتا؟''سبزی کا شیخے انہوں نے مسکرا کر سرجھنگا۔ کیمے بھر کے لیے منظر پدلٹا گیا۔اردگر دویواریں'فرنیچرسب ڈھلٹا گیا۔۔۔ جھوٹے باغیچے والے گھرکے لاؤ بج میں رات کے

وقت بتيال جلى تھيں۔ ئي دي شور مجا رہا تھا۔ ندرت ہاتھ میں ریموٹ پکڑے 'اسامہ کو مسکسل خاموش رہنے کی ناکید کررہی تھیں۔ ساتھ میں کبابوں کے آمیزے سے مکیال بناینا کرٹرے میں رکھتی جارہی تھیں۔اس آمیزے کو چھنے کی جمارت کرنے والے اسے تیوں بچوں کے ماتھوں یہ باری باری ریموث مار كرأن كويرے مثا چكى تھيں " ميرى اولاد تمجال ہے جو آٹھ بجے والے ڈرامے کے دوران خاموش رہے۔ پورے دن کے کام کاج کے بعد صرف ایک آٹھ بج واللا ڈراما ویکھتی ہوں میں مگر نہیں۔اتنا شور کرتے ہیں کہ حد نہیں۔ یہ الفاظ گالیوں اور لعن طعن سے سجا کروہ باربار ڈانتے ہوئے دہرارہی تھیں بھر کوئی اثر نہیں ہورہاتھا۔ جند پیراوپر کرکے لیپ ٹاپ کھٹنوں پہ رِ کھے بیٹھی 'میڈ فون جڑھائے' کسی کورین آئیڈل کاشو ويلهتي جستي جاربي تھي۔ سيم اپنے ہوم ورک کی تماميں پھیلائے مسلسل او کی آواز میں سعدی سے باتیں كررہا تھاجو صوفے ہے پیر کمبے كركے لیٹا مشن سرتلے رکھے 'موہائل پہ نگا تھا اور ساتھ ساتھ اسامہ کوجواب بھی دے رہاتھا۔

" ایک سورة کا ترجمه یا و کرنے کو تو دیا ہے نیوش نیچرنے کرلونا۔"

''بھائی! ابھی ہماری عمرتو نہیں ہے ترجمہ یاد کرنے دالی۔''وہ منہ شیڑھاکرکے دہائی دے رہاتھا۔غالبا ''کسی کلاس فیلو کی باتوں سے متاثر ہموکر کمہ رہاتھا۔سعدی نے نظراٹھاکراہے ذراسا گھورااوراسامہ فورا ''ہل ہل کررٹالگانے لگا۔

"اورہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کوبلند کیا۔ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ توجب آپ فارغ ہوں توعبادت میں محنت کریں۔ اورائے رب کی طرف دل لگائیں۔" سیم یاد کر دہا تھا۔ ندرت جو آنجھی نہیں اٹھا سکتی تھیں کہ قرآن بڑھ رہا تھا"بس تلملا کر کہنے لگیں۔ "اندرجاکر بڑھ لواسامہ۔ میراڈرا مانکل رہا ہے۔"

عَيْرُ حُولَتِن دُالْجَسَتُ 192 فروري 2016 في

READING

تھنگھریا لے بالوں والالڑ کا مسکراتے ہوئے یو چھنے لگا۔ ''میری مس کهتی ہیں قرآن میں باتوں گو**۔۔** زور دیے کے لیے دہرایا جا آہے۔" "بالکل ٹھیک۔ ٹاکید کے لیے آیات دہرائی جاتی ہیں 'گران دو آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ تھہو! میں تہیں پہلے یہ آیت سمجھا یا ہوں۔ ان مع العسويرار "فِإنّ "كامطلب ب "ب شك "لعني

ہو تا ہے تا "بہع اہل و عیال" لیعنی گھروالوں کے "ساتھ "آئیں۔ یہ وہی "مع" ہے۔ تیسرالفظ" "عسر" ہے بعن "دعکی"۔ پریشانی مشکل "کھن حالات۔ چوتھا لفظ ہے "فیسرا" بعنی آسانی۔ ان مع العسو بسرا۔ ہے شك ساتھ ب تنگى كے \_ آسان - سمجھ آما؟" سيم نے اثبات ميں سرماايا۔

جوبات آگے بتائی جارہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔

"مع" كا مطلب ب "ساتھ"۔ شادي كاروز به لكھا

''اوکے۔ اب دیکھو۔ اگلی ہی تایت میں مجران الفاظ کو دہرایا جا تا ہے۔ فان مع العسبو بسرا۔ پھر ہے شک ہر منگی کے ساتھ آسانی ہے۔بات ختم۔ ہے نا؟ مگر نہیں۔انٹہ کا قران بہت امیزنگ ہے۔"ذرا در کو مسكرابث دما كروقفه دما - حنين هيدُ فون ا تار كر گردن مِورُ کراہے دیکھنے گلی تھی اور ندریت گو کہ ٹی وی کوہی د کچھر ہی تھیں جمگر آواز ہلکی کردی تھی۔

معدی نے گہری سائس لی۔ "اگریہ آیت ایک ہی وفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہو تا کہ '' تنگی کے ساتھ آسانی ہے'' مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا مطلب بذہ ہے کہ جس شکی کی بات دونوں آیات میں ہوئی ہے 'وہ''ایک"ہی ہے 'مگراس کے ساتھ دو دفعہ جس آسانی کی بات ہوئی ہے' وہ دو مختلف آسانیاں

ہیں۔" "دگراس سے مطلب کیسے بدلا؟" حند کواب بھی تهيس سمجه مين آياتها-

الي كرة فك ايك تكى كے ساتھ ايك آساني ے 'چر''ای " تنگی کے ساتھ ''ایک اور آسانی " ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی شکی کی بات ہورہی ہے ممر مگرسعدی نے ایک دم چونک کراہے دیکھا۔ "شکی كے بعد آسانى بي ايت قرآن ميں سي ب اب کے اسامہ اور خود ندرت نے بھی رک کراہے ویکھا تھا۔ حنین نے ہیڈ فون کے باوجود سنا تھا، مگر سر جھنگ کر اسکرین کی طرف متوجہ رہی۔ (بس! اب شروع مواسعدي بهائي كاكوئي نيافلسفه-)

''بھائی! یہ میرے ماس ترجے میں لکھا ہما ۔ ہے۔" سیم توٹرا ان کر گیا تھا۔ سعدی نے گہرا سائس نے کر موہائل برے رکھا اور اٹھ کر بیٹھا۔ سنجیدگی ے ماں کود کھا (جو آدھی اس کی طرف 'باقی آدھی أن وى كى طرف متوجه تحييب)

" نظمی کے بعد آسانی ہے؟ یہ اللہ نے بھی نہیں فرمایا۔ ترجمہ غلط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو تادانست من علط بولت أور لكصة بين-" ذراسارك کر کہنے لگا۔ ''سورۃ الانشراح کی پانچویں آیت ہے" اب مع العسويرا-"ب شك تنكي تع "ماته" أماني ب بعد نهیں ساتھ!"

ندریت ڈھیلی پڑیں۔ ''ہاں تو ایک ہی بات ہو گی نا۔" یہ کمہ کرئی وی کے قریب والے صوفے یہ جا بیٹیس۔ کمابوں کے آمیزے والی برات اور خالی رے بھی دہیں رکھل۔

"ایک بات نہیں ہے۔ ایک بات ہوتی تو اللہ "مع" (ساتھ) کے بجائے "بعد" کالفظ استعال کر تا مگراللہ کا قرآن اتنا پر فیکٹ ہے کہ حد نہیں۔ بیرود آیات تومیری فیورٹ ہیں۔"

اور حنین یوسف نے (اف) کراہ کر رخ یورا موڑ لیا۔سعدی نے مابوس ہے اسے دیکھااور پھرماں کوجو مکیاں بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور پھر سیم کی طرف چِره گھمایا' جو واقعی متوجہ نھا۔ چِلو' کوئی ایک' تو متوجه تھا۔ سعدی کو حوصلیہ ملا۔ اہل قرآن کو کوئی سنتا تهیں ٔورنہ دہ تو یول بول نہ تھکیں۔

"نيه آيت اس سورة مين دو دفعه آئي ہے۔ ايك ساتھ-لیعنی دہرائی گئی ہے۔ شہیں کیا لگتاہے سیم! بیہ كيول ومرائي كئي ہے؟" دبے دبے جوش سے وہ

مُخْطِين دُالْجَسَتْ 193 فروري 2016 يُد

READING Renton

تھے جب سعدی بہت جب سعدی شیں رہاتو بھی میں نے بیہ نمنیں شکر کیا کہ فارس تو ہمارے پاس تھا۔ ہم الکیلے تو نہیں ہے۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ ناشکری تعبتوں کو گھٹاتی ہے۔" وہ شاید خود سے بول رہی تھیں۔ دنگراب ہم سب کو مظلوموں والی خود تری سے نکلنا چاہیے۔سعدی میں ہے فارس میں ہے تؤكيا موا- ميرا أيك بيثا توب- أيك نكمى بني توب میرے پاس-"اور حنین جو برے پیارے اور و تھی ول سے سن رہی تھی' آخری الفاظ پہ تو مانو پینگے ہی لگ

"بال بس میں میں سوچ رہی تھی کہ آج ای نے پورا پیراگراف بول دیا مگرمیری برائی نهیں کی طبیعت تو تھیک ہے!! مگر بہت شکریہ ' تسلی کردادی آپ نے میری!"غضے ہے تن فن کرتی دہ اٹھ گئی۔ ندرت پیچھے ہے مسلسل اس کو سخت ست سنار ہی پیریس مسلسل اس کو سخت ست سنار ہی هيس-"ايك بفت كيات تقي ميراسارا كالوكررك دیا کھی جھی ڈھنگ سے صاف شیں کیا پھو ہراڑی۔"

سنا رہے کہ سبک ہو چلی ہے قبت ِ حرف مو ہم بھی اب قدوقامت میں گھٹ کے ریکھتے ہیں سوموار کی صبح شرکی سر کوں پہ کاروبار زندگی از سرنو شروع ہوچکا تھا۔ ریسٹورنٹ میں باکا بھلکا رش تھا۔ ایسے میں اسامہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور اوپری ہال کا دروازہ کھولا۔ ہال کی شیشے کی دیوار سے نیجے سڑک پہ بہتا ٹریفک صاف دکھائی دیتا تھا۔ کھڑی کے قریب ایک د پوار په چند کاغذات چسپاں تھے۔ ایک سیاہ کوٹ اور ٹائی والا نوجوان ان کاغذائے کی طرف ِ اشارہ کرے کھے كمد رہا تھا۔ أيك سياہ كوث والى لؤكى بروى ميز كے کنارے میٹھی جائے پیتے ہوئے سن رہی تھی اور سامنے کرس پہ ٹیک لگائے 'ٹانگ پہ ٹانگ جمائے جمیعی زمردبواريد محلى تصويرون كود كيه كرسوچة موئ نفي میں سرملار ہی تھی۔ "وسیں۔ یہ جھی نمیں۔" "السلام علیم!" سیم نے بکارا تو زمرنے گردن موژی ٔ مسکراً کراس کو قریب بلانیا - وه باقی دونوں و کلا کو

ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔بات ب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتارہے ہیں کہ لوگوں ہتم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تواس کے ساتھ ہم تهيس ايك آساني بھي ديتے ہيں 'اور پھر ''اسي "مشكل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔اس کا صرف یہ مطلب ہیں ہے کہ ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے' بلکہ دہرانے ہے اس کا یہ مطلب بنمآ ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی مگرانسان کواس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیس گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں۔ ایک عسر مگرایک سے زیادہ پسر۔ ہم مشکل آسانیاں۔ ایک عسر مگرایک سے زیادہ پسر۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھی تنگی کے دبعد آسانی آئے گی مگر آسانی تو الله تنگی کے "مساتھ" ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اس کو سوچتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ عطاکردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے کہ اس یہ غور کرنے کے لیے ساٹھ ستر سال کی ڈندگی بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک'اور ٹی وی ہے باہر تکلیں تو ہمیں وفت ملے... اچھااچھا'میں آپلوگوں کو نہیں کہ رہا۔"

ساتھ ہی جلدی ہے دونوں ہاتھ اٹھا دیے "کیونک اسكرينز كے آگے جمى ال من جو پہلے توجہ سے من رِبِی تھیں'اب ایک دم آنکھوں ہے انگارے انگلے

سنزی کافتی ندرت کی انگلی یہ کٹ لگاتووہ جو نکیں۔ منظر کیمجے بھر میں بدل گیا۔وہ انگسی کے اوپن کچن میں دو انگسی کے اوپن کچن میں مبیعی تھیں اور آن کے ساتھ ھند میں سوچتے ہوئے بیکی مٹراٹھااٹھے کرمنہ میں ڈال رہی تھی۔ ندرت نے زورے اُس کے ہاتھ یہ چت لگائی۔ " ہزار دفعہ کہا ہے 'ایسے مت کھایا کرو' بے برکتی

میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ تھیک کہتا تھا۔" سر جھنگ کرزخی مسکراہٹ کے پیاتھ آلوچھیلنے لگیں۔ ''ان دنوں میں ہروفت سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا' ایک بھائی مارا گیا' دوسرا جیل میں ہے۔ میں فے یہ مجھی نہ سوچا کہ میرے دو بیٹے تو میرے پاس

الأخولين والجنث 194 فروري 2016 يخ



بھی سلام کر آ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ زمرکے ساتھ آبیٹھا۔

"آب لوگ کیا کردے ہیں؟"

وہ بال باندھے 'سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی۔ تاک کی سنہری 'نتھ دمک رہی تھی اور بھوری آ تکھیں پُرسوچ انداز میں دیوار یہ مرکوز کر رکھی تھیں۔ ''بہم میہ سوچ رہے ہیں کہ قمرالدین مقتول کا قابل ان سب لوگوں میں سے کون ہوتا چاہیے۔''سیم نے کردن موڑ کران تصاویر کودیکھا۔

''قمرالدین کی گولڈ جیولری شاپ تھی۔ پیسے والا آدی تھا۔ نگینوں کی غیر قانونی اسمگانگ جیسے الزامات کے باعث جیل گیا تھا۔'' وہ نوجوان وکیل بتا رہا تھا۔ ''اس کومارنے کے لیے بہت ہے لوگوں کے پاس بہت ''اس کومارنے کے لیے بہت ہے لوگوں کے پاس بہت

ی وجوہات ہو سکتی تھیں۔'' اسامہ قدرے بُرجوش ہوا۔ ''لیعنی کہ ہم اصل قاش ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کردیں' تو ماموں چھوٹ جائیں گے؟''

رہ تینوں آیک دم سے اسے دیکھنے لگے سیم قدرے مربول

''اصل قاتل کی برواہ کیے ہے سیم؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ قاتل تک نینچناپولیس کا کام ہے۔'' ''تو نچران لوگوں میں سے آپ لوگ قاتل کیوں دھون' سے میں ''ووالحھا۔

ُ '' ''میم' وہ لوگ فارس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں' ہمیں اس جھوٹ کامقابلہ کرناہے۔''

''نیچ کے ساتھ!''وہ کچرے پُر جوش ہونے لگا۔ ''نہیں سیم الوک میں مقابلہ پچ کے ساتھ نہیں کیا جا آ۔ یہاں جھوٹ سے لڑا جا آ ہے اس سے بڑے جھوٹ کے ساتھ۔ الزام سے لڑا جا آ ہے اس سے بڑے الزام کے ساتھ۔''

برے امرام ہے مہا ہے۔ "نیہ کورٹ ہے بیٹا!" نوجوان دکیل مسکرا کر گویا ہوا۔" بیمال ایک میچ ثابت کرنے کے لیے ایک سو ایک جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔"

وصطلب \_اب ہمیں کیا کرتاہے؟"سیم نے پھر

سے زم کوریکھا۔ ددہمتیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ بروان آفِ پروف (عدالت کے سامنے ثبوت ڈھونڈ کرلانے کی) ذمہ داری استفالہ پہ ہوتی ہے' استغالہ (پراسیکیوش) وہ ہو تا ہے جو الزام لگا تا ہے۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہو تاہے۔ کسی مزم کو قاتل ابت کرنابہت مشکل اس كوب كناه البت كرنا أسان مو ماسيد كيونكه قانون مر شک کا فائدہ مزم کو دیتا ہے۔ ہم نے صرف بیٹھ کر براسيكيور كالزامات سنني بي اور پير ان كے كيس میں رتی برابر شک پیدا کرنا ہے۔ جو گواہ وہ پیش کریں کے میں ان کو ڈس کریڈٹ کرنا ہے 'ان کی عربت بھری کچیری میں مجروح کرنی ہے۔جو شوت وہ پیش لریں گے 'اس ثبوت کے اوپر اٹنے شکوک و شہمات کی کیچرا چھالنی ہے کہ وہ دفن ہوجائیں اور پھر جمیں ایک اور suspect (مشتبه هخص) عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کسی اور شخص پہ شک و شبہ ڈال کراس پہ قاتل ہونے کا اِن ڈائر یکٹ الزام لگانا ہے 'وہ میں میں بیار إِنَّا بِرَا نَهِينَ بِوكَّا كِهِ وه وه سَرا مَشْتَبِه فَحْصَ كُر فَيَّارِ بُوسِكُ ' مگر اتنا ضرور ہوگا کہ فارس کا مجرم ہونا مشکوک

'' 'دگر آپ نے کہا تھا کہ آپ کورٹ میں جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں۔''سیم کے چودہ سالہ مسلمان دل کے لیے یہ بہت برادھ کے کا تھا۔

وں سے سے بیاب ہور ہے ہیں۔

''میں' بلکہ ہر قانون گااخرام کرنے والا شخص

برجری کے خلاف ہو تا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کشرے

میں کھڑے ہوکر جھوٹ بولنا بعنی پر جری کرتا بہت برط

جرم ہے' مگرو کیلوں کو ایسا کوئی حلف نہیں لینا ہو تا سو

وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے پچھ بھی کمہ سکنا

ہے۔'' ذرا سے شائے اچکا کر بولی۔ سیم نے باری باری

ان مینوں کے مطمئن چرے دیکھے اور پھر دیوار پہر کئی

"۔ Is That Right "(کیابہ سیجے ہے؟) " It's Legal "(یہ قانونی ہے)زمرنے پھر شانے اچکائے تھے۔"اگر ایک آدمی اپنی زندگی بچانے

مَنْ خُولَيْن وُلِحِيثُ عُلِي 195 فروري 2016 يُخ



کے لیے اپنے ادپر حملہ آدر شخص کو قتل کردے 'تواس کوسلوٹ ڈنینس(دفاع ذات) کہتے ہیں 'جو قانونا''اور شرعاش گناہ نہیں ہے۔ زندگی انسانوں کے پاس اللہ کا فتمة سترنہ میں ہے۔ اندگی انسانوں کے پاس اللہ کا

سبے قیمتی تحفہ ہے۔اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہر ممکن دفاع کر ناہے اور ہم نبی کررہے ہیں۔ہم فارس کے ڈیفنس لائرز ہیں۔دفاعی وکیل۔"

اسمامہ ہے اب مزید ہضم کرنا مشکل تھا۔ جلدی ہے کھڑا ہوا' زمرے کار کی چائی لی اور ڈرا ئیور لے جانے کی اجازت مانگی اور نیجے بھاگ آیا۔ دونوں کانوں کو باری باری چھوتے (توبہ توبہ) وہ اب زینے ہے اُتر رہا تھا۔ نیچے کجن میں کچھ کھاتی حنین اس کی منتظر تھی۔ اسے حند کے ساتھ جانا تھا۔ حند کو مدد کی ضرورت تھی۔

数 数 数

ں ہیں ۔ ''پیلے گارڈ سے کہوؤہ اسے چکھے۔ پھر میں کھاؤں گا۔''

''نہم سب کھا تھے ہیں۔'' ''نچر لے جاؤیہ کھانا۔ مجھے کیا معلوم تم لوگوں نے اس میں مجھ ملایا ہوتو۔۔'' برہمی اور قدرے اضطراب سے ٹرے برے دھکیلی۔ میری متعجب رہ گئی۔ ''سب کے لیے بھی کھانا بنما ہے'تمہارے کھانے میں کیوں کچھ ملائے گاکوئی؟''

ن يون چھرات با وق. " بہلے كوئى اور چكھے گائت ميں كھاؤں گا۔"وہ ضد ررہا تھا۔

''نگیر بیٹے رہوای طرح۔''خفگی سے برٹیرطاکروہ یا ہر لگئی۔

سعدی نے کھانے کو نہیں چھوا۔ ویسے ہی بیٹھا

رہا۔ بھی سردونوں ہاتھوں میں گرالیتا بھی یازوا ہے گر دلیبیٹ لیتا۔

''نیس ڈرگیا ہوں۔'' کچھ دیر بعد خادر کے کمرے میں زمین پہ بیٹھتے اس نے شکستگی سے اعتراف کیا تھا۔ خادر آیک کونے میں کھڑا' لکڑی کے چھوٹے سے مکڑے کو' جو اس نے دروازے کے کنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پہ رکڑ تا جارہا تھا۔ آواز پہ گردن گھما کر اسے دیکھا۔اس کے چرے کے زخم اب بہتر تھے اوروہ پہلے سے آزہ دم لگا تھا۔

" روز کھانا کھانے سے پہلے ڈرا مانہ شروع کردیا کرو۔ یہ جمیں ذہر دے کر نہیں ماریں گے۔ ہاشم لاشیں دیکھنا چاہے گا' ورنہ ان کولاش بنادے گا۔ یہ کسی قدرتی طریقے ہے جمیں ماریں گے۔" سعدی نے نگاہیں اٹھا کریے تبی ہے اسے دیکھا۔

''یہ میری ہاشم سے بات نہیں کروار ہے۔'' ''یہ میری ہاشم سے بات نہیں کروار ہے۔'' ''لیعنی میرا اندازہ ورست تھا۔ ہاشم لاعلم ہے۔''وہ اب پھر سے لکڑی کا مکڑا ویوار سے رکڑنے لگا تھا۔ منہمک اور مصروف۔ منہمک اور مصروف۔

وہم کب نگلیں گے یہاں ہے؟"خاور نے چونک کراسے ویکھا تواس نے جلدی سے اضافہ کیا۔ ''اگر میں تمہار سے ساتھ جاؤں تو!''

''جب ثم تیار ہوگے۔'' وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خاور کے سامنے' بالکل مرمقابل' اور گردن اکڑا کربولا۔''میں تیار ہوں۔''

بور کردن، کرد کرولات کی کیار ہوں۔ خاور نے لکڑی کا کلڑا وہیں رکھا اور اس کی جانب مڑا۔ چند کمیح خاموشی سے اسے دیکھنا رہا' پھرایک دم گفتنا دہرا کرکے اس کے پیپٹے میں مارا' ایک کمنی سے اس کے کندھے پہ ضرب لگائی اور پاؤں سے اس کے پہلو کو دھکا دیا۔ سعدی کمے بعد دیگرے ضربوں سے پہلو کو دھکا دیا۔ دوہرا ہو کے 'بیٹ پہ دونوں بازو رکھے' وہ دردسے چلایا۔

''تم گھٹیاانسان'!'' گرخاور نے اس کی طرف بازو بردھایا۔ ''اٹھو۔ تنہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ لڑناتو بالکل بھی

خولين دانجيد 196 فروري 2016





000

مرے شوق کی سیس لاج رکھ! وہ جو طور ہے جمت دور ہے!

وہ ہو ورہ بہت درہ ہے۔
یونیورٹی میں معمول کے مطابق رش تھا۔
راہداریوں میں بھانت بھانت کی آوازیں بلند ہورہی
تھیں۔ایسے میں اسامہ کو باہران ظار کر ماچھوڑ کر حنین
تیز تیزایک کوریڈور میں آگے بردھتی جارہی تھی۔اس
کاچہوہ بیجان اور تذبذب کا آئینہ دار تھا۔ مگرچال مضبوط
تھی نیصلہ کن تھی۔

وفعتا" ایک دروازے کے قریب وہ رکی۔ نیم پلیٹ مڑھی۔علوم الدین شعبہ تفسیرالقرآن۔اس نے وہ نام حمی دفعہ پڑھااور بھردروا نہ کھنگھٹا کر کھولا۔

اندر آفس میں وہ اس کا انظار کردہی تھیں۔ میز کے پیچھے کرسی پہ براجمان 'وہ عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ اے دیکھ کر مسکرا کرا تھیں۔اوراس سے ملیں۔کرسی پیش کی۔ حنین جیب چاپ بیٹھی۔ سرجھکالیا۔وہ اب سا منہ دابیٹھیں۔

''سعدی کی کوئی خبر؟''اور ایسے ہی چند چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہیں۔ حند سرچھکائے جواب دیق رہی۔ لب کانتی رہی۔ بہت دیر بعد اس نے سراٹھایا اوراینی ٹیچرکی مہران آ تھھوں میں دیکھا۔

وقیس بچین بی بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ
کے گھر آتی تھی' آپ کے پاس ہی ہم دونوں نے
آخری دس سارے حفظ کیے تھے۔ آپ ہی نے ہمیں
تفییر ردھائی تھی' بلکہ قرآن سکھایا تھا' مگر۔ ' چند لمحول
کا وقفہ کیا۔ برس نیچے رکھا۔ ٹیک لگا کر بیٹی ۔ ذرا
آرام دہ ہوئی اور نیچری آ تکھوں میں دیکھ کرہتانے گی۔
ارام دہ ہوئی اور نیچری آ تکھوں میں دیکھ کرہتانے گی۔
دفیکر میں کھو چکی ہوں۔ میں اپنی زندگی ضائع کررہی
ہوں۔ نہ میں قرآن یا ورکھ پائی' نہ میں آرگنا کرڈ ہوں'
نہ نیک ہوں' نہ ٹائم میں جرکہا سکھ سکی۔ میں فجر میں
اٹھ نہیں یاتی اور باتی نمازوں کے لیے دل نہیں جاہتا۔

گوکہ میری خواہش ہے کہ میں بھی یا نج دفت کی نمازی

نهیں۔اٹھو!'' ''یہ کیاتھا؟''سعدی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ وہرا ہو کرغصے سے اسے دیکھا ہواچیجا۔

دویس منہیں بتارہاتھا کہ منہیں کھے نہیں آیا۔اور
الکیوں کی طرح مت روؤ۔ میں نے سادہ ملٹری
سکنی سے منہیں نیچ گرایا ہے۔ جھے بتا ہے کسی
کو لیسے مارتا ہے۔ مارے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔
سمی کو صرف گرانے یا بے ہوش کرنے کے لیے الگ
طریقہ ہے۔ کسی کو معذور کرنے کا طریقہ اور ہے۔ اور
قتل کرنے کا بالکل مختلف اٹھو' اور میرے سامنے
مقل کرنے کا بالکل مختلف اٹھو' اور میرے سامنے
مور پر بہت مضبوط بنیا ہوگا۔ ویسے بھی میں نہیں جاہتا
کہ جب میں تنہیں قتل کروں تو تم کسی معصوم لڑکی کی
طور پر بہت مضبوط بنیا ہوگا۔ ویسے بھی میں نہیں جاہتا
مرتاجا ہیں۔ اٹھو' میں تنہیں کسی مرد کی طرح مقابلہ کرکے
مرتاجا ہیں۔ اٹھو' میں تنہیں سکھا تا ہوں۔ "
مرتاجا ہیں۔ اٹھو' میں تنہیں سکھا تا ہوں۔ "
مرتاجا ہیں۔ اٹھو' میں تنہیں سکھا تا ہوں۔ "
مرتاجا ہیں۔ اٹھو' میں تنہیں سکھا تا ہوں۔ "
مرتاجا ہیں۔ اٹھو ٹھام کر مروڑا۔
خاور نے بردفت اس کا ہاتھے ٹھام کر مروڑا۔

"آه-"وہ آنکھیں بند کرکے کراہا۔ اس کندھے پہ کسی زمانے میں شرونے گولی ماری تھی۔ "ختہیں کچھ نہیں آیا۔"اس کو پرے دھکیلا اور ماسف سے نفی میں سرملا آ کئے لگا۔" تم تیار نہیں ہو۔ میرے ساتھ جانے کے لیے تمہیں تیار ہوتا پڑے گا۔ جاؤ 'کھانا کھاؤ اور سوجاؤ۔ کل صبح ناشتے سے پہلے میرے پاس آنا۔ بھرجم تیاری شروع کریں گے۔"

سعدی نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا دروازے کی

''اور سنو!''لکڑی کا فکڑا واپس اٹھاتے ہوئے خاور نے یاد دلایا۔''مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا۔اگر چلنا ہو' تو تم وہی کرد کے جومیں کہوں گا۔ در نہ رہو یہیں اور مرو یہیں۔''سعدی نے زور سے دردازہ منہ پر دے مارنے کے انداز میں بند کیا اور باہر نکل گیا۔ گارڈزنے خاموثی ہے اس کو دیکھا اور اس طرح کھڑے رہے۔

عَ خُولِينَ وَالْجَنْتُ 197 فروري 2016 في

تمهارا ہرمئلہ اس لیے ہے کہ تم فجریہ نہیں اٹھیئی۔ اب اس کاغذ پہ کھو کہ جب تم فجریہ نہیں اٹھیں تو تمہیں کیاملتاہے؟''

حنین نے الجھ کر سوچا۔ پھر لکھنے گئی۔ "تھوڑی می مزید نبیند۔ بہت سارا سکون۔ گرم گرم بستر۔ چند مزید خواب۔ ہلدژ ر۔" سراٹھایا۔"اب؟"

"اُب اُس کے ساتھ لکھو کہ تم اس وفت ہوں سوتے ۔ ہوئے اللہ تعالی کو کیسی لگتی ہو؟ تمہارا کیا امپریشن جارہا ہو تاہے اللہ کے سامنے؟"

سمح بھرے لیے خنین کے اندر کچھ ہلا۔اس نے سر جھکایا۔ سرخ دائرے کودیکھا۔ پھر لکھنے گلی۔

۔ آجس وقت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آرہی ہوتی ہوں؟"

آیک عافل لؤکی جو سورہی ہے۔جو نشنہوں کی طرح سورہی ہے۔جو روز قیامت سے بے خبر ہے ' جس کو اپنے بتانے والے کے سامنے جانے 'اپنے امیریشن کی کوئی فکر نہیں ہے۔"اس کا ہاتھ کانپا گر لکہ یے گئ

"بنت کی نهریں 'جنم کی آگ۔اسے نہ کی پہ بھین ہے' نہ ان کا احساس ہے۔اللہ کی طرف سے اسے بار بار پکارا جارہا ہے مگروہ ڈھٹائی ہے' سور ہی ہے۔نماز پڑھنااس کے نزدیک غیرا ہم ہے'اگر اہم ہو آتو وہ اٹھ جاتی۔ فرشتے اس کے بارے میں بمی جاکر اوپر بتائیں کے کہ فجریہ اسے سو آبایا۔اس کی"اوپر "والوں بین نہ کوئی قدر ہوگی' نہ عزت۔وہ بھٹلے ہوؤں میں سے میں نہ کوئی قدر ہوگی' نہ عزت۔وہ بھٹلے ہوؤں میں سے میں نہ کوئی قدر ہوگی' نہ عزت۔وہ بھٹلے ہوؤں میں سے اور رحمت کے فرشتوں کو اس سے کوئی ہمدری نہ ہوگی کونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے سوتے بایا ہے۔"

اسے مزید نہیں لکھاجارہاتھا۔ ''اور پھرسارا دن وہ ست اور ۔ ہر زار رہتی ہے۔ اس کا ہر کام بے برکتا ہے۔اس کادل پیٹیمانی سے بھرچکا ہے مگراس پیٹمانی کو نکالنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرتی۔اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔جب وہ اللہ بن جاؤں' گر۔ یہ بہت مشکل نمبت بھاری چیز لگتی ہے۔'' ۔ یہ بیت میں میں میں ہے۔''

وہ خاموشی ہے من رہی تھیں'اس بات یہ تائید میں سرہلایا۔''نماز بہت بھاری چیزہ۔واقعی!'' ''نگر بھروہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اندھیرے نیند تو ژگر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے بھی خود کو بھگو لیتے

تو ژگرانھتے ہیں اور ٹھنڈے پائی سے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں مگر نماز نہیں جھوڑتے۔"وہ بے چین ہوئی۔ "حنین-اللہ فرما آہے۔ بے شک نماز بہت بھاری

ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیٹت رکھتے ہیں۔'' ''خشیٹ کیا ہو تاہے؟''اسے سارے اسباق بھول گریہ متہ

''خشین و آب 'اور خشیت محبت ہوتی ہے' گرنہ یہ صرف ورہ نہ صرف محبت دیہ محبت بھراور ہو آہے جوانسان کواپنے مال باپ کا کہنا اپنے یہ مجبور کر آہے۔ صرف محبت ہیں ہم ان کی بات نہیں ہوئے یا صرف ورکے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے کوئی چھری تو نہیں دے ماریں گے ناوہ ہمیں۔ صرف یہ دھڑکا ہو باہے کہ ان کے اوپر ہمارا امپر بیشن نہ خراب ہوجائے ہم ان کو دکھ دینے ہے 'ان کی محبت کی وجہ ہوجائے ہم ان کو دکھ دینے ہے 'ان کی محبت کی وجہ سے ورتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیئت ہوتی ہے 'نمازاس یہ آسان ہوجاتی ہے۔''

''توانسان اپناندریہ ختیت کیے پر آگرے؟' ''تمہاری جگہ کوئی اور پوچھتا تو اس کے آگے لمبی تقریر کر سکتی بھی مگرتم حنین!تم پریکٹیکل زیادہ پیند کرتی ہو۔'' کہتے ہوئے وہ لیٹر ہیڈے چند کاغذ علیجدہ کرنے گیس۔ ھند مسکراوی۔وہ درست جگہ آئی تھی۔ ر ''یہ دو کاغذ لو۔''انہوں نے دو کاغذاس کے سامنے

ں کھے'اور بھرایک مرخ اور ایک سنر قلم ان کے اوپر رکھا۔ ''پہلے ہائمیں ہاتھ والے یہ ایک مرخ دائرہ کھینچواور ''ی سرخ رنگ ہے اس کے آن ، لکھتی جائی۔''

ہے؟ یں ہو اور سے پہر میک من دائرہ ہیجوا ای سرخ رنگ ہے اس کے اندر لکھتی جاؤ۔'' ''کیا؟''

وہ رسان ہے مسکرائیں۔''فون پہنم نے کہاتھا کہ تم نے بہت ی ایڈ کشنز (لت) چھوڑ دی ہیں مگر

مَعْ حُولِينَ وَالْجَسْتُ 193 فروري 2016 في



تعریف کرے گا۔اس کے کاموں میں برکت ہوگ۔ اللہ اس کی تعریف کرے گا۔اللہ اس کی تعریف کرے گا۔وہ اس کو اپنے پاس "نماز پڑھنے والوں" میں لکھ لے گا۔اللہ اس کی تعریف کرے گا۔" وہ ایک فقروا تنافیمتی اور اندر تک ہلادینے والاتھا کہ

لے گا۔اللہ اس کی تعریف کرنے گا۔"
وہ ایک فقرہ اتنا قیمتی اور اندر تک ہلادینے والا تھا کہ
وہ اس کوبار بار کلفتی گئی یہاں تک کہ وائرہ بھر گیا۔
شیجرنے میزیہ دست دی تواس نے کمری سائس ہی۔
نمی اندرا تاری اور کاغذ الٹاکر کے میزیہ ڈال دیا۔
"اب ان وونوں کاغذوں کواپئی الماری یہ۔ یا بیڈے
اوپر دیواریہ کمیں بھی لگالو اور دن میں بیس دفعہ لازی
ان باتوں کو پڑھو بھتی کہ یہ تمہارے ول میں بیٹھ جا میں۔ زندگی میں جب بھی کسی ایڈ کشن (عادت) کے
باتھوں پریشان ہو فورا "دو وائرے بناؤ اور ایک میں
باتھوں پریشان ہو فورا "دو وائرے بناؤ اور ایک میں
باتھوں کہ ذراسی تسکین کے لیے یہ کام کرتے وقت میں
اللہ کو کیسی لگتی ہوں گی اور دو سرے میں کلھو کہ اگر
اللہ کو کیسی لگتی ہوں گی اور دو سرے میں کلھو کہ اگر
ماز کی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا
مدی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا

'''تہمیں یہ سمجھنا ہوگاکہ نماز ہے کیا؟''وہ پرسکون سی پیچھے ہو کر بیٹیٹی کسر رہی تھیں۔ان کی نرم آنکھیں حند نے چرے برجی تھیں۔''نماز کے لیے آپ کو گھڑی کاالارم نہیں اٹھا نا۔ آپ کا ایمان اٹھا ناہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں 'خیانت کی ہے' وعدہ خلافی کی ہے یا غیبت کی ہے توا گلے روز فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہوجا ناہے۔''

''میں پچھ ون نماز بہت اچھی پڑھتی ہوں' پھر پچھ دن چھوڑ دیتی ہوں۔ ایک فیزے نکل کردد سرے فیز میں چلی جاتی ہوں۔ایسا کیوں ہو تاہے؟''

یں بن ہیں۔ رہے کیا ہیں۔ رہا ہے۔ ''ہم مسلمانوں کاسب سے بڑا مسئلہ بیہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کاسکون ہے' مگریہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جواس لیے نماز بڑھتا ہے کہ اس کو پڑھ کردہ خود کو مطمئن ادر ے دعامائے گی توکیااللہ اس کی دعاقبول؟'' بس بہت تھا۔ اس نے قلم چھوڑ دیا۔ دل پہ بہت زور ہے گئی تھی۔ صفحہ الٹاکر کے میز پہر رکھ دیا۔ سر ابھی تک جھکاتھا۔

''اب اس دو سرے صفحے پہ سبز دائرہ کھینچو۔'' حندہ نے ذرا سے توقف کے بعد دو سراصفحہ اٹھایا۔اور سبز دائرہ کھینچا۔انگلیوں میں لرزش تھی۔ ''اس پہ لکھو کہ فجر پڑھنے کے لیے تہمیں کیا کچھ

ده ترجعات لكين لكي

''نینڈ نو ژنا۔ گرم بستر چھو ژنا' سردی میں ہاتھ روم تک جانا' پانی ہے خود کو بھگونا' اور پانچ۔ دس منٹ کی نماز پڑھ کروایس آنا۔''وہ رک گئی۔

وہ ہر پیجیلی بات مٹادے گا۔ میں اس کے سامنے
ایک ایسی لڑی ہوں گی جو اپنا آرام چھوڑ کراس کی پہلی
زیار یہ اٹھتی ہے۔ جو اس کی بات ماخی ہے۔ اس کو
قیامت کا احساس ہے' اس کو جہنم اور جنت کی پرواہ
ہیں بہت برائیاں ہوں گی 'مگر فرشتے جب جمراور عصر
میں بہت برائیاں ہوں گی 'مگر فرشتے جب جمراور عصر
کے وقت اوپر جا میں گے تواس کا چھاڈ کر کریں گے اللہ
کے سامنے۔ اوپر والوں میں اس کا نام عزت سے لیا
جائے گا۔''اس کے لکھنے میں روانی آئی تھی۔ ول زور
وارت دھڑ کے لگاتھا۔

''وہاں اس کا امپریشن اچھا جائے گا۔اس کی بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کرلیا جائے گا۔ وہاں اس کی قدر ہوگی۔اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ جبوہ فجر کے لیے اٹھے گی اور دو سروں کو بھی اٹھائے گی تواللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا۔''اس کا ول بھر سے بھر آیا۔لبوں یہ ہاتھ رکھ کرخود کو قابو کیا۔''اس کی کا ول گلٹ (شرمندگی) سے یاک ہوگا۔ اللہ اس کی

مَنْ حُولِينَ دُالْجَتْ 199 فروري 2016 في



پوسف خاندان میں ہے کسی نے کاردار ذکی نیوایئر پارٹی میں شرکت نہ کی 'جو اس سردرات ان کے لان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف ہے منیہ موڑے 'بے تحاشا کاغذوں یہ بنے دائروں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی' مگروہ مطمئن تھی۔ زمر کیس کی تیاری کرتی رہی۔ اسامہ جلدی سونے چلا گیا۔ ندرت کی نماز اور وظیفے ابھی جاری تھے۔ غرض ان کا پورا کھر خاموش تھا' مگر باہر" دنیا والے "کاردارز کے لان میں جشن منانے میں مصوف

وہاں گویا رنگ وہو کا سیلاب اٹریا آبا تھا۔ غبارے قعقمے بتیاں۔پارٹی کا تظام اندر تھا مگربارہ بجے کے قريب سب لمي لمي كوث اورجيكس پنے باہر تكل آئے تھے جہاں آتش بازی کا اہتمام تھا۔ ایسے میں شہرین اندرایک کونے میں جیٹھی مشروب کے گلاس یہ گلاس ہے جارہی تھی۔ سرخ ساڑھی بیں لمبوس وہ بے رونق اور تھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وفعتا ساس نے سرا نھایا تواوپر سیڑھیوں پہ شیرو کھڑا تھا۔وہ اسے ہی د ایر انھا رہاتھا۔شری نے سے ہوئے چرے کے ساتھ مسکراکر بالتصوبلايا ممروه أيك اجتنى موكى نظراس به وال كرزي ے اترنے لگا۔ لاؤر بج تقریبا "خال تھا۔ سب باہر ہے۔ نوشیروان بھی باہر نکل آیا۔ سردی کے باعث جیک كے كالر كوئے كركے اوليے برآمے ميں كوئے ہوکر اس نے ایک وران نظرینے سبزہ زاریہ شور عات بنے مسرات لوگوں پوالی-اس کی نگایں ایک ایک کاچیره کھوجتی رہیں 'پھر سر جھٹک کروہ دو سری سمت آیا اورایک ملازم کواین کار نکالنے کا کہا۔ "سراتپاس وقت کهان ؟"

"نیادہ بک بک نہ کرومیرے سامنے۔ تم ہو کون' ہاں؟" اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ "جو کہا ہے وہ کرو۔" ملازم جلدی سے حکم بجالایا اور ازلی ہے زار شیرو کار لے کربا ہر سڑکوں پہ کم ہوگیا۔ رات ابھی جوان تھی۔ لان میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملبوس جوا ہرات

برسکون محسوس کرنا ہے وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے عَمِونکہ وہ اپنے "ول" کے لیے نماز پڑھتا ہے "اللہ کے کے سیں۔ آیے ہی لوگ Phases میں بتلا رہتے ہیں۔ کچھ دن نماز پر حی پھر کچھ دن نہیں پر حی كيونكه ول كوجو مرجم لكانا تهالك كيا-اب ضرورت نہیں ہے۔ وہ ای لیے کچھ دن بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو ضرورت نہیں رہی اب وہ بر سکون ہیں۔ پھرجب تک پریشان نمیں ہوتے مماز کے قریب میں جاتے۔ نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں مکتاب<mark>و</mark> آگر کیا سکون نه ملے تو چھوڑ دیں ہم نماز پڑھنا' داغ لگوائے میں شفا ہے۔ داغ گلوانا مجھتی ہونا؟ جیسے کوئی کاری زخم لگے تو قدیم قوموں میں 'اور آب بھی چین جاپان بلکہ پاکستان میں بھی۔سلاخ کرم کرکے اس جگہ کو واغا جائے تو زخم ٹھیک ہوجا آ ہے۔ اُس میں شفا ہے مگر بیاری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ایکس ازے تشبیہ دیتے ہیں 'ان کوسوچنا جاہیے کہ أكرالله نمازين شفانه ركهتا بلكه تكليف ركهتا توكياجم اے نہ پڑھتے؟ نماز کواپناول مطمئن اور خوش کرنے كي في روها كرو-"

''تو پھر کیوں پر وہتے ہیں نماز؟''اس نے نکتہ اٹھایا۔ ''کیو نکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دی اینڈ۔ فل اسٹاپ ہم اے اس لیے پڑھتے ہیں باکہ اللہ راضی رہے ہم سے 'ہمارا امپر پیشن اس کے سامنے اچھا جائے۔ اگر ہمارے ول میں یہ ''خشیئت'' ہو تو یہ بہت آسان ہے۔'' وہ ذرا در کو ٹھمریں۔ ''مگریہ تو ہوگیا کہ ہم نماز کیا؟'' خنین غور سے من رہی تھی۔ وہ نرمی سے کے کیا؟'' خنین غور سے من رہی تھی۔ وہ نرمی سے کے جارہی تھیں۔''نماز تمہارے خیال ہیں کیا ہے؟ وہ جب رہی۔ اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تنلی بخش نہ تھا۔

0 0 0

وہ لمحم شعور جے جان کی کہیں چرے سے زندگی کے نقابیں الث گیا ADNE



Renton

کی بات یہ مسکرارہی تھی۔ کندھوں یہ سفید منک كوث دُّاكِ وه كردن الفاكر مسكراتي بوئ آسان يه نظر آتی آتش بازی د کھھ رہی تھی جب احمراس کے قریب آکر کھنکھارا۔اس نے گردن موڑی احرکو دیکھ کر مسکراہٹ گھری ہوئی 'بھراس کابازو تھاہے ایک طرف چلتی آئی۔

المتى بولىنىكل كيدرنك مسركاردار؟اور آبن کهانهاکہ آپ ساست میں قدم نہیں رکھنا جاہتیں۔" وہ اب بر آمرے میں کھڑا شکوہ کررہا تھا۔ وہ اس کے قريب كفرى تھى- يهال اندھيرا تھا- ينچ روشني تھي-یمال کھڑے وہ دونول کوئی تاریک سائے لگ رہے

ومير بيايا كيك سياست وان تصيمير بيرواوا ووبار گورز رہے تھے میں پھر بھی اس میدان ہے دور ر ہوں گی' کیکن ہارون کی دوستی میں سے سب کرنا پڑتا ہے۔" وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ''اس سفید شال والی خاتون کو بہچانتے ہو؟" ابرو سے پیچے میمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ احرف اس طرف کرون تھمائی۔ وہاں چند اصحاب کے ساتھ ایک سفید شال والی عورت کھڑی بات کررہی تھی۔وہ شکل سے بٹھان

ن کو کون ممیں پھیانتا؟" والدان جملتي آنکھوں سے احركي آنکھوں ميں جھانگا۔''اس کو تباہ کردد احمر! تہمارے پاس ایک میبینہ ہے'اس کے اتنے اسکینڈل لیک کرومکہ وہ استعفلٰ

دينيه مجبور بوجائ

ایک کھے کے لیے احمربالکل سنائے میں رہ گیا۔ آسان یہ بلند آواز میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔

<sup>د مس</sup>ز کاردار وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔اس کا بھی سای خاندان ہے' آپ جنتی امیر' آپ جنتی طاقت ورہے۔اس نے وعمنی مول کینے کا کیا فائدہ؟ كل كوده بم به جوالي حمله كركى." "اورتب تم ہوگے تا ہر حملے کا جواب دینے کے

مَرْخُولِين دُالْجَنْتُ 100 فروري 2016 يَكُ

کیے۔اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس بی ہو کیا تقا۔ میں ہارون یہ احسان کرنا جاہتی ہوں۔ کیٹ ٹو وركب ايك مييني بي تمارك پاس!"اس كاشانه تقيتسا كرده مسكراتي ہوئي ميكسي سنبھالتي زينے اترتي کئے۔ احربے بھینی سے کھڑارہ کیا 'پھرچونکاجب ساتھ کوئی آکھڑاہوا۔

"تم میں کاروارز کے لیے استے بوے کام کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کرویتا' میرے پاس ملازموں کی کی نہیں ہے۔" سرد مہی ہے کہ کرہاتم نے ایک تند نگاہ اس پہ ڈالی اور پھرزے اتر کرلان کی طرف بڑھ گیا۔ احمر کو بہلی دفعہ محسوس ہواکہ رات کتنی سرد ہے۔

ورارباب مسلسل ميى سوال بجھے محزاروس محے یو نہی کیایہ ماہ وسال مجھے سرمایی اس دوبهر کورث روم میں معمول کی ساعت جاری تھی۔ جج صاحب سمیت تمام افراد توجہ سے کشرے میں کھڑے وردی والے بولیس المکار کو سن

رے تھے جو پراسکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کھٹا کھٹ ٹائٹ ہونے کی آواز بھی پس منظر میں سنائی دین تھی۔

''اورجو تنمیں بور کا بستول فارس غازی سے بر آمد کیا كيا وه آپ كى موجودگى ميں برآمد كيا كيا؟" براسكوثر نے کہتے ہوئے گردن چھر کر دفاع کی میز کو دیکھا۔ جیال زمر تلم محماتے ہوئے "آرام سے بیٹھی سن رہی تقى 'اور سائھ بىيھا قارس چھتى ہوئى نظريں گواہ پر جمائي بوتے تھا۔

''جی۔ میں اس وقت اے الیں لی سرمد شاہ کے سائد موجود تفا- "كواه كمه رباتفا-

(سرمد شاه سمیت چند گواهول کویراسیکیوٹرنے چھوڑ رياتها-)

"پهرکياموا؟"

"مجھے محرزنے اس رات ایک سریہ مہیار سل میں وہ پستول دیا جو میںنے بوری حفاظت اور ذمہ داری سے

READING

Spellon

فارنزک لیب میں بھجو ادیا۔ لیب کے رزلٹ کے مطابق وہی بستول قمرالدین کے قتل میں استعال ہوا تھا۔"

پراسیکیوٹر نیجے اتر آیا اور زمر کو دیکھ کر"آپاگر جرح کرنا جاہیں "کتا واپس ای کری پر جا بیٹھا۔ (جس کا گواہ ہو باہے 'پہلے وہ سوال کر باہے 'مجرود سرا وکیل اس گواہ یہ جرح کرنا ہے۔)وہ گھری سانس لے کر اٹھی اور سنجیدگی ہے کئرے کے سامنے نیچے آکھڑی ہوگی۔

۔ ''فارس غازی کو کس روزگر فنار کیا گیا تھا؟''سپاٹ لہج میں یوچھنے لگی۔

" ''3آگوبری شام-مغرب کے بعد کاوفت تھا۔'' ''اور پستول کب بر آمد ہوا؟'' ''اس ہ ت- ''

> "اور آب نے اے لیب میں کب بھیجا؟" وہ لیے بھر کوجی ہوا۔"اگلی دد ہر"

وہ بے بروپ ہوت ہیں؟ ورک اہتھ کس کے مطابق آپ کو وہ بارسل ای وقت لیب میں بھیجنا تھا۔
آپ نے وہ سولہ کھنٹوں بعد بھیجا۔ کیوں؟ جب کہ
آپ کی بر آمرگ کے وقت لیب کھلی تھی۔"
"جھے ضروری کام سے گھر جانا تھا۔ اس لیے میں نے اس کولا کڈ دراز میں ڈالا 'اور سوچا کہ صبح آگر۔"مگر نے اس کولا کڈ دراز میں ڈالا 'اور سوچا کہ صبح آگر۔"مگر دم نہیں من رہی تھی۔وہ بچ صاحب کی طرف مزی۔
دمر نہیں من رہی تھی۔وہ بچ صاحب کی طرف مزی۔
دمر نہیں من رہی تھی۔وہ بچ اسا ہے کہ آپ پراسکیوش

Exhibit ایف لینی اس کن کوڈسکوری میں سے

خارج کردیں۔ بیرابیا ثبوت نہیں سے جوشک وشے ہے

ب السيميور أر "براسيميور فورا" الله " "دفترى كامول مين دير سوير بهوجاتى ہے۔ يہ كن فارس غازى سے ملى ہے "اس بات كے گواہ موجود ہيں۔" "اس بات كے صرف دو گواہ تھے۔ سرمد شاہ كو براسيكويش كيواپ كرچكى ہے " اور ان صاحب كى براسيكويش كيواپ كرچكى ہے " اور ان صاحب كى كريْد ببلنى مشكوك ہے۔" وہ دونوں ايك ساتھ تيز تيز بولنے لگے تھے۔ جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھاكر

زور زورے خاموش کما' بھر ہتھو ڑا زورے بجایا۔وہ دونوں چپ ہوئے

وصنز زمر- پراسیکوٹر صاحب کا بوائٹ درست ہے۔ در سور ہوجاتی ہے۔ ہم اس جبوت کوڈسکوری سے نہیں نیال سکتے۔"

زمری آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ باری باری اس نے پراسیکیوٹر اور بچ کودیکھا' بھر سرکو خم دے کرخاموشی سے واپس آگر بیٹھی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اس کے قریب ہوکر سرگوشی کی۔ ''تم نے بحث کیوں نہیں کی ؟''

" '' '' جج ان کا ہے۔'' وہ شدید ڈسٹرب نظر آرہی تھی۔ فارس '' اچھا'' کمہ کروایس چیچے ہو کر بیٹھا۔وہ اب بھی پُرُسکون لگنا تھا۔

# # #

اسی کے دم سے تو قائم ابھی ہے تار نفس بیہ اک امید کہ رکھتی ہے پُرسوال جیجے ملاقاتی ہوتھ میں کرسی کے اوپر فارس آگر بیٹھاتو شیشے کے پار براجمان لڑکی کو دیکھ کرچونگ گیا۔وہ زمر کی توقع کر رہا تھا مگروہ سرخ اسکارف میں لیٹے چرے اور نیچے لیے وائٹ کوٹ میں ماہوس آبدار تھی۔ ہکی جیسی سرمئی بچھتی آئھول سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی۔ سرمئی بچھتی آئھول سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی۔

فارس کے ذرائی ذرا نظر گھمائی۔ کمرے میں جا بجا ایسے ہی بوتھ قطار میں لگے تصاور ایک دن میں ہزار سے اوپر قیدی اپنے رشتے داروں سے ملاقات کرتے تھے۔

''میں الگ کمرے میں بھی مل سکتی تھی مگرا ہے سوالات زیادہ اٹھتے۔'' وہ سرمئی آٹکھیں فارس پہ جمائے رسان سے بولی تھی۔فارس نے گھری سانس کی' ذراسا آگے کو جھکا۔

" میرا کام کرنے کاشکریہ!" دبی آواز میں بولا۔خاور کو کس نے غائب کروایا ہے اسے اب کوئی شک نہیں رہاتھا۔

مِ خُولِين دُالْجَنْتُ 2012 فروري 2016





وہ نگاہیں جھکائے سوچ میں گم تھا۔ مٹھیاں جھینچ ِ هِي تَعْيِسُ- پشاوري جيل مِين مُقيدِ پير کا انگوٹھا ل بلا ربا تھا۔وہ پریشان تھا 'مصطرب تھا 'مگر ضبط ہے بیٹھاتھا۔

"من بوچھ رای بول أيد كون تھى ؟"اب كے وہ ورمیانی شیشیہ کھٹکھٹا کر زیادہ در شتی سے بوٹی تھی۔ فارس نے آئکھیں اٹھائیں اور ایک سیاف اچنتی نظر

" میری پرانی کرل فریند تھی کوئی مسئلہ ہے آپ کو ہا"

زمركواس جواب كي توقع نهيل تھي۔ چرے بھنچ اور آنکھوں میں تاگواری عود آئی۔ بنا چھے کے سیدھی ہو کر بیٹھی اور خٹک انداز میں بات کرنے لگی۔ فارس اس طرح بیشاریا- سُن مریشان مثل 'بے چین-جیل سے نگلنے اور سعدی کے اغوا کے بعدے اب تک اس کے پاس ہر مسلے کا حل ہو یا تھا۔ سب بلان کے مطابق جارہا تھا۔ گر فتاری غیر متوقع تھی مگروہ اس کی تیاری میلے کرچکا تھا۔ صرف ایک یعین دہائی تھی کہ ہاشم سعدی کو نہیں مارے گا۔ یہ گفین وہائی بہت مضبوط بمت يخته تفي-

تحكر آج وه نهيس ربي تقني أوروه بالكل شل ببيضا تقابه

وہ شهر ہجر عجب شهر پڑ تخیر تھا بہت دنوں میں تو آیا بڑا خیال مجھے کولہومیں اس اونچے ہوئل کے اندھیر تنہ خانے میں میری کی میں سبزی کاٹ رہی تھی جب گارؤزاس کے پاس آئے 'اور اس کھے کہا۔ وہ حیران می ان کو و مکھنے گئی۔ بھران کے ساتھ جل بڑی۔ سیکورٹی چیک بواننٹس سے گزر کروہ لفٹ میں داخل ہوئے جو ہو تل کے لیجن میں پینٹری میں رکی۔جب کسی کو آتا جانا ہو آ تو ہیڈ شیف پیٹری کو خالی کرا کے وہاں "میںنے آپ کاکام نمیں کیا اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا تھا۔ میں ثب بھی غیرجانیدار تھی اب بھی ہوں۔"وہ دھیمی آواز میں کمہ رہی تھی۔ ' پھر آپ یمال کیوں آئی ہیں؟"اس کالبجہ خشک

آئی نے ایک نظرای کے چربے پہ ڈالی۔"ملک نے دونوں قیدیوں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔" وہ ایک دم بری طرح چونک کراسے دیکھنے لگا۔ گویا سانس تک رک گیاہو۔

" بجھافسوس ہے میں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر علق- نہ پرانے قیدی کے لیے 'نہ نے قیدی کے لیے۔ میں نے کہا ہے کہ میری اس سے ملاقات تک اس کونہ مارا جائے ، مگروہ چندون سے زیادہ انتظار نہیں

''وہ اے نہیں مارے گا۔''اس نے تحق سے کھا

" فارس غازی ""وہ"اں تھم ہے اس کی شکیل تک بے خبرے گا۔ یہ علم اس کی ماں نے دیا ہے۔ خیز میرا کام تھا بتانا 'اس سے زیادہ میں پچھے نہیں کر علق۔ آپ بچھ کر سکتے ہیں تو کر کیجئے۔"فارس نے بلکیں اٹھا كرزخي آنكھوں۔ اے دیکھا۔ان میں شدید عصہ

" آئی ایم سوری-"وه درا نرم هوئی" آپ جیل می*س* ہیں' کچھ نہیں کرسکتے۔ مرآپ مزم ہیں۔متبہ فرزند نآزنین قانون است-(ملزم قانون کی محبوب اولاد ہو ما ہے۔) باہر نیکھے انداسے خور بچاہئے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔" سرگوشی میں کمہ کردہ اٹھے گئی۔ ای بل بیچھے سے زمر آتی دکھائی دی۔اور اگلے ہی یل وہ ٹھنگی۔ سرخ اسکارف والی لڑکی فارس کے سامنے

فارس نے دلی زبان میں کچھ کہا (مجھے کچھ دن دو۔ کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو) جو زمر کو دہاں سے سنائی نہ ویا۔ لڑی نے کندھے اچکائے اور مرکئی۔ زمرے ابرو بھنچے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔وہ لڑکی کی چھوڑی

مُؤْخُونِين ڈانجسٹ 203 فروری 2016



دىيس تنهيس تمهار إ كھويا ہوامقام دابس دلاؤل كي۔ تم قصر کاردار واپس آوگ اور میرے اساف کی ملکہ تم ای ہوگی۔ تم بیشہ سے پیر جاہتی تھیں کہ میں تم پہ بھروسا کروں۔ آج میں تم یہ بھروسا کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری وفاداری کا یقین آگیا ہے۔ اورنگ زیب تهارے بارے میں تھیک کتا تھا۔"

میری بس ایک تک گنگ می اے دیکھے گ۔ "وہ دونوں بھا گئے کا بلان کررے ہیں میں جانتی موں۔ تم ان کا ہر پلان مجھے بناؤگ۔ تم میری ان کو بھا گئے نہیں دوگ۔ صرف چند دن تک۔ پھرتم قصر كاردار واليس آجاؤ گ- جامول تو اجھى لے جاؤل تتهیس مگر جوا ہرات کاردار کا بھروسا بھیک میں نہیں ملا اے ممانا پڑتا ہے۔ توتم اے مماؤ۔ سعدی کی دوستی کو بھول جاؤ۔ اپنے حفظ ذات کے بارے میں سوچو- صرف اینبارے میں!"اور ہاتھ کو بے نیازی ے امرا کراہے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسکراتی نظریں اب بھی اس پر جی تھیں۔میری مرے مرے قدموں سے التھی اوروایس جانے کومڑی۔

" جہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا ہے۔ ہے تا؟ "اس کے الفاظیہ میری چونک کرمڑی۔

د مگریه سری انگاہے۔ و مکی لو ٔ باشم کو تم یہ اعتبار نہ تھا'جانتا تھاتم سعدی کونیج بتادوگ۔ مگر مجھے۔آب تم۔ بحروسا\_ب!"

ميري المنجيو بالكل لاجواب ہوگئی تھی۔واپسی كا مفراس نے شل دماغ کے ساتھ کیا تھا۔

حالت میری نہ مجھ سے معلوم سیجئے مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ منیں کلب میں مدھم بتیاں جلی تھیں۔ موسیقی بھی کا کشتہ میں مدھم مم تھی ارکاؤنٹر پہ دونوں کمنیاں رکھ کر اونچ اسٹول پر بمیٹی شہرین جمرے ہوئے گلاس کے منہ پہ اِنگی چھیررہی تھی۔ نگاہی بارٹنڈر کے عقیب میں کھڑے ریک یہ جمائے 'وہ کسی سوچ میں کم تھی جب

ہبریداری پہ کھڑا ہوجا تا تھا۔ بینٹری کی دیوار کے اندر ینچ جانے کاراستہ بیویاں کسی کومعلوم نہ تھا۔ میری کو جب کجن سے گزار کروہ دونوں اوپر لے چارے بتھے تو وہ گردن موڑ موڑ کرادھرادھرو مکی رہی تھی۔ آ تھوں میں جرت اور تعجب تھا۔ اسے جہاز ے آ تھوں یہ ٹی باندھ کر (بلائنڈ فولڈ "کرکے)لایا گیا تفاادرات ماه بعدوه بالآخرا تني روشني ديكير ربي تهي-چھے در بعد دہ اے ایک کمرے میں لے آئے۔ ميرى الچکياتے ہوئے اندرواخل ہوئی۔ يُرتعيش طريقے سے آراستہ سہری تھیم میں سجا کمرہ تازہ چھولوں کی مهك میں بساتھا۔ وہ سوئے کے ایک جھے سے دو سرے میں چلتی آئی جو سٹنگ ارپا کے طور پر استعال ہو تا یں بس میں ہوئے۔ تھا۔ وہاں ایک بروے صوفے 'پیہ ٹانگ پیہ ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی جوا ہرات جیٹھی تھی۔ تازہ بو مکس کے پاعث اس کی جلید مکھن کی طرح ملائم اور دمک رہی تقى-سياه فىگوبكنگ ئاپ اور سياه اسكرٹ ميں ملبوس بھورے بال چرے کے ایک طرف ڈالے وہ بردی شان ہے بیٹھی تھی۔

وربیٹھو میری اینجیو!" انگلیوں سے اس شان ے سامنے کری کی طرف اشارہ کیا۔ میری متذبذب ى وبال أكر بينهي-ومسز كاردار ميس-"

وونہیں میری- میں بولوں گ<sub>ی</sub>- تم سنو گی- آج یہاں تم بولنے کے لیے نہیں لائی گئیں'۔"میری نے زبان دانتوں تلے دبالی۔

دمیں ماضی کو شیں کریدول کی مگر تہمارے بارے میں میرااندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم كيا كچھ جانتي تھيں مگر تم نے ہاشم کے سامنے وہ باتیں نہیں دہرائیں۔میرانہیں خیال بیہ تمنے سعدی کے کرینڈ بلان میں مرودیے کے لیے کیا ہے۔ تم نے یہ۔میرے کیے کیا ہے۔ کیونکہ حمہیں تمہاری جاب والبن جائيے-من منري انجيو-" سينے په ايك انگى سے دستك دى- مسراتى آنکھیں اس پہ جی تھیں۔

مَنْ خُولِين دُالْخِيثُ 204 فروري 2016 يَخ



دد سری ست سے نوشیرواں آناد کھائی دیا۔وہ اکھڑے تے باڑات چرے پر سجائے جیکٹ اٹار کرملازم کو ویتا' رک کر اوهر اوهر دیکھنے لگا۔شهری کو دیکھ کر ابرو بھنچے۔ پھراس کے قریب اسٹول پر بیٹھا۔ اس کے آ مُعِيدُ كُرِچْنَكِي بِجانِي- وه چِونَكُ كراس جانب

آج اِس کا لباس سیاہ تھا اور میک اپ تقریبا" ندارو۔ آنکھوں تلے طقے چھیانے کے باوجود دکھائی دے رہے تھے۔شیرو کو دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں سنهری بالوں میں انگلیاں پھیر کران کو پیچھے جھٹکا۔ دوتم

" مریشان لگ رای ہیں۔وجہ؟"

"تہمارے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہوسکتی ہے؟"بو جھل آئھوں اور تھی آواز میں مجنے گلاس کو دو گھونٹ میں خالی کرکے کاؤنٹریہ پرے دھلیل ویا۔ "میری بنی مجھ سے لے لی مینی میں مجھے شیئرز نہیں دیے۔ یہ مت کمناکہ اس یارے میں تمہیں کھ معلوم نہیں۔ میں شدید ڈریش کاشکار ہوں۔اوپر ہے

سونی کمہ رہی تھی متمہاری تمی نے اسے کماہے کہ ہاشم جلدود مری شادی کرنے والا ہے۔سب کے باس اپنی این زندگی ہے۔ ایک میں ہی قصر کاردار کے گرو بھنورے کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔" اس نے دونول ہاتھوں سے كنيٹياں سملائيں۔ "اور كيا قصور تھا میرا؟ صرف یمی که سعدی ہے ذرا می دوستی می میری؟ کیا میں یو چھتی ہوں ہاتھ سے کہ اس کی کس س سےدی ہے؟ بوند۔"

مینوں بعد۔ نوشیروال سعدی کے ذکر پر بے زار نہیں ہوا بلکہ آنکھوں میں عجیب چیجن سی در آئی۔ . «کتنااچهامو تا اگریه سعدی لوگ جاری زند کیوں میں نہ آئے ہوتے شری!" وہ نفرت کی آنچ کیے بولا

"بالكل!"اس نے گویا كراہ كر كها تھا۔وہ اس سے زیادہ متفق نہیں ہو عتی تھی۔ ''وہ خاندان خود کو بہت یار ساسمجھتا ہے۔ جیسے وہ

التھے اور ہم بڑے ہیں۔ ہروفت وہ دونوں بمن بھائی این غرور میں مجھے نتیا و کھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیاان باتوں یہ گناہ نہیں ہو تا؟ کیاسارے گناہ امیروں ے ہوتے ہیں؟ یہ فمل کلاس لڑے لڑکیاں۔ یہ این اعتاد کی آڑیں کسی کو کتنا ہرٹ کرجائیں ان کوسب

د کیا ہاتھ نے سعدی کو دیسے مارا جیسے اس دن مجھے مارا؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا؟ شیں تا۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ میری کم ہے۔"شہری کے غم مختلف

"مجھی مجھی مل چاہتا ہے شہری کہ ان کی انیکسی کو آگ نگادوں۔ سعدی سمیت ان سب کو مار دوبی۔ ایک ہی دفعہ بیہ سارا خاندان مٹ جائے "وہ \* مزاجی سے کر رہا تھا۔ "آخر ہم قائل ہی ہیں تا تو ہم قال ہی ایجھے بس بہ لوگ ہماری جان چھو روس ہم ے دور چلے جائیں۔ یہ لوگ ... بیہ لوگ کسی آسیب کی طرح ہیں۔ جب تک حارے اردگرورہیں گے میں بُری خبریں ہی ملتی رہیں گا۔ میراباب جھے سے ناراض حالت میں مرا' صرف ... صرف ان ہی کی وجہ سے ... میرے باپ کی موت کی وجہ بھی میں لوگ ہیں۔"وہ شدید کرب ہے دهبرے وهیرے کہنا جارہا تقا- آنکھوں میں تیش تھی اور دل جل رہاتھا۔شہری نے ناک سکیر کرشانے اچکائے

''واث الور ان كے مرتے سے ميرے مسكے تو نہیں عل ہوں گے نا۔"یماں پیشری کواختلاف تھا۔ شیرونے سرجھنکااوربار ٹینڈر کو قریب آنے کااشارہ کیا۔حالا تک اب اس کادل کی چیز کو نمیں جاہ رہا تھا۔ باب ك ذكرن أيك وم سب كه جلاديا تقا-

کوکہوکے اس سرداور خاموش بنہ خانے میں میری اینجیو خاموش سے کن میں میتھی جائے لی رہی تھی۔ اس کی نظریں نسی غیر مرئی نقطے پہ جی تھیں۔ اس کے سامنے سعدی کے کمرے کادروازہ مقفل نظر

مَنْ حُولتِن دُالْجَيتُ 205 فروري 2016 يَك



آتش دیوارے لگا اکروں بیٹھا مندمیں کھے چبا آاسے صبرے دیکھبارہا۔

مبرسے دیھارہا۔

داکی نصیحت کی تھی تہیں۔ دستمن پہ ترس نہ
کھانا۔ تم نے وہی کیا۔ اگر نہ کیا ہو تاتو آج جیل میں
نہ ہوتے۔ "اس کااشارہ اے ایس ٹی کی طرف تھا۔
''اس پہ نہیں 'اس کے بچ پہ ترس آیا تھا مجھے اور
زیادہ دماغ نہ خراب کرو میرا۔'' سلاخوں تک آکے
رکا' دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔
پہرے پہ لے بہی اور آ تھوں میں غصہ تھا۔
پہرے پہ لی اور آ تھوں میں غصہ تھا۔
''الیے نہیں ٹو میں گی ہے۔ جب تم پہلی دفعہ جیل
میں آئے تھے تب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے برے
میں آئے تھے تب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے برے
مرصے بعد پر اناغازی نظر آیا ہے۔''

'''درپیشان ہوں میں۔''' وہ دہاں کھڑا ہے ہی بھری برہمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پیچھے زمین پہ بیٹھا آتش مسکر ایا۔

''تم پریشان نهیں ہو ہتم خوف ذوہ ہو۔'' ''ہاں میں خوف زوہ ہوں۔وہ میری بمن کا میٹا ہے۔ وہ بچہ ہے۔ وہ ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پہلی دفعہ لگا ہے کہ وہ اسے مار دیں گے۔'' پھروہ تہیں کرکے اس کی طرف گھوما۔''مجھے پیمال سے نکالو۔اپنے آومیوں سے کہو' مجھے باہر لے جائمیں۔ میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا۔''

ویکھتے ہوتو شہیں باہر نکال دیتا ہوں لیکن بیہ عقل مندی نہیں ہوگ۔ دماغ سے سوچو 'تم اس وقت اس آرہا تھا۔وروازے کے اِسدوہ سینے پہ بازولیدے کھڑا تندی سے خاور کود مکھ رہا تھا۔

''جھے یہ سب سکھ کر کیا ملے گا؟''وہ بے زار ہوا۔ خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا۔اس کا چہوسپاٹ اور آٹکھیں سنجیدہ تھیں۔ ''یہ سلیف ڈیفنس کے لیے ہے۔ تم میری لا کف لائن ہو' میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔'' اس نے سعدی کے دونوں ہاتھ بکڑے اور اس کو ذراادھرادھر تھینچ کر درست کھڑا کیا۔

و خاموشی کو سننے کی عادت ڈالو۔ خاموشی کو دیکھو۔ محسوس کرو' میرے ہاتھوں کو دیکھو۔ میرے پیروں کو دیکھو۔''وہ آہستہ آہستہ ہاتھ تھماتے ہوئے کہہ رہاتھا اور سعدی الرب سااس کو و کمچے رہاتھا۔

"اس کوردکو!" اس نے آیک دم اپنا ہاتھ تلوار کی طرح سعدی کے بازوپہ مارنا چاہاتو سعدی نے تیزی سے اپنی کلائی سے تکرائی۔ اپنی کلائی سے تکرائی۔ "نہاتھ کو درست رکھو الیسے۔"وہ اب اس کو کلائی سے بکڑے 'زبانی سکھارہا تھا۔

دفعتا "سعدی نے اس کے کندھے سے اوپر دیوار پے کچھودیکھا۔"کیابیہ نشان تم نے لگایا ہے؟"

''کیمانشان؟''خاور نے چمرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔اس نے چمرہ جیسے ہی واپس کچھیرا' سعدی کا زور دار مکااس کے منہ پر پڑا۔ لیجے بھر کواس کا دماغ گھوم گیا۔

سعدیٰ نے مٹھی کوچرے کے قریب لے جاکراس میں پھونک ماری۔ ''واؤ۔۔۔ اب میں بہتر محسوس کررہا ہوں۔ چلوٹریننگ جاری رکھتے ہیں۔''

خلاف توقع خاور برا مانے تبغیر سرجھنگ کروایس سامنے آکھڑا ہوا۔

باہر بیٹھی میری بنوز کسی گهری اندھی سوچ میں گم می۔

ان سے دور ۔۔۔ سرماکی اس سرد رات میں جیل کاوہ آریک بیرک خاموش بڑا تھا۔ فارس مسلسل دائیں سے ہائیں شملتاشدید اضطراب کی حالت میں لگتا تھا۔

مِنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 2015 فروري 2016 في



كيكياكسكتي وي

فارس سلاخوں سے ماتھا شیکے ' آئکھیں موندے کھڑا رہا۔ پھراس کے تنے اعصاب ڈھیلے رڈے۔اس نے چیرہ اٹھایا۔سنبری آئکھوں میں سوچ تھی۔ ٹھنڈی گہری سوچ۔

''شوکت کمال ہو تاہے آج کل؟''اس نے بدلی ہوئی' ٹھبری ہوئی آواز میں آتش سے اس کے ایک برانے ساتھی کا پوچھا۔

\* "جمال بھی ہے "تمہارا کام کل ہی کردے گا۔ بول کیا کام ہے؟" وہ ول سے خوش ہوا تھا۔ اسے پرانا عازی ۔ پیند نہیں تھا۔ اسے بیدوالاغازی پیند تھا۔

\* \* \*

ایک میں ہی ہوں نکھی آور ناکام!اس کاڈپریش بوھنے لگا۔ست ردی سے لقمے زہرمار کرنے گئی۔ تب ہی بیل ہوئی۔ ندرت باہر کو لیکیں۔ حنین کوصدافت کی آواز سنائی دی تھی۔(اسے گاؤں سے آج صبحوابس آنا تھا۔)وہ سمرجھکائے کھاتی رہی۔ تب ہی اسامہ اس کے قریب کھسکا۔

مُ خُولِتِن وَالْجَسَةُ 201 فروري 2016 في

SECTION .

''جندنے چونک کر سر اٹھایا۔ دور سامنے داخلی دروازے یہ ندرت مسکراکرصدافت ادراس کے ساتھ ایک لڑکی کو خوش آمدید کہ رہی تھیں۔ صدافت کی عمر کی (یعنی حنین سے چھوٹی) سانولی' دبلی تبلی' بالوں کی کس کرچوٹی کیے مگر تھوڑا ساسٹری زبور ہنے وہ گاؤں کی رہائش لگتی تھی' صاف ستھری اور اچھی تھی۔ "حنعہ صدافت کی بیوی کا نام کیا ہوگا؟ امانت؟" سیم پھراس کے کان میں گھیا۔

ہے ہوں سے ہی صف است میں سے است میں است میں است میں است میں سے ہوں کا خیانت نے خبائت ہے۔ 'دونوں بسن بھائی ہاتھ یہ مارکر ہنے۔ رغرنے نگاہ اٹھا کران کود کھا تھا۔ اس کا نام امانت نہیں تھا 'حسینہ تھا۔ سیم نے تو خیر بمشکل ہنسی کا گلا گھوٹا گر حنین کھانسی کے بہائے تھوڑا بہت ہنس گئی۔ خبر سے نے ایک کو بہت ہنس گئی۔ خبر سے نے ایک کورائی کر حین کیا ہے کہ است ہنس گئی۔ خبر سے نے ایک کورائی کر حین کیا ہے کہ است ہنس گئی۔ خبر سے نے ایک کورائی کر حین کیا ہے کہ ایک کورائی کی حین کیا ہے کہ ایک کورائی کی حین کیا ہے کہ کورائی کی کھوٹر ا

بہت ہنس گئے۔ خیر۔ سب نے اٹھ کر حسینہ بی بی و خوش آمدید کہا۔ ندرت نے جانے سے بہلے اسے بین دکھایا محام شمجھایا۔ (اب آگئ ہے توکیا نزے اٹھانے بہلے دن سے کام پہ لگے گی تو آگے عادت ہوگئے۔ سیکے بعد دیگرے سب گھرسے رخصت ہوگئے۔ صدافت نیچے بڑے ابا کے کمرے میں چلا گیا اور حنین سائیں سائیں کرتے خاموش گھر میں ادھرادھ شملی ' سائل خر اوپر اپنے کمرے میں آگئے۔ ایک ست نظر درو بالاً خر اوپر اپنے کمرے میں آگئے۔ ایک ست نظر درو دیوار یہ ڈالی۔ یہ کمرہ اتنا بھرا بھراکیوں لگنا تھا؟ جیسے دیوار یہ ڈالی۔ یہ کمرہ اتنا بھرا بھراکیوں لگنا تھا؟ جیسے

اور کون کرے؟"

پھھ در ہور ہوتی رہی کھرنیچ آئی تو حسینہ کین صاف کررہی تھی۔ لیچے بھر کو جند سیڑھیوں کے اختتام یہ تھری گئی۔ بچن کاؤنٹرابھی صاف تہیں کیا تھا اس نے ملے برتن اسم کے کرے سنگ میں رکھے تھے اور فرش پر جھاڑولگائی تھی مگر پچن ... وہ بچن جس کووہ اس ایک جفتے میں رگڑ رگڑ کر تھک گئی۔ وہ بچن یک دم جیکنے لگا تھا۔ صاف ستھرا کھرا ۔.. جہنے لگا تھا۔ صاف ستھرا کھرا ۔.. وہ ابھی ہوئی می اوپن پچن کے دہانے پہ آرکی۔ وہ ابھی ہوئی می اوپن پچن کے دہانے پہ آرکی۔ وہ ابھی ہوئی می اوپن پچن کے دہانے پہ آرکی۔ دہانے پہ آرکی۔ دہانے پہ آرکی۔ دہانے پہ آرکی۔ دہانے پولی دیں ہے بولی دیں ہے ہوئی میں اوپن پین کے دہانے پہ آرکی۔ دہانے پہ آرکی۔ دہانے پولی دیں ہے ہوئی میں اوپن پھن کیا؟" تذبیذ ہے ہوئی میں دیں ہوئی میں اوپن پھن کیا؟" تذبیذ ہے ہوئی دیں ہوئی دیں ہوئی کیا؟" تذبیذ ہے ہوئی دیں ہوئی میں اوپن پھن کے دہانے پہ آرکی۔

تھی۔ ڈسٹ بن کانیا شاپرنگاتی حسینہ مڑی اور مسکراکر اے دیکھا۔ اندین میں ج

" باتی اللہ جنم رسید کرے میری پھپھی کو ہوی ہی نہ عورت تھی وہ۔"

فتنه عورت تھی دہ۔" "اے۔ ایسے نہیں کتے مرے ہووک کو۔۔" دہ ڈیٹ کر بولی۔

''جی باجی مگروہ پوری فوت نہیں ہوئی۔بدروح اب
ہمی پورے گاؤں میں منڈلاتی ہے مگرایک بات وہ بیشہ
ہمی پورے گاؤں میں منڈلاتی ہے مگرایک بات وہ بیشہ
ہمی تھی شانو جب تک کسی محرے کے جاروں کونوں
سے رگر رگڑ کرگندیا چزیں نہ نکالی جائیں' تب تک
مرے کی لاکھ صفائی کرلو'صفائی نہیں گئے گی۔ فرش
کے کونے صاف کیے میں نے اور اس شاہت (کاؤنٹر
ماپ کے لیے گاؤں میں بولے جانے والا لفظ) کے
کونوں میں رکھی ساری چزیں اٹھالیں۔ باجی جب
کونوں میں رکھی ساری چزیں اٹھالیں۔ باجی جب
کونوں کو بیشہ
کونے خالی ہوجا میں توصفائی ہوتی ہے۔ کونوں کو بیشہ
خالی رکھنا جا ہیے۔ اب دیکھیں تا باجی ہم ہیں گاؤں
کے لوگ' مگریہ باتیں صرف ہم ہی لوگ جانے ہیں'
درنہ آج کل کے موئے کمپیوٹر تو یہ باتیں نہیں شکھا

''ایک سوال کیا پوچھ لیا' نازہ آن اسلام آباد آئی شیارن کو اپنا احساس کمتری چھپانے اور رعب ڈالنے کا موقع مل گیا۔''عام حالات میں حنین بہت کچھ کہتی۔ (مثلا ''میہ صدافت گاؤں میں جاکرسب کو بتا آہے کہ ماکن کی بنٹی سارا وقت کمپیوٹر پہ جیٹھی رہتی ہے؟) مگر۔۔اس حسینہ نے البی بات کمہ دی تھی جسنے حند کے دل کو ایک دم جھجھوڑ کرر کھ دیا تھا۔''

''غلطیہ بالکُل غلطہ'' وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی۔''منہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کمپیوٹرز انسان کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں۔''یہ کہتے ہوئے وہ فورا'' واپس ادیر کو بھاگی'پھرر کی۔

''سنو۔۔۔ زیادہ باتیں نہ بنایا کرو'ہمارے گھر میں زیادہ بولنے والوں کو پہند نہیں کیا جاتا اور دھیان سے کام کرو۔'' رعب سے ڈبٹ کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی

گئی۔(حسینہ بردبراتی ہوئی جھاڑد دینے گئی۔)اپنے اور ندرت کے کمرے میں آگر حند فرش پر بیٹھی اور بیڈ پہ لیپ ٹاپ رکھ لیا۔ گوگل صاحب اپنا خال چو کھٹا لیے مسکراکراس کود مکھ رہے تھے۔

صدافت کی شادی کے دنوں میں جب اسے گھر ساف کرتے دفت اپنی غلطیاں مجھیں ہیں آتی تھیں تو سوچا ہی ہیں آتی تھیں تو سوچا ہی ہے ہوئی ہیں گئی کہ جب بہلے کہتی تھی 'جب کی کہ جب بہلے فون کر ہے۔ (گرای ڈانٹیں گی کہ جب بہلے فون کر ہے۔ (او نہوں ۔۔۔ پھر توان کی اخلاقی فتح ہموجائے گی کہ یوتی نکھی ہے۔) بھی خیال آیا۔۔ ذمر (گر کی کہ یوتی نکھی ہے۔) بھی خیال آیا۔۔ ذمر (گر کی کہ یوتی نکھی ہے۔) بھی خیال آیا۔۔ برخ تی کی کہ اور ان کے مترادف تھا۔ صرف سعدی تھا جو سب کی مدور تا تھا گر سعدی نہیں تھا۔

کی سنتا سب کی مدور تا تھا گر سعدی نہیں تھا۔

کی سنتا سب کی مدور تا تھا گر سعدی نہیں تھا۔

کی سنتا سب کی مدور تا تھا گر سعدی نہیں تھا۔

کین گوگل بھی تو تھا۔اس کابرانادوست۔ اس نے پوچھا۔ (کی بورڈیہ انگلیاں چلاتے ہوئے) کیے رکھاجائے اپنے کمرے کوصاف اور آرگنائز ڈ؟ لیحے بھر میں جوابات نگاہوں کے سامنے چیکنے لگے تھے اور یہ پہلی دفعہ تھاجب حنین ذوالفقار پوسف خان نے وہ دنیا دریافت کی تھی جو گھرسے باہر نہیں تھی بلکہ وہ جو گھر کے اندر تھی۔

''صاف لڑی وہ ہوتی ہے جو گند الماریوں میں نہ پھینے' بلکہ ڈسٹ بن میں بھینے۔' بلکہ ڈسٹ بن میں بھینے۔' بگوگل اے سمجھارہا اور سار سارا سامان ہے اور سار سارا سامان ہم اور سار سارے کاسار اسامان ہا ہم لکالو۔۔ تین ڈ بے بناؤ۔۔ ایک ردی کا۔۔ ایک خیرات کا اور ایک وہ جو تمہار ا ہے۔' وہ شاید گھنٹہ بھرپالکل من اور ایک وہ جو تمہار ا ہے۔' وہ شاید گھنٹہ بھرپالکل من کی بڑھا تیں ' بک بک بڑھتی رہی' پھراس نے آستینیں اوپر کی بھرات کے دو اون پا بھران ہے۔ آستینیں اوپر ایک کرے کو دیکھا۔ آ تھوں میں چک لیے وہ اون پا سابولی تھی۔۔ سابولی تھی۔۔

و میں اس ملک کی سب سے آرگنائزد اوری بننے جارہی ہوں۔" (شکر ہے سیم نہیں تھا ورنہ اتنا ہستاکہ بس!)

تحنین ہمیشہ سمجھتی تھی کہ عظم دار کیاں وہ ہوتی ہیں

مُؤْخُولِين دُالْجَسْتُ 203 فروري 2016 في

جواب یا کرسکھ کاسانس لیا۔ کمرے کے وسط میں میز تھینچ کرر تھی'اوپراسٹول رکھااور برانا تیکے کا کور لیے اوپر چرهی-ایک ایک بریه باری باری کورچرهایا اور ر گز کر جالے اس کے اندر آثار کیے۔ پٹکھا گزارے لائق صاف ہو گیا۔ جالے نیچ بھی نہیں گرے۔ اب جب نیج کورے ہوئے حنین نے گرون مھما تحما كرايغ تمرك كود يكصابودل مين سكون سابحر كيا-ایک تشفی کا حساس تھاکہ یہ کمرواندر تک الماری کے دروا زول اور نهال خانول تك صاف ستحراب صفائي کااحساس۔طمانیت۔انمول،ہوتی ہے۔ اس سارے میں اس کی حالت شدید وگرگوں ہو چکی تھی مگروہ خوش تھی۔ بے حد خوش ِ صاف استری شدہ کیڑے نکالے۔ نما دھو' بال برش کرکے' بر فیوم لگا کے نماز پڑھی' نیچے جاکر کھاتا کھایا اور پھر محمرے میں آکر کمبل بان کر سوگئی۔ بردی ہی میٹھی نیند تھے میں میں ایس کر سوگئی۔ بردی ہی میٹھی نیند تقى جواس وقت اسے آئی تقی-حنین کی آنکھ باتوں کی آوازے کھلی تھی۔ بمشکل اس نے آتکھیں کھولیں اور کمبل ہٹا کردیکھا۔مغرب ہو چکی تھی اور کمرے کی بتیاں جلی تھیں۔وہاں اسامہ اور ندرت کھڑے زمرے بات کررے تے جو کوٹ اور پرس اٹھائے چو کھٹ میں کھڑی ستائشی انداز میں كمدري تحي-''واقعی بھابھی'اسنے آج بہت کام کیا ہے۔ آپ کا کمرہ تو چیک رہا ہے۔''حتین نے پلکیں جھپکیں۔ کہنی کے بل اٹھی۔(کمرابھی تک آکڑی ہوئی تھی۔) درج اس میں ا "يكها الائش مرفي صاف كى برالماريان تک جھاڑی ہیں۔"ندرت کی آواز میں ستائش تھی۔ حنه خوابيده أتمحول اورلبول يه معقوم مسكرابث ساتھ اٹھ بیٹی- دل بلیوں انتھلنے نگا تھا۔ اوھراسامہ كمه رباتفات و وأه امى- بيه صدافت بهائى كى بيوى توبهت اچھا كام ری ہے۔ حنین کامنہ کھل گیا۔ وہ یک دم بالکل شل ہوگئی۔ زمرنے اسے اٹھتے دیکھ لیا تھا۔ تب بی پکارا۔ "حنین'

جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سنبھال کرر تھتی ہیں 'جبکہ سنیوالنے کے لیے رکھی چیزوں میں سے اکثر۔ بے کار ہوتی ہیں۔ اس نے الماریاں خالی کیں وراز الطی شیف کا سامان بھی فرش پہ و هر کیا۔ چرس... چرس چریں۔ جریں۔ ہم مِدات خود کنٹی گندی میلی قوم ہیں۔ روی سے الماریوں کو بھر کرد کھتے ہیں مگراب مزید منیں۔ گوگل نے کما تھا۔ ہروہ چیزجو تم نے پچھلے دو سال سے استعال نہیں کی وہ تھینکو۔ قابل استعال چیز خیرات کردو اور صرف ضرورت کی چیزوایس ر کھو۔" اس نے بھی تین ڈھیر بنانے شروع کیے۔میک اپ کا ایکسپارُد براتاسان برانی چوڑیاں برانے کیڑے كَاغِذِ كَاپِيانَ كِتَابِينَ وَوَتَ سُوكِمِ مِوْكَ قَلْمُ خَالَى و ب انت اتنا کباڑا ... جب اس کے نتیوں و عیر تکمل ہوئے او وہ اٹھی تو کمرد کھ رہی تھی مگر حبینہ کو آواز نہ دی-(انا!) خودی کو ژے کو بڑے سیاہ شاہروں میں ڈالا اور باہر رکھ آئی۔ برانے اخبار لاکر این الماریوں میں جھائے شاف صاف کیے۔ چزی ورست کرکے جھاڑے رسھیں۔ دراز صاف اور ملکے ہو گئے۔ جب سارى الماريال أور دراز اندرے صاف ہو تھے تو وہ چالوں والا ڈنڈا لائی' ہر کونے سے جالے صاف کیے۔ گوگل کہنا تھا۔ ''بھول جھاڑو سے دیواروں پہ تھی جھاڑولگاؤ۔''جو تھم \_ وہ بھی کیا۔ پھر کیلے اخبار سے شیشہ صاف کیا۔ کیلے کیڑے ہے ڈسٹنگ کی جھاڑو لگائی-صوفے اور بلنگ د حکیل د حکیل کر اور بالحقوص کونوں میں جھاڑو لگا دی۔ رگ کو ویکیوم کیا۔ فرش پہ موب لگایا۔ (موب دھونے کی ہمت نہیں تھی وہ ایسے ای کچن میں حسینہ کودے آئی۔)اب (ٹوٹتی کمرے ساتھ)واپس آگر کمرہ دیکھاتو طمانیت کا حساس ہوا مگر ہاں۔ بیر شیٹ رہ کئ۔ جلدی سے اسے تبدیل کیا۔ ان سب اتنا نكحر كيا تقار صاف جمكتا موار كرون الهائي توول دھک سے رہ گیا۔ عظیمے جالے تھے۔ "اده نوسه" ده مربه باخه ره كركراي تقي-اب أگر اوير جالول والى جھاڑو مارى توسارے كمرے كى صفائى كا بیڑہ غرق ہوجانا تھا کمیا کرے؟ دوڑ کر گو گل سے بوچھا۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسْدُ 200 فروري 2016 في



تم نے اپنی مگرانی میں اس سے صفائی کروائی تھی تا؟ وليے صدافت ہے ليس زياده سليقد شعار ہے بداؤي۔

تنین کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا تھا۔ وہ سب اب باربار حینه کی تعریف کررے عصے و هیروں آنسو حندے علق میں جمع ہوئے۔ آجھیں ڈیڈیا گئیں۔وہ ایک دم سے رخ موژ کر کمبل تان کروایس لیٹ گئی۔ اگر اس وقت وہ دفاع میں ایک لفظ بھی کہتی تواہے پتا تھاوہ رونے لگ جاتی۔ سو تمبل کے اندر خود کو چھپالیا۔

کہاں سے لائیں بھلا ہم جواز ہم سفری مجھے عزیز ترے خواب کیا حال مجھے اس چیکیلی مخر محنڈی دوپسر' آبدِ ار عبیدای رہائش گاہ کے گیٹ سے کار نکال رہی تھی جب تھٹک کر رک۔ ایک شخص وہاں منتظر سا کھڑا تھا۔اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑ رکھا تھا جے لہواتے ہوئے وہ کار تک آیا۔ آبی رکی مگر شیشہ نہیں کھولا۔ اس نے قریب آکر وبه و کھایا۔ اوپر فارس عازی کا نام لکھا تھا۔ آبرارنے تیزی نے بیلٹ کھولی اور باہر نکل کیٹ یہ مامور گار ڈز اس طرف آنے لگے مگراس نے ہاتھ اٹھا گران کو پلٹ جانے کااشارہ کیااور خوداس مخض کی طرف مڑی۔ ''یہ فارس غازی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔'' اِس نے ڈبہ برمھایا۔ آبی نے سیکھی نظروں سے ایسے ویکھتے ڈبیہ تھاما۔ وہ فورا '' بلٹ کر اپنی موٹر سائنکل کی

پھھ در بعد وہ وہاں سے دور ایک اسپتال کے یار کنگ امریا میں کاررو کے اندر جینھی تھی۔اور ڈب کھلا بزا تھا۔اندر ایک لکڑی کاچھوٹاسا پین کیس تھا 'اوراوپر أيك حبث ركهي تهي جس پرايك نمبردرج تفا-وه سوچتي رہی۔ایںنے موبائل نکالااوروہ تمبرڈائل کیا۔ کیلی تھنٹی پیہ کال مل گئی تھی۔ بھاری مگر دھیمی مردانه آوازستانی دی هی-'میرا پارسل مل گیا؟'' آبدار کے سنے اعصاب

وُکٹیا آپ کی جیل میں پانچ کلو میٹر تک موہا کل جيموزيس فيهوتي؟"

وجميں جيموز كودهوكا دينے كے سوطريق آتے يں۔ليي بن آپ؟"

"كنفيو زمول-اس بين كاكياكرون؟"اسية لكرى كاكيس كھولا-اندر بلاسك ميں ليشاسنهري فلم ر کھا تھا۔ وہ بال بین تھا جس کو پیچھے سے دبانے یہ نب

''اے مت چھو تیں۔'' وہ جلدی سے بولا تھا۔ ''اس میں سانکا کڈ ہے۔ زہر۔'

آبدارنے جلدی سے کیس بند کیا۔خوب صورت بیشانی په لکیریس ابھریں۔ دسیں اس کاکیا کروں؟'' "نیه اسے دیناہے۔"وہ دھیرے سے بولا۔

"وهاس كاكياكر عا؟" "وفاع ازخويشتن!" (وفاع ذات!)

''آپ تو فاری بھی پولتے ہیں۔'' مگر پھروہ برہم ہوئی۔ دنیں اپنے باب کو دھوکا دول استم سے دغا كروي مين الاقواى قوانين تو ژول اور سيكورني كويائي یاس کر کے بیہ قلم اس تک پہنچاؤں ' بیہ کرنے کا علم وعربين آب يھي

ومیں صرف درخواست کررہا ہوں۔"وہ نرمی سے بولا تھا۔ اپنی بیرک میں دیوار سے لگا کھڑا' وہ آسٹین موڑے ون کان سے لگائے کمد رہا تھا۔اس کے چرے یہ اب برہمی عصہ 'بے بسی سب مفقود تھا۔وہ بالكل يُرْسكون تقاـ

آبددار کے سے نفوش بھرسے ڈھلے ہوے۔نہ چاہتے ہوئے بھی دہ مسرادی۔

"اور میں ہے کیول کرول گی؟" "بدلے میں میں بھی آپ کے لیے پھھ کروں

"مثلا"كيا؟"وه شرارت سے نجلالب دماكر يولى-"جو آپ کهیں۔"وہ بھی مسکرایا تھا۔ "آپ میرے ساتھ جائے پئیں گے؟" کمہ کراس

مَنْ خُولِين دُالْخِيثُ 2010 فروري 2016 يَخ



آیدارعبید کو نهیں معلوم دہ کیوں مسکرار ہی تھی مگردہ مسکرار ہی تھی۔ایک دم سے ساری دنیا خوب صورت لگنے لگی تھی۔

''احرابیایه بهت مصنوعی نهیں لگے گا؟'' ومسز کاردار! سب کو معلوم ہے کیر فراؤ آيس جھوٹ اور بکواس ہوتے ہيں اليكن اس جھوٹ کو پیش کرنے کے لیے مہارت ہونی جا ہے۔ جوجتناا جعاجهوت بولتا ہے اس کا فوٹواوپ اتنا ہے جا با ہے۔ای لیے آپ نے مجھے آرکیا ہے تا۔ سومجھے آپنا كام كرنے ويں-"وہ تحل سے كه رہا تھا۔ جوا ہرات نے جوایا" ہاتھ بردھا کراس کاشانہ تھیکا۔ "جوتم کہو۔" لاؤ جي كان دوريلانث كوياني دي فينونا في دراكي ذرا نظرافها كروه منظرد يكها اور پھرناخوشى سے ناك سكيرتي وايس كام كرف كلى وهجوا برات كارب صرف لي آراد حميس تفا-نه بي وه صرف اس كاليج كنساننث رباتھا۔وہ اس کا''باڈی مین"بنیآ جاریا تھا۔ یا برلان میں کار رکی وروازے تھلے اور ہاشم کاروار كوٹ كا بثن بند كر يا باہر آيا وكھائى ديا۔ وہ آئلھيں سامنے او کچ تعرب جمائے چرے یہ تحق اور برہمی طاری کیے ساتھ نگھتے رئیس سے بات کررہاتھا۔ '' یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹے کی ضانت کے لیے

نے ہے اختیار دانوں تلے زبان دبائی اور خفت سے آنکھیں میچیں۔ بیرک میں کھڑے فارس کے ابرد تعجبے انکھے ہوئے۔ "چائے؟"

"دو دفعہ انکار کیا آپ نے چائے کے لیے۔ ایک تب جب آپ پہلی دفعہ ادھر آئے اور ایک تب جب ہم ایس ایچ اوصاحب کے کمرے میں ملے تھے " وہ ہولے سے ہنا۔ سرجھکائے ' نفی میں گردن جھٹکی اور جوتے سے زمین کو مسلے بولا۔ جھٹکی اور جوتے سے زمین کو مسلے بولا۔ "میں شادی شعرہ آدمی ہوں 'آبدار لی لی!" دنچر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔" وہ

''اوکے … میں آپ کے ساتھ چائے پیوں گا'اگر میں باہر آیا تو۔گر آپ بیراس کودے دیں گی۔''فارس نے نرمی سے یاد کرایا۔

ودائین جب میں اس سے مل لوں گی تو فضیح کودیا وقت ختم ہوجائے گالوروہ اس کوماروے گا۔" "جو میں کمہ رہا ہول آپ وہی کریں۔"اس کی آواز سنجیدہ اور بے لیک تھی۔ آبی نے مسکر اکر شانے اچکائے۔ اچکائے۔ "آپ کواچھا لگتاہے یہ کرنا؟"

''لیالرنا؟'' ''جیل میں بیٹھ کر' خود مقید رکم بھی' ہم سب کو کنٹرول کرنا۔'' ''میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ شرافت سے قید کے دن کاٹ رہا ہوں۔'' دہ سادگی سے بولا۔لیوں پہ مسکرا ہٹ

پھرے در آئی تھی۔ آبی مسکرادی۔ ''میں اس جیل صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی تھی۔ دوبارہ بھی میں ادھر نہیں جانا چاہتی تھی' گر۔ (ٹھنڈی سانس بھری) آپ کے لیے میں یہ کرلول گی۔ ''وہ فون بند کرنے گئی بب اس نے بکارا۔

'' آبدار۔''وہ ٹھہری۔ ''تھینک یو!''وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔

خولين دانج المحال 2016 فروري 2016



دلچپی رکھتے ہو تو کوئی فیصلہ کرلو۔" وہ کینے کے ساتھ نرمی ہے اس کے ہاتھ کو تھپک بھی رہی تھی۔ ہاشم نے گھری سانس لے کرتنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دییے۔ وہ بولا پچھ نہیں 'گھرچرے پیر سب لکھا تھا۔

" دمیں دکھے سکتی ہوں کہ آبی کے لیے کسی اور کا پر پوزل آبا دیکھ کرتم ڈسٹرب ہوئے ہو'اس لیے... فیصلہ کراو۔" ہاشم نے نظراٹھا کرجوا ہرات کو دیکھااور ذراسامسکراما۔

''واقعی۔اب آگے بردھنے کاونت ہے۔'' سیڑھیوں کے اوپر۔ کمرے کے آگے بنی ریکنگ یہ کھڑے نوشیرواں کا حلق تک کڑوا ہوگیا تھا۔ آہدار؟ وہی آبدار؟وہ شدید ناخوش نظر آنے لگا تھا۔

# # #

تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات
سب اپنے آپنے گھروں کو بلٹ کے دیکھتے ہیں
اس روز سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ کمرۂ عدالت میں
ہیرچل رہاتھا۔ زمر سرخ برئی ناک کے ساتھ اپنی میز پہ
ہیٹھی گواہ کے بیان کو سنتی کاغذ یہ کچھ لکھ رہی تھی۔
اس کا چرہ بخار کی حدت سے گلائی ہر رہاتھا۔ آ تھوں
تلے صلفے تھے۔ فارس گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اس کو
دیکھتا تھا۔ وہ گو کہ پہلے کی طرح پر سکون تھا مگر اس کو
دیکھتا تھا۔ وہ گو کہ پہلے کی طرح پر سکون تھا مگر اس کو
دیکھتے ہوئے آ تکھوں میں فکر مندی در آئی تھی۔ ذراسا

" منظبیعت ٹھیک نہیں تھی توساعت میں نہ آتیں۔ اگلی آری کا نتظار کرلیتیں۔"

میں ہوں ہہ مصار مرسیں۔ زمرنے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ''جھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری روز روز شکل دیکھنے کا۔ مگر جو تمہارے گھروالے ہیں تا' وہ بہت پریشان ہیں۔ چاہتے ہیں تم جلد رہا ہوجاؤ۔ تمہاری توعادت ہے جیل جاتا۔ تمہیں قرق نہیں پڑتا لیکن ان کورڈ تا ہے۔'' فارس نے سکون سے اس کی بات شنی۔''وہ میری گرل فریزڈ نہیں تھی۔'' واقعی کورٹ گیاتھا۔ مزید کیامعلوم ہوسکا ہے۔'' ''سر' فاطمی نے پچھلے تین ماہ میں چار دفعہ ہمارے جاننے والے ایک کوریئر کے ذریعے کرنسی باہر لائڈر کروائی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اٹائے باہر منتقل کررہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے نام پہ ایک گھر بھی بارسلونا میں قسطول میں خرید رہا ہے۔''

میں فشطوں میں تحرید رہاہے۔'' ''اچھا۔'' وہ پھریلے گاٹرات کے ساتھ سنتا' ہر آمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رئیس اس سے ایک قدم پیچھے تھا۔

"كياس بات كريس كي آب؟"

یں سے ہوئے۔ ''تمہاری جگہ خاور ہو ہاتو یہ تبھی نہ پوچھتا۔''وہ کمہ کر لیمجے کو رکا' پھر سر جھنگ کر اوپر چڑھتا گیا۔''ابھی اس پہ نظرر کھو۔ صرف نظر۔''

دہ اندر آیا اور بس ایک سرسری نظرماں اور اس کے بادی مین پہ ڈال کر اوپر چلاگیا۔ پچھ دیر بعد جب فریش ہو کر شرث اور ٹراؤزر زمیں ملبوس 'آرام دہ حلیمے میں شیح آیا توجوا ہرات تنا بیٹھی تھی۔ وہ احمر کی چھوڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔

''آپ نے کال کی تھنی۔ کوئی اہم بات تھی؟'' ''ہول۔'' جوا ہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ غاور والے سارے مسئلے کے بہت دن بعد 'وہ بالا خر زہنی طور پہ پرسکون ہو آ نظر آرہا تھا۔ جوا ہرات نے ابتھ بڑھاکراس کاہاتھ تھیکا۔

"ہاشم... شہری اور تمہاری ڈائیوورس کو دو سال ہونے کو آئے ہیں۔ سعدی خاور 'وہ سارے مسئلے بھی حل ہوگئے ہیں۔ فارس بھی قصہ پارینہ ہوگیا۔ اب آگے بردھنے کا وقت ہے۔ نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔"

"آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کرلوں۔"وہ ہلکاسا سکرایا۔

ر یوں۔ ''بالکل۔ اور اب تمہیں جلد فیصلہ کرنا ہو گا۔ مجھ سے مسزشائستہ ذک نے کہاہے کہ ان کے بیٹے کے لیے ارون کو پیغام بھجواؤں۔ اگر ہارون 'انٹرسٹڈ ہوا تو مسز ٹائسٹہ ذکی با قاعدہ پر پوزل دیں گی۔ لیکن اگر تم آبی میں

عَ خُولِينَ دُالْجَسْتُ 212 فروري 2016 في



سالے اور بہنوئی وونوں ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی وٹے شے کی شادی تھی؟" "جی ۔"

''تواس کامطلب بیہ ہوا کہ قمرالدین صاحب کی تمام پراپرٹی آپ کواور آپ کے بھائی کو تلی ہے۔'' سمجھنے والے انداز میں سرملاتے ہوئے زمرنے سادگ ہے وصلہ

مینور آب جیکش بور آز!"براسیکیوژ تیزی سے اٹھا۔ "سٹینڈ!" ج ساحب نے تنبیہ پھری نظرز مریہ ولا۔

ر مصر قمرالدین-" وہ گھری سانس لے کر اس کی طرف گھوی۔ 'دکیا آپ کااور قمرالدین صاحب کا کوئی جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے؟"

''جی''ہے۔''وہ چونکی تھی۔ ''اور کیاجن دنوں قمرالدین صاحب جیل میں تھے' آپ نے آیک خطیرر قم نکلوا کراپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی؟''اس نے چند کاغذات باری باری جے اور براسکیوٹر کے سامنے رکھے اور آیک کائی کواہ کو تھائی۔ خاتون ہاتھ میں بکڑے کاغذ کو د کمچھ کرخاموش

و مسز قمرالدین. کیا میہ درست ہے کہ جب قمرالدین کو اس خطیرر قم کے ٹرانسفر کاعلم ہوا تو بینک آفس میں جیھے انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جھڑا کیا؟"

"جی۔ درست ہے۔" نگاہیں جھکائے وہ بولی۔ "اوراس جھگڑے میں آپ کے بھائی نے قمرالدین صاحب کو شدید برابھلا کہا۔اور اس جھگڑے کے ڈیڑھ ماہ بعد قمرالدین صاحب کا قبل ہوگیا۔ کیا یہ درست ہے۔"

'"جی۔"وہ دھیرے سے بول۔ نگابیں برستور جھکی تھیں۔ دومجے سے کے مار شہر میں میں دور کے سے

دوجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا۔"وہ کورٹ کو ایک اور suspect دے کر آرام سے مزکر اپنی کرس کی طرف جلی آئی تھی اور پہلے سے بہتر نظر آرہی ''جیسے مجھے بہت فرق را آہے۔'' سر جھٹک کروہ کنرے کی طرف متوجہ ہوگئی۔وہ مسکراہٹ دہائے خاموش ہوگیا۔

کٹرے میں اب کی بار ایک در میانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ سانولا مگر سنجیدہ چہرہ 'نفیس لباس اور اٹھی ہوئی گردن۔ اس کے سامنے کھڑا پر اسیکیوٹر سوال کر دہا تھا۔

"مقتول یعن آپ کے شوہر قرالدین صاحب فارس غازی کاذکر آپ سے کرتے تھے؟" "جی-"

"آب جیکش پور آز۔ heresay - (ئی سنائی بات)" زمرنے بے زاری سے آواز بلند کی' ساتھ ہی ذکام زدہ سانس ناک مُرٹک کراندر تھینجی۔ "مور آنز مقول کی بات کی اہمیت سے دفاع کیے انکار کر سکتا ہے۔"

"اوور رولڈ!" جےنے پراسیکیوٹر کی پوری بات سننے کی زحمت بھی نہ کی اور ٹاگوآری سے زمر کا اعتراض رو کیا۔وہ شدید کینہ پرور نظروں سے ان کودیکھتی رہی۔ فارس باربار آیک خاموش نظراس پہ ڈالٹا تھا۔

"بی وہ اکثر فارس عازی کا ذکر کرتے تھے "ابوہ فارس اور اس کی دشمنی کے متعلق کورٹ کو آگاہ کررہی تھی۔ زمر سرجھ کائے کچھ لکھتے ہوئے سنتی رہی۔ اپنی باری آنے پہوہ اٹھی اور اتنے ہی برے موڈ کے ساتھ اس کے سامنے جاکھڑی ہوئی۔

'سنز قمرالدین ... مقتقل چند د کانوں کے مالک تھے' اچھا خاصا پیر چھوڑ کرگئے ہیں۔ان کی موت کے بعد وہ پیرے کس کوملاہے؟''

ہیں۔ س رسیب ''وہ شرعا'' تقسیم کیا گیا ہے۔'' خاتون سنجید گی اور یاری ہے ہولی۔

بردباری ہے بول۔ ''چو نکہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے تووہ رقم آپ کے اور مقتول کی بہن کے حصے میں آئی ہوگ۔'' ''جی ہاں۔''

''مقتول کی بمن کے شوہر آپ کے بھائی ہیں۔وہ پچھلے ماہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔وہ مقتول کے

مِنْ خُولِين دُالْجُسُدُ 312 قروري 2016 في



"مس! آپ اپنا پرس' سیل فون' کچھ بھی نیچے نہیں لے جاسکتیں۔ میں معذرت خواہ ہوں' مگر ہارون صاحب آپ پیے بھی بھروسانہیں کرتے۔''

سفید کمباسو کیٹر پنے اور سرخ اسکارف میں ملبوس آبی نے ایک چیھتی ہوئی نظراس پید ڈالی اور میز پہ اپنا برس الٹ دیا۔ جابیاں ، قلم ، موبائل 'لپ اسٹک۔ کریڈٹ کارڈ۔سب کچھ میز پہ گرا تھا۔اب وہ ہاتھوں

ے آگوٹھیاں آبار نے گئی۔

نصیح شرمندہ ہوکر ''نہیں' اس کی خبر ہے۔ '' کہنے

نگا گر آبدار نے اس خاموشی سے انگوٹھیاں میز پہ

بخیں 'گڑا آبارا۔ گھڑی کھول کروہاں رکھی۔اسکار ف

تلے ہاتھ ڈالل کر چین نوچ کر آباری۔ دوبارہ اسکار ف

تلے ہاتھ ڈالا اور اب سرکی بن آباری۔ پھردونوں ہاتھ

اٹھائے۔ ''کیا تمہاری تسلی ہوگئی کہ اب میں کلیئر

ہوں؟'' اور واک تھرو گیٹ سے گزری۔ کوئی سائرن

ہوں؟'' اور واک تھرو گیٹ سے گزری۔ کوئی سائرن

ہوں؟'' اور ماک تھرو گیٹ سے گزری۔ کوئی سائرن

ہوں۔ ''مہاری اجازت ہو تو میں اس کا انٹرو یو نوٹ

ہوئے اپنی چروں کی طرف اشارہ کیا۔

ہوئے اپنی چروں کی طرف اشارہ کیا۔

ہوئے اپنی چروں کی طرف اشارہ کیا۔

''آف کورس'مس!'' ''آبی نے اسی برے موڈے نوٹ بک اٹھائی' سنہری پین اٹھایا اور پھراس کی طرف بربھایا۔'''ان کو بھی چیک 'گرلو ٹاکہ کل کو اگر وہ بھاگ جائے تو تم مجھ پہ الزام نہ وھرسکو۔لو' چیک کرلو۔''

وسر سوے و پیب رو۔ دمیں صرف تھم کی تغیل کررہا تھا۔ آئی ایم سوری۔'' سینے پہ ہاتھ رکھے' سر کو تم وے کر بولا اور آگے بردھ گیا۔ آئی قلم اور نوٹ بک پکڑے اس کے پیچھے ہوئی۔

جب سعدی یوسف کواس کے سامنے لا بھایا گیاتو وہ سنجیدہ نظر آرہی تھی۔ سعدی بھی خاموش مگرا کھڑا اکھڑا سالگنا تھا۔ وہی سفید شرث بہنے جواب دھل دھل کر بے رنگ ہو چکی تھی'وہ ابرو جینیجا ہے دیکھ رہا تھا۔ خاموش' بالکل جیب۔ قصیح آبدار نے بیجھیے آ کھڑا قی۔ البتہ فارس نے ملکے سے سرگوشی کی۔
"پراسی پرنے آب جیکٹ نہیں کیا۔"
زمرچو کی۔فارس سیکھی نظروں سے پراسی پر رکو
د کی رہاتھا جو ساراوفت خاموش بیٹھا رہاتھا اور اب گواہ
کو re-exmine کرنے اٹھ رہاتھا۔ ایک دم سے
زمر کو احساس ہوا' خرائی طبیعت کے باعث آج اس کا
وہاغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔
دستر قمرالدین۔" وہ اس کے سامنے جاکھڑا ہوا۔
دیر سر تر الدین۔" وہ اس کے سامنے جاکھڑا ہوا۔

''' مشز قمرالدین'۔'' وہ اس کے سامنے جاکھ'ا ہوا۔ ''آپ نے وہ رقم کیوں نکاوائی تھی؟'' زمرابروا کشھے کیے آگے ہو کر بیٹھی۔ خانون خاموش رہی۔ خانون خاموش رہی۔

و مسز قمرالدین آگر آپ جواب نہیں دیں گی تو فاضل عدالت کے سامنے آپ کا اور آپ کے بھائی کا کردار مفکوک ہوجائے گا۔"

رور موسا ہو ہا۔ ایک سال پہلے جھے بریٹ میں ۔ "وہ رکی۔ "ایک سال پہلے جھے بریٹ کینسرڈاٹی تخنوز کیا گیا تھا۔ یہ رقم اس کے علاج اور سرجری کے لیے نکاوائی تھی میں نے۔ قمرالدین صاحب کو پریٹائی سے بچانے کے لیے لاعلم رکھا تھا۔ میرا بھائی ہر تھے میرے ساتھ رہا تھا۔ " نگاہیں جھکا کے وہ اولی تو آئھوں سے آنسوگرنے لگے۔

وہ بوں وہ ہوں۔ زمرنے کراہ کر آنکھیں جیج لیں۔ پراسکیوٹرٹراب اس کی میڈیکل ربورٹس عدالت میں جمع کرا رہاتھا۔ پھر مؤکر فاتحانہ انداز میں زمرکود یکھا۔

''کیا آپری کراس کرناچاہیں گی گواہ کو؟'' ''نو تبھینکس۔''وہ گلخی ہے کمہ کر کاننڈ پہ لکیریں کھینچنے گلی۔فارس نے دیکھا'وہ صرف تکونیں بنا رہی تھی۔ آج کادن اس کے لیے بہت برا ٹابت ہورہاتھا۔

群 群 群

یقین حرف دعا' بے یقین موسم میں بہت محض تھا بچانا گر بچایا ہے ہوٹمل کے کچن کی دیران پڑی پینٹری کے دروازے سے اندر جانے کی بعد تصبیح 'آبدار کو راہداری میں آگے لے آیا۔ایک سیکورٹی چیک پوائنٹ پے وہ رکا۔

مَعْ حُولِين دُالْجَسَتْ 214 فروري 2016 في

ہواتھا۔

''بچھے تمہارے Death Experience (قرب مرگ کا تجربہ) کے بارے میں چند اسوال کرنے ہیں۔'' خشک کہتے میں کہتے ہوئے اس نے نوٹ بک کھول کر قلم اس پہ جمایا اور پیچھے سے دبایا۔ نب نکل آئی اور اس نے بک پہ چند الفاظ لکھے۔ چھراس کی خام و ٹی محسوس کرکے سراٹھایا۔

''جھے ہاشم سے بات کرنی ہے۔ یہاں کوئی میری اس سے بات شیں کروا رہا۔ یہ گہتے ہیں مہیں کافون آف ہے۔'' ساتھ ہی ایک کٹیلی نظر پیچھیے کھڑے :

نصح په ذالي-

آپدار نے گری سانس لی اور نگاہیں اس پہ جمائے رکھے بولی۔ ''تمہاری سرجری کے دوران'خون زیادہ بہہ جانے کی دجہ سے'تمہاری طبی موت ہو چکی تھی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس دوران تم نے کیا محسوس

" " یہ لوگ مجھے ماردیں گے۔ "وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہے جینی مگرضبط سے بولا تھا۔ " ہاشم کو تبادُ کہ ریہ مجھے ماردیں گے۔ "

"مْتِمْ شَنْهُ کیاد یکھا؟ کُوئی خواب؟ کوئی چرہ؟ یا کوئی ایسا سفرجو تم بیان نہ کر سکتے ہو؟"

مُرْتُمْ مِیری مرو کردگی یا نهیں؟"وہ سن رہی تھی۔وہ اب کے بولاتو آوازبلند تھی۔چبرے پیدد کھ تھا۔

"میں۔۔نیوٹرل ہوں۔"اس نے کلک کے ساتھ پین بند کردیا۔ اور نوٹ بک پہ رکھ کراس کی طرف پرمھایا۔

'''ایک گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے۔ میں مزید تمہاری باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر پچھ یاد آجائے تواس پہ لکھ دینااور کسی گارڈ کودے دینا'وہ مجھ تک پہنچادے گا۔''

فصیح آبی کی بشت پہ کھڑا تھا۔اس کا چرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ الفاظ کتے ہوئے آبی نے ابروے قلم کی طرف اشارہ کیا گویا التجاکی کہ اسے بکڑلو۔سعدی نے لمحے بھر کا تامل کے بغیر قلم اور نوٹ بک تھام لی۔ بِھر

باری باری ان دونوں کے چروں کو دیکھا۔ آبدار سنجیدہ سی اٹھے گئی۔

'' میلوقصیح!اگر زیادہ دیر ٹھسری تو مجھے تمہارے قیدی پہ ترس آجائے گا۔'' بے نیازی سے کمہ کروہ ہاہر جانے کئی' تب نصیح رکا۔

''ایک منٹ مجھے اس کو چیک کرنے دو۔'' وہ سعدی کی طرف برمھا۔ آبی منجمد ہوگئ۔ سانس تک رک گیا۔

نصبح نے سعدی کے ہاتھ سے نوٹ بک لی اور اسے کھولا۔ اچھی طرح کھنگالا۔ صفح بلٹے۔ ان کو سو نگھا۔ (کوئی نادیدہ انک ہوشاید۔) پھر مطمئن ہو کر بک واپس کردی اور ہا ہر کی طرف بردھ گیا۔ آبی کی جان میں جان مؤ

تضیح کواس پہ شک نہیں تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھاجب آبداراپے کسی مریض کونوٹ بک اور قلم دے آئی تھی۔ فصیح اس کے ساتھ کی دفعہ ایسا ہی منظرد مکھ چکا تھاجب مریض بتانے سے زیادہ لکھٹالپند کرتے تھے بعیر میں وہ فصیح کونوٹ بک واپس لانے کے لیے بھیجتی تھی۔ اب بھی باہر راہداری میں آگے بوھتے ہوئے اس نے فصیح سے کما تھا۔

"جب وہ مرجائے تو میری نوٹ بک واپس لے نا۔"

آوراندرائے خالی کمرے میں بیٹے اسعدی دیوانہ وار نوٹ بک کے صفحے بلٹارہا تھا۔ وہاں آبی کے نوٹ کردہ چند RDEs کھے تھے۔ سعدی نے قراری سے ان الفاظ میں کچھ تلاش کررہاتھا۔ کوئی پیغام گوئی کوڈ۔ جبکہ سنمری چمکتا ہوا بین لاہروائی سے میزیہ رکھا میں

# 以 以 以

شکیب اپنے تعارف کے لیے ہی بات کانی ہے ہم اس سے نیج کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہوجائے قصر کاردار کی انکسی میں اس مبح شوردغل بریا تھا۔ صدافت کام ختم کرکے اپنے کوارٹر میں پایا جا اتھا 'آج

عَنْ حُولَيْن دُالْخِيثُ 215 فروري 2016

بھی ہاہر تھا۔ حسینہ فارغ سی لاؤنج میں چوکی تھینچ کر بیٹھی گاہے بگاہے کچن کو دیکھتی اور ادھر ادھر سملتی ندرت بھی تو کچن کوہی انگارہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر ہول رہی تھیں۔ان کابس نہیں چل رہاتھا، حنین کو کچا چہاجا ئیں۔

حیینہ سمیت سب کووہاں سے نکال کروہ اوین کچن میں کاؤئٹر ٹاپ کے اور چڑھی کھڑی تھی۔ آستینیں جِرْهائے' دوپٹا کھے' بال باندھے' وہ کچن کو de-clutter کردی تھی۔ گندگی سے پاک جب ندرت كومعلوم ہوا تھاكدا پنا كمرہ حثين نے خود صاف كيا تھا تو كافي خوش ہو كيں۔ حيران بھی۔ جنايا بھی(آج کمال ہے خیال آگیا؟) گرچلوا چھاہے۔اِس كوبهى احساس ہوا گھرداری کا\_یساں تک ٹھیک تھا مگر جب آہستہ آہستہ دراز کھلتے یہ معلوم ہواکسید آدھے ے زیادہ سامان حنین کی کی گھرسے باہر کر چکی ہیں تو ندرت ملے پریشان پھر غصہ ہو ئیں۔ حالا نکہ حنین نے کام کی کوئی چیز نہیں چھینکی تھی مگروہ اور اوالی عادت کے انیس سوستر کی دہائی کی بھی سوئیاں 'وھاگے سنبھال کر ر تھیں گی کہ شاید قیامت سے پہلے بھی کام آجا تیں۔ چلويمال تك بهي تهيك تفاع مرجب وه بحقلے وو ہفتوں کے دوران باری باری جر مرہ (ماسوائے زمرے مرے کے)صاف کرنے کئی تو ندرت کو غصبہ آنے لگااور آج مبح جب اس نے کچن میں قدم رکھا ایعنی کہ

برداشت کرنانا ممکن ہوگیا۔
"ہرچیزہلا دوگی مجھینک دوگی 'وہ کیبنٹ کیوں کھول
رہی ہو؟ اف ہے مسالوں کے ڈیے کیوں نکال رہی
ہو؟" وہ دہیں بیٹھے ہوئے بار پار پریشانی سے اسے
پکار تیں (حند کا آتا رعب تو تھا کہ منع کردیا تو اب کی میں نہیں جاتا۔)

ان سب کوبا ہر نکالا تو ندرت ذوالفقار خان کے لیے مزید

یں بیں جات ہے۔ گر حنین پرسکون تھی۔ گھٹنوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پہ بیٹھی'اوپری کیبنٹ سے چیزیں نکال نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی۔ رکھ رہی تھی۔

وسيس كوني بهي كام كى چيز نهيس تھينكوں كى اي!

صرف ایکسپائزڈ مسالے کے پیکٹ ٹکال رہی ہوں۔ شیشوں والے مسالے ٹکال کر 'شیشیاں وھوکر' سکھاکر واپس ڈال دوں گی۔ اندر رکھے سارے برتن وھونے ہیں۔ صاف کرتا ہے۔ پھرصاف اخبار بچھاکر' ہرچز سیٹ کرکے رکھنی ہے۔"

''ہاں بھئی ماں تو پھوپڑ ہے' ماں کو تو پچھ آتا ہی نہیں۔ تین بچپال کررٹ کیے 'جاب بھی کی گھر بھی سنبھالا مگر نہیں ۔۔۔''

وہ پنجوں کے بل بیٹمی کیبنٹ پہ ہاتھ رکھے مڑ کر ندرت کودیکھنے گئی۔

" تہا ہے کیا ای! ہر عورت کے اندر ایک شدید

پوزیہ و سم کی روح ہوتی ہے۔ جسے وہ اپنی ساس یا اپنی

سوکی خود مخاری اپنے گھر میں نہیں برداشت کرتی اس

طرح وہ اپنی بنی کی خود مخاری بھی نہیں برداشت

سرتی۔ آپ اس یہ تو جاہتی ہیں کہ بنی بسترے اس

وی کاسلیقہ آنا ہو مختلف پکوان بنانا سیھ لے " پنا کم و

ساف رکھا کرے اسے معمانوں کے سامنے جائے

ماف رکھا کرے اپنی مرضی ہے گھر سیٹ کرنا جاہا وہاں

ماف رکھا کرے عورت جاگ کی۔ اس لیے لوگوں نے

ہماں بنی نے اپنی مرضی ہے گھر سیٹ کرنا جاہا وہاں

آپ کے اندر کی عورت جاگ کی۔ اس لیے لوگوں نے

ہماں بنی ہے اور چھڑ نے میں خود مختار ہوتی ہے گھر کے

ساجد کو صاحب کی ہوی یا گھر کی تو کرانی ہی گھر کی

اب دو دور ختم ہوا۔ آن ہے حنین یوسف ایک نی ٹرم

ابجاد کرتی ہے۔ "ہوم گرا۔" گھری بنی کو گھر کے کام

ابجاد کرتی ہے۔ "ہوم گرا۔" گھری بنی کو گھر کے کام

ابجاد کرتی ہے۔ "ہوم گرا۔" گھری بنی بلکہ اپ گھر

کے لیے "ہردہ گھر جمال وہ رہے۔"

سیصے جاہیں " کے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپ گھر

سیصے جاہیں " کے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپ گھر

سیصے جاہیں " کے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپ گھر

سیصے جاہیں " کے گھر جمال وہ رہے۔"

سیصے جاہیں " کے گھر جمال وہ رہے۔"

سیصے جاہیں اس میں ان حد کہ میں میں بیک اپ گھر

سیصے جاہیں اس میں ان حد کہ میں میں بیک اپ گھر

سیصے جاہیں ان کر حدن سا میں ان حد کہ میں میں بیک ہی ہو گھر

سیصے جاہیں ان کے حد میں ان حد کہ میں میں بیک ہی ہو گھر

اور آگر خینہ سامنے دانت کوستی سن نہ رہی ہوتی تو ندرت کا ہاتھ باربار جوتے تک جاکر رک نہ جا یا۔
قریبا " تین گھنٹے بعد وہ دھلے دھلائے کی کے سامنے تھی ۔ اب کی سامنے تھی۔ اب کی کی جی ساف اور ان میں جگہ بھی نکل آئی تھی۔ سب اس نے خود کیا تھا۔ یہ نوکرانیوں کے کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ ای کی سوسو صلوا تیں

مِنْ خُولِين دُالْجَسْطُ 216 فروري 2016



وه لحظر بحركور

''جب کوئی لڑکی این الماری کا'اینے کمرے کا خیال كرتى ہے اس كے اندر كا زائد يوجھ نكال كراس كوبلكا بھلکا اور صاف کرتی ہے 'خوب صورت بٹاتی ہے' تو کیہ ھادہ اور سات مل ہے۔ اوا کرتی ہیں اور ان کے کونے الماریاں تمہارا شکریہ اوا کرتی ہیں اور ان کے کوئے کھدرد دب سے کوئی نیم کوئی تحفہ نگل آ باہے بھی کوئی برانی کھوئی ہوئی چیز مجھی برسوں کے بھولے ہوئے نیہے۔اس کیے ان ورود یوار کا ان چیزوں کا خیال رکھا گرو۔ بیا بھی تم سے پیار کریں گی۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق بہت احسان مانے والی بہت قدر کرنےوالی ہے

حنین نے متخیرسا ہو کران پیپوں کو دیکھا' پھراہا کو۔ اس کے اوپر جیسے ایک نیا انکشاف ہوا تھا۔ اس ٹرانس کی سی کیفیت میں وہ بولی تھی۔

"ابالوئی که تا ہے لؤکیاں خلا اور جاند تک پہنچ رہی ہیں'کوئی کہتا ہے وہ گورٹ'اسپتال'فوج' ہرمیدان کو مح کررہی ہیں۔اب میں سوچتی ہوں کہ کتنااچھا ہواکر لڑکیاں اپنے گھروں کے کونوں کھدروں تک بھی پہنچ ریاں ہے۔ جائیں۔انگلے گھرجانے کے لیے نہیں 'ود سروں سے تغریف سننے کے کیے بھی نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ اللہ خوب صورت ہے اور خوب صورتی کو پیند کر تاہے۔ اس کیے کہ صفائی کے بغیرایمان آدھاادھورا ہو تا ہے اور اس ليے كه فرشتے صاف جليوں بد آتے ہيں۔ جب ہمارے گھر اندرے اتنے گندنے ہوں گئے' الماريول كے اندر دنيا جهال كاگند سرر ماہو گا وشٹ بن کے ہے۔ اہل رہے ہوں گے او کیا فرشتے ہمارے كھرول ميں آناپند كريں گے؟"

وہ اب سر جھ کائے خودے بولتی برس الث رہی تھی۔ایک پانچ روپے کاسکہ گودمیں گرا۔وہ مسکرادی۔ اس کواب زمراسامه یا ندرت کی تعریف کی ضرورت

اس کا گھڑ اس کی الماریاں اس کے درود بوار تو وانف تضام کاس کی محنت ہے۔وہی اس کو شکر یہ کہہ

ی کر بھی بسری بن " clutter " اور " charity " کے بوے بوے شاہر یا ہر کوڑے کے ذیب میں وال کر آئی۔اب بس ایک کام رہ گیا تھا۔ اییے بیر روم کی ایک دد درازیں اس نے چھوڑ دی

اب ان کو نکال کرلاؤنج میں لے آئی اور ان میں ے ضروری کجرا اور خرات کاسامان الگ الگ کرنے لگی۔ ابھی ویسی ہی ہے جال' بندھے بالوں اور متھکے چرے کے ساتھ بیٹھی تھی اور گود میں رکھے برس کھول کھول کر دیکھ رہی تھی جب بڑے ایا اپنی وہیل چیرُد هکلتے قریب آکر خاموثی سے مسکراتے ہوئے

وہ مگن می برس خالی کررہی تھی۔ بیر اس کے سارے پر ہی تھے۔ وفعتا "وہ رکی۔ تھنگی۔ آیک برس میں ہے یا بچے سو کا نوٹ نکلا۔ دو سرا کھولا تو پچیاس اور ہیں ہیں کے نوٹ تھے۔ایک میں چند سکے تھے۔اس نے خوشگوار جیرت سے سراٹھایا۔

''مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میرے پرانے پرسوں میں ہمیے رہے ہیں۔عجیب انقاق ہے۔

''یہ انقاق نہیں ہے۔'' ایا مسکرائے۔''یہ تحفہ

«جب جھوٹی تھیں تو سنتی ہوگی کیہ دنیا میں صرف انسان اور جانور جان دار ہوتے ہیں۔ بروی ہو نیس توپیّا چلاہو گا کہ بودے اور درخت بھی جان دار ہیں 'مگردین پڑھو تومعلوم ہو تاہے کہ ہر پھڑ' ہر دیوار سب جان دآر ہیں۔ قیامت کے دن گواہی دیں گے نامیہ پھر میں کھریہ ميں۔ پچھ محسوس كرتے ہيں 'سنتے ہيں 'ديكھتے ہيں تب ہی گواہی دیں گے تا۔ ای لیے زمین پہ آہستہ اور زے چلنا چاہیے۔ اس کیے کچھ پھراللہ کے خوب ے گر بڑتے ہیں اور یادہ ایک پھرسول یاک صلی الله عليه وسلم كو بھي سلام كيا كريا تھا۔ اس كيے ان ينول كى سائ جھكے موے اللہ كو سجدہ كرد بيں-يرسب ليونك تهنكز (جان دار) بين- حمهين ويمحتي

خولتن الجنث 217 فروري 2016 ي



# رے تھے۔ حنین یوسف کے لیے ہی بہت تھا۔ ۱۲ ۱۲ ۱۲

ہر چند راکھ ہوکے بھرتا ہوں راہ ہیں طلتے ہوئے پروں سے اڑا ہوں مجھے بھی دیکھ ملاقاتی ہال میں معمول کاشوروغل بریا تھا۔گلاس بوتھ کے دونوں طرف فارس اور زمر بیٹھے تھے۔ درمیان میں شیشہ تھاجس میں شخصے شخصے سوراخ تھے۔ ساتھ میں قطار میں دو درجن بوتھ لگے تھے۔ ایک طرف قیدی تھے 'دوسری جانب ان کے عزیزاد قارب جوان سے ملاقات کررہے تھے۔ وہ سرجھ کائے 'سنجیدہ جوان سے ملاقات کررہے تھے۔ وہ سرجھ کائے 'سنجیدہ اور خاموش می بیٹھی تھی۔ فارس نے انگلی سے شیشہ کھنکھٹایا۔ زمر نے چونک کر سراٹھایا۔ وہ بغوراسے دیکھ رہاتھا۔۔

پریسان ہو: زمرنے سرجھٹکا اور فاکل کھولی۔ کان کے بیجھے بال اڑتے سرچھکائے اب دہ کمہ رہی تھی۔

'مراسيكورُ نے بہت ہے گواہ چھوڑ ديے ہيں۔
جب و كلاج التے ہيں كہ كوئى كيس جلد از جلد جلے تووہ كم
ہے گواہ پيش كرتے ہيں۔ ميرى ہى اسر بنجى تھى مگر
ہيں تمہمارے گواہى دينے ہے خوش نہيں ہوں۔
خيرہ تم فيصلہ كرى حكے ہو تو تمہيں witness
ريپ كرانى ہے۔ وقت كم ہے۔ "كلائى پير بندھى گھڑى ويكھى اور سرا تھاكر فارس كو ديكھا۔" جب وہ كوئى ايسا موال يو چھيں جس كاجواب نہ دينا چاہو تو چار لفظ بولنا۔
موال يو چھيں جس كاجواب نہ دينا چاہو تو چار لفظ بولنا۔
موال يو چھيں جس كاجواب نہ دينا چاہو تو چار لفظ بولنا۔
موال تو چھيں جس كاجواب نہ دينا چاہو تو چار كہ كائى۔
موال تو چھيں جس كاجواب نہ دينا چاہو تو چھيں كہ اس مات تم كمال تھے تو كہنا۔ "ميں نے بہت وفعہ بتايا ہے
کہ ميں اس رات گھر ہر تھا۔ اب يہ چ ہے كيونكہ مم
ہمت وفعہ كم ہے ہوكہ تم اس رات گھر پہ تھے۔
ہمت وفعہ كم ہے ہوكہ تم اس رات گھر پہ تھے۔
ہمارى بہت وفعہ كى بات بچ تھى يا جھوٹ ہي الگ

"اس نے سرکو خم دیا۔اب دہ اس سے الی ہوئے۔ ال بوجھنے لگی۔

''فارس غازی!کیا آپ کے اور قمرالدین صاحب کے درمیان کوئی دشتنی تھی۔'' ''مجھے یاد نہیں۔'' وہ پرسکون سابولا۔ ''کہا آپ نرقم لارین کہ جیل میں ندازتوں''

''تجھےیاد نہیں۔''وہ پر سکون سابولا۔ ''کیا آپنے قمرالدین کو جیل میں پیٹاتھا۔'' ''جھےیاد نہیں۔'' ''گڈ…'' وہ ذرا سامسکرائی۔اب وہ بہتر نظر آنے گئی تھی۔ ''کیا آپ نے قمرالدین کو قتل کرنے کی

سید وہ در میں سر ہی۔ ب وہ بسر سر اسے گلی تھی۔ ''کیا آپ نے قمرالدین کو قتل کرنے کی د صملی دی تھی؟'' د شہر ''

"آپ 28 اور 29 اگست کی رات کمال

"میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں عیں اس رات گھر پر تھا۔" تائیدی انداز میں ابرواٹھائی۔ زمرنے مشکراکر مسر الا ا

ہلایا۔ ''جھے یاد شمیں۔'' وہ سلجے ہوئے انداز میں جواب دے رہاتھا۔زمرکی رنگت وائیں آرہی تھی۔وہ کٹرے میں کھڑے کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔اس کی امید بردھنے گئی تھی مگر۔۔وہ فارس تھا۔۔اس پر اعتبار کیوں نہیں ہو باتھا؟

## 段 袋 袋

تھوگر سے میرا پاؤں تو زخمی ہوا ضرور رستے میں جو گھڑا تھا' وہ کسارہٹ گیا وہ صبح سرداور ظالم تھی۔خاموش اور ہے حس ... آج کمرہ عدالت میں ہیٹھے فارس غازی نے سیاہ بینٹ کے اوپر گرے شرف اور سیاہ کوٹ بین رکھاتھا۔ ہازہ شیو' ذرا بردھے بال گیلے کرتے ہیچھے کو بنائے وہ سجیدہ مگر مظمئن نظر آرہا تھا۔ ساتھ بیٹھی سیاہ کوٹ اور گھنگھریا لے بالوں والی زمر کا چرہ زرد تھا۔ اتنے ہفتوں کی ان تھک محنت اور ذہنی دباؤنے اسے ابن صحت کی طرف سے عنا فل کرر کھاتھا۔ آج بھی وہ پہلے سے کمزور طرف سے عنا فل کرر کھاتھا۔ آج بھی وہ پہلے سے کمزور نظر آتی تھی۔

و خواتين دا بخست 218 فروري 2016



حلف اٹھا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ساری باتیں ذہن سے جھٹک کر گواہی کینے "ریکارڈ کے لیے اینا نام بتائے۔"اس نے خشک لبح من مخاطب كيا-وه بلكاساً مسكراً كربولا-"فارس طبهبوغازی" نظرس دمریه جی تھیں۔ "کیابید درست ہے کہ آپ کو 13 اکتوبری شام آپے گھرے کر فارکیا گیا؟" "جييه" وه اب اس سے چند رو نين كے سوالات كررى تھى اور وہ مختر جواب دے رہا تھا۔ آخر ميں اسنے بوچھا۔ "کیا آپ حلفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا قمرالدین چوہدری کے قتل ہے کوئی تعلق نہیں ہے؟" وجي باك... ميس نے بيہ قل اور اغوامبيں كياميں بے گناہ ہوں۔" زمر مزی اور برایکیوٹر کو "Witness Your "(آپ کا گواہ) کہ کر مخاطب کرتی ای کری په آجيهی- رائيكيوٹر ليون په معنی خيز مسكراہث شجائے اس نے ساتنے جا کھڑا ہوأ۔ ''فارس غازی! آپ نے ابھی کما کہ آپ مقتول کو جیل کے زمانے سے جانے تھے کیا آپ دونوں کے در ميان كوئى دستنى كوئي رقابت تقى؟" ''مجھے یاد نہیں۔'' کئرے یہ ہاتھ رکھے کھڑے وہ راسکیوٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پرسکون سی مسكرابث كے ساتھ بولا تھا۔ وکیا آپ کویدیادے کہ آپ نے قمرالدین چوہدری كويناتفائ <sup>دو</sup> آئی ڈونٹ ری کال۔"(مجھے یاد نہیں) راسکہ ٹرنے مسکرا کر سرجھٹکا۔ دمکیا قمرالدین کے جیل سے تجھوٹنے کے بعد آپ کااس سے کوئی جھکڑا

تھا۔ اس کی لاء ڈگری اور لائسنس کے باعث اے ادِهر بیٹھنے کاموقع مِل جاتا تھا۔ (زمر کو ننانوے فیصد يقين تھاكە اس كى دگرى جعلى تھي مگراپنے وفاع ميں وہ صرف انتا کہنا تھا کہ بغیر لا عواکری کے وہ ساسی كنساننث بنءي نهيس سكنا تفااور جو تكدبات درست تھی اس کیےوہ بازیری نہیں کرتی تھی۔) جب فارس الحضف لكاتو زمرفے بے جینی سے كرون موژ کراسے دیکھا۔ "بهت احتياط سے گواہي دينا عليز يكي غلط مت وہ اٹھتے اٹھتے واپس مبیٹھااور اسی سنجید گی سے زمر کی " تکھوں میں دیکھا۔" میں نے ساڑھے تین مہینے کچھ نہیں کیا۔جو تم نے کہاوہ کیا۔ایہاہی ہے تا؟" زمر كاسراتيات مين بلا-<sup>د</sup> میں یہاں خاموشی سے بیٹھ کرو کمیلوں کی ہے کار بحثیں سنتارہا۔ایہای ہےنا؟" زمرنے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے اثبات "اب میرے بولنے کا وقت ہے اور ان سب کے سننے کا۔" کہتے ہوئے اس نے زمر کے پیچھے کسی کو ريکھا۔"نبه کون ہے؟" زمرنے چونک کر گردن چھیری تو استفاعہ کی كرسيول بيربيته بميتني تقيس سوث مين ملبوس آدمي كو و مله كروه محمر كي-"بەلۇسابق پراسكىو ٹرجزل بىں-بەلدھركىمے؟" فارس لاعلمی سے شانے اچکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زمرنے گھوم کر احمر کو دیکھا جو نگاہیں اوپر چبوترے یہ جمائے بیٹھاتھا۔ "راسينيور جزل ادهركياكردب بي احمد؟" ''جھے ہیں معلوم…غازی نے کماتھا'ان کوہلاؤ' میں نے صرف اتنا کیا کہ ان کی موجودگی یہاں یقینی " قارس نے کہا تھا؟" وہ متعجب رہ گئی' پھروایس کھوی اور البحص سے فارس کو دیکھاجو کشرے میں کھڑا

مِ خُولِين دُانِجُ اللهِ 219 فروري 2016



" بجھے یاد نہیں۔"

رات کمان تھے؟"

"آپ 28 اور 29 اگت کی در میانی

کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہ ہو۔"پرالیکیوڑکے لبول بداستزائيه مترابث بمحرى و وال 32 اوك تھے جنہوں نے بچھے وہاں ديکھا پورى رات مير عياس Alibis 32 بن-" جمال براسيكيو رضح بحرك ليے لاجواب ہوا 'وہال زمرنے چونک کر مرافحا کراہے دیکھا۔ وہ ای طرح رسکون کھڑا تھا۔ پراسیکیوٹر جزل نے کراہ کر آ تکھیں و 32 لوگ ي پراسيمور قدر سے مكلاكر سنجلا۔ "بيە كون ى جگە تھى\_" " یہ ایک ایک میٹنگ پلیس ہے۔ ملاقات کی جگه-بور بو ي لوگ او هرجات بين-"اور آب ادهر كيول كئے تھے؟" ''میں۔ کافی چینے گیا تھا۔''وہ تازہ دم سی مسکر اہث کے ساتھ بولا۔ رائے رکو مجھنے میں چند کھے لگے ''آپ کامطلب ہے'یہ کوئی باریا کلب جیسی مبکہ ''تو۔ دیاں لؤکیاں بھی ہول گی؟'' پراسیکیوٹرنے اب کے مظراکرزمرکودیکھا۔ "کیا آپ کمی لڑکی کے できるし ''وہاں۔لڑکیاں۔ نہیں ہوتیں۔صرف مرد ہوتے وه الفاظ چباچبا كراولا تقاله لمح بھر كو كمره عد الت ميں خاموشی چھائی۔ زمر کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ نحیلالب دانتوں تلے دبائے وہ بالکل سن ی فارس کود ملی ربی تھی۔ ''اچھا۔ آئی سی-سو۔ آپ اس کلب میں تھے؟ يوري رات؟" ''يراسيكو ژصاحب!وہاں32لوگ\_32 مرداس رات موجود تھے کلب کی لابی کی سی سی آبی وی فوتیج میں میرے آگے چھے داخل ہونے والے 32 لوگوں کے چرب بھی نظر آرہے ہیں۔ کچھ کے تو نام بھی بچھے

"میں رات نوبج گھر آگیا تھااور اگلی صبح ساڑھے سات بح كرات تكل تفاد" زمرني باختيارات ديكصابه ومختاط الفاظ كاجناؤ كررہا تھا۔ كردن موڑ كراس نے برائيكوڑ جزل كو دیکھا۔ وہ انگوشے کے نافنزے انگشت شمادت کا ناخن رگڑتے توجہ ہے اس کودیکھ رہے تھے۔ "كياكب يورى رات كهريه رب تهج " پراسكيوثر فيوه سوال بوجهاجس كازمركودهر كانقا کمرہ عدالت میں چند ثانیہ کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر فارس طبیعید عازی نے اسمی کردن اور سنجیدہ چرے زمر کا دل کھے بھر کے لیے رکا۔ احربے اختیار سيدها مؤكر بتيفام برائيكيو رنجعي دو قدم مزيد قريب ''تو آپ اس رات… کمیں جاکر واپس آئے پراسکیوٹرکو ''جھے یاد نہیں''کی توقع تھی ٔ وہ خود بھی حيران مواقفا\_ ''میں رات گیارہ بچے گھرے نکلا تھااور صبح یا نچ بج واليس أكبيا تفا-" زمرنے ہے اختیار مردونوں ہاتھوں میں کرادیا۔ "آپ گياره سيانج كے دوران كد هر كئے تھے؟" فارس نے ایک علاقے کا نام لیا جو ڈاکٹرا بھن کے ہیتال کے قریب تھا۔ "نے علاقہ تمرالدین کے قتل کی جگہ سے کافی دور ہے۔ میں یوری رات ای علاقے میں تھا۔" وہ پرسکون سا کمه رہاتھا۔ زمری سمجھ میں نہیں آیاوہ کس یہ اعتراض کرے۔اس کا گواہ اپنے ہی خلاف کواہی و\_رباتها-hostile witness بن رباتها-"اور آب دہاں کس جگر تھ؟" وه ليح بهركور كا-"مين أيك عمارت مين كيا تفا-" ''اور کیا وہ کوئی خالی عمارت تھی؟ کوئی زیر تغمیر

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ (201 فَروري 2016



اسپتال؟ کوئی فیکٹری؟ جہاں آپ کی Alibi فاہت

یادہیں۔جو کولمبیات پڑھ کر آیا ہے۔اور ایک برے

چونک جانے کے انداز میں باری باری مجھی فارس کو ويكهية البهى يتجهي بينضح سابق براسيكيو رُجزل كو-وكيا آب أيك بهي جوت لاسطي بي الإام ك حن ين ؟ ووس فرزت چرے كما تھ بى كى بحرے غصے کدری می۔

"فارس عاری بے گناہ ہے کیااس کے جار سال ضائع كركے لوگ خوش نہيں ہوئے جواس كوايك وفعہ پھر قیدکی طرف و حکیلا جارہا ہے؟ وہ اپنا بیان وے Case of Two Versions ہے۔ وہ اس رات قل کی جگہ سے بہت دور تھا۔ حارے پاس 32 گواہ ہیں۔ لیکن ان کے نام رِاسِکیوش کے حوالے کرنے کامطلب ہے کہ ہم پلک پراسِکیوش آفس کو سابق اضروں کے بارے میں انتقامی کارروائیاں کرنے کا اختیار وے دیں۔" پہلی دفعہ پراسکیوٹرچوٹکا۔ مژکر تماشائیوں کی طرح مینے سابق رانسکیوٹر جزل کودیکھا جو سرخ چرے کے مائ بين تق لمح بحرك ليراسكيوركوا بناداغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔

"ایک منٹ مززمر۔" «منبیں جناب عالی! آب وہ وقت 'آگیا ہے جب ہم فارس عازی کو اکیلا جھوڑویں۔اے اس کی زندگی صفے دیں اور اس کے اوپر یہ جھوٹے مقدمات حتم کریں۔ اس کا مردردے بھٹ رہا تھااور آوازغصے سے بھٹ

و مور آز! مسزد مرکیس کارخ دو سری طرف مور رای بین سید غلط بات که رای بین-" پراسیکورم بُرَاعَتَادِ نِتَمِينِ لَكَ رَبَا تَعَا- بِهِي دِه لِيحِيجِ بِينْ فِي إِلَيْكِيوِ بْرُكُو ریکھا المجھی کٹرے میں کھڑے فارس کو اور وہ دونوں پراسکیوٹرے بے نیاز ایک دو سرے کو دیکھ رہے تخصيبات مهري تظرون كيماته-

ومسزوم واقعی غلط بات کمه ربی بین-" جج صاحب نے برہمی سے برائیکوٹرکو مخاطب کیا۔ ''یہ Versions کا کیس نہیں ہے۔ یہ Further Inquiry (مزید اعوازی)کاکیس

سرکاری عمدے دار کا بیٹا ہے۔وہ بار کاؤنٹریہ میرے ساته بى بىيغاتھا-اس كابازد فريكىچو ہواتھااور-" زمرنے بے اختیار گردن موڑ کر براسکیوٹر جزل کو ديکھا جن کی نظریں قارس عازی پہ کڑي تھيں اور کان سرخ يتصد ادهروه يُرسكون ساكيد رما تفاد ج صاحب أيك دم چونك كرفارش كود يكھنے لگے تھے۔ "آپ برائيليور صاحب ان 32 لوگول كو Subpheona کریں (روائہ طلی مجھوا تیس)کورٹ بلائیس اور میری Alibi کی تقدیق کرلیں میں آپ کوان کے نام دینے کے لیے تار مول۔ آپ نے مجھے گرفار ہی ان لوگوں کے ناموں کے لیے کیا ہے تا تو جھے سے نام پوچھیں۔" سادگی ہے جے صاحب کی طرف دیکھا۔ "بالكِل" آب ان كے ناموں كى فهرست عدالت ميں

جمع کروائیں۔ عدالیت ان کو باری باری طلب کر کے سوال جواب كركے كى-"يراسكيوٹر كاعمادوالس آنے

وميور آنر!" زمرايك دم كفرى مولى-اب كچه كچه اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔"فارس عانی ان لوگوں کی فہرست عدالت کے حوالے نہیں کرسکتا کیونکہ وہ عزت دار لوگ ہیں۔ اگر ان کو بروانیہ طلبی جھیج کر عدالت میں بلایا گیا تو یہ ان کی توہین ہوگ۔ جیسے ایک سابقته سركاري آفيسر كابينا بحس كآبازه فرو يحدجو مواقها وہ بچے بننے جارہاہے 'اس گواہی ہے اس کا کیرر۔ متاثر ہوگا۔"وہ جلدی جلدی کمدرہی تھی۔ براسیکیوٹرنے جفلاكراب ويكهاتفا

' میور آنرا اگر دفاع کو ملزم کی ایلی بائی جاب کرنی ہے توان کووہ فہرست عدالت کے حوالے کرنی ہوگی۔ " مشیور میں تو تیار ہوں دینے کے کیے۔ اس فرست کے لیے تو آپ نے جھے گر فقار کروایا ہے۔"وہ ئر بیش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پراسیکیوٹرنے اب کے الجھ کراہے دیکھا۔

''کون ی فرست؟اپ کوایں کے گر فار کیا گیا ہے . كونك آب في قرالدين كاقتل كياب "ج صاحب

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 2016 فِي





# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



دکھ بھی ہے کہ آپ کواتنے ماہ جیل کی سلاخوں کے لیجھے گزارنے پڑے میں پلک پراسکیوش آفس کو ایدوائس دول گاکه وه آپ کومعذرت پیش کریں۔ فارس نے کئیرے کی ریانگ یہ ہاتھ رکھے اسمی گردن اور زخمی آنگھوں کے سِاٹھ بس اتنا کہا۔ "آپ کا شکریه پور آنر الیکن ان کی معافی میری زندگی کے سوا چار سال نہیں لوٹا سکتی۔ میرے خاندان اور دوستوں میں ہوئی میری بے عزتی اور توہین تہیں تھیک کر سکتی۔ میری دورفعہ کھوجانے والی نو کریاں مجھے عِرت سے واپس نہیں مل سکتیں۔جب آپ سی بے كناه آدى كوقيد مين ڈالتے ہيں تو آپ اس كو معصوم میں رہنے دیتے۔ وہ اپنے دفاع کے لیے کسی بھی جد<sup>ا</sup> تک جانے کے لیے تیار ہوجا آہے۔اس سے قطع نظر کبہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں گوئی قیامت آئے گی بھی یا نہیں بھر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ بے گناہ آدی آینے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے جو بھی رے وہ قانونا"اور شرعا"ورست ہو آہے۔" تھنے ہوئے ابرد کے ساتھ وہ نیچے اثر آیا۔ زمراس وفت ويعير سارا روناحياهتي تطيء مكروه يهال روجی میں سلتی تھی۔ دفت سارے آنسواندوا تار راس نے سراٹھایا 'اور نگاہی تھکائے 'بال کان کے خاموخي ہے ساتھ آگر بیٹھ گیا۔ برائيكوٹراب جج صاحب سے بيہ بات كررہا تھا۔ صفائيان معذر تنس-زمرنے نگاہیں جھکائے کاغذ پر لکھا۔"تم اس رات اسپتال بھی گئے تھے یا نہیں؟" ہوہاں سے تلم اٹھاکر اس کے نیچے لکھا۔ ''صرف فارس نے تلم اٹھاکر اس کے نیچے لکھا۔ ''صرف پچتیں منٹ کے لیے گیا تھا۔ آپ کا کیاخیال ہے 'میں اتن كرى ميں يوري رات اس جكه بيضار باتھا؟" "تم نے پہلے کول نہیں بتایا کہ اس رات تم کہیں اور تھے؟" "آپ نے بوچھاہی نہیں۔"سادگ سے لکھ کر کاغذ اس کے سامنے رک دیا۔

زمرنے ہے اختیار میز پہ دونوں بازور کھے گور چروان پر گرادیا۔اور فارس نے آنکھیں پیچ کر طویل سائس تھینجی۔ ''یہ ایک Fishing expedition ہے۔ اور مجھے اس بیخ پر بیٹھے شرم آرہی ہے کہ پبلک براسکیوش آفس انقامی کارروائیوں کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے۔''

''جناب عالی ہیہ پچولیش کو Manipulate کررہے ہیں۔'' براسیکوٹر ہو کھلا کرا حتجاج کرنے لگا مگر بچ صاحب نے غصے سے ہاتھ اٹھاکر اسے خاموش رہنے کااشارہ کیا۔

''سرکاری آفس نے اس کیس میں اپی ذمہ داری درست طریقے سے انجام نہیں دی۔ آپ کے گواہوں کے بیانات میں جھول ہے۔ شواہد تاکانی ہیں۔ شریک جرم کریڈ بیل (معتبر) نہیں ہے۔ آپ نے ساڑھے تین ماہ سے آیک ایسے آدی کوڑیر حماست رکھا ہوا ہے کس کو مقید کرنے کے لیے آپ کے پاس تاکانی شوت کے علادہ کچھ نہیں ہے۔ اور شدید بر ہمی ہے کہ دہے تھے اور پر اسکی فراب کانیا سنے پر مجبور تھا۔

''ان بتیں لوگوں کو گورٹ میں گھنٹنے کی میری نظر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔عدالت فارس غازی کے بیان سے مطمئن ہے اور شیشن 249 Crpe کے محت فارس غازی کونا گائی شوابد کے باعث باعزت بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔اور ببلک برائیکوشن آفس کو انتہاہ کرتی ہے کہ اس قتم کے اور بھے ہتھکنڈوں پہ اتر آنے سے گریز کریں تو یہ موجودہ پرائیکیوٹر جزل کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔''

ست سے ہے ہم ہوا۔ شدید غصے اور ناگواری سے کمہ کر جج صاحب نے اپنا ہتھو ڈا زور سے میز پہ دے مارا۔ پیچھے ہیٹھے سابق براسیکیوٹر جزل نے آنکھیں میچ کر گمری سانس لی'اور بھرفارس کود کھے کر سرکوذرا ساخم دیا اوراٹھ کر ہا ہر چلے گئے۔وہاس کے احسان مند تھے۔

"اور آپ فارس کلمیر غازی-"جے صاحب نے رخ اس کی طرف پھیرا-"جھے افسوس ہے اور شدید

مَنْ حُولِين دُالْجُسَتْ (مرمع فروري 2016)





میں بیٹھے تھے۔سب خوش ہاش اس سے ہاتیں کررہے تھے۔ وہ بھی مسکرا کران کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ وہ تھکا ہوا مگر مطمئن لگتا تھا۔

حنین مل کراسٹدی میں چلی گئی تھی۔ وہ پچھ کام
کررہی تھی۔ ایسے میں صرف زمر تھی جو اب تک
اس سے نہیں ملی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں وہ ناخن
دانتوں میں دبائے 'ادھرادھر نمل رہی تھی۔ بار بار
دوازے کی طرف بڑھتی 'پھر سر جھٹک کر واپس
مولیق۔ ذراسی درزہ نے نیچے کی آدازیں صاف سنائی
دی تھیں۔ ''سب کو شکریہ کمہ رہا ہے۔ آیا! آپ کا شکریہ 'کھانے جھیئے کا۔ انگل! آپ کا شکریہ 'دعاکرنے
کا۔صدافت تمہارا شکریہ 'پٹانہیں کس چڑکا۔ اور میں
کا۔صدافت تمہارا شکریہ 'پٹانہیں کس چڑکا۔ اور میں
جو اتنے مہینے اس کے لیے خوار ہوتی رہی 'میراکوئی
احساس نہیں!''وہ خفگ سے خودسے بردرطارہی تھی۔
جو اس خودسے بردرطارہی تھی۔
خوات خودسے بردرطارہی تھی۔ زمرنے
میل زمرکود کھ لول۔ '' دہ معذرت کرکے اٹھ آیا
جلدی سے تکیوں کے غلاف آبارے ' نئے غلاف
علدی سے تکیوں کے غلاف آبارے ' نئے غلاف
علدی سے تکیوں کے غلاف آبارے ' نئے غلاف

"دالسلام وعلیم-" دردازے میں کھڑے وہ ذراسا کھنکھار کر بولا۔ زمرنے ایک بے نیاز "اچٹتی نظر اس پہ ڈالی جینز پہ سوئیٹر پنے "وہ تھکا ہوا مگر مطمئن لگ رہاتھا "تکیے کونئے کور میں ڈالتے ہوئے مصروف انداز

دو خمبرایک میں نے تہمارے لیے جو بھی کیا میم پارٹنر سمجھ کر کیا۔ نمبردو میں اب بھی نہیں بھولی کہ تم نے جھے استعال کرکے جیل تو ڈنی چاہی تھی۔ نمبرچار تم جب چاہو' ڈاکیوورس بیرز بنوالواگر میرے پاس میں طلاق ہو آتو میں خود بنوالیتی۔ نمبریانج عمیں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہناچاہتی۔ اس کیے میں نے اپنا سامان نیچے اسٹڈی روم میں شفٹ کرویا ہے۔ یہ کمرہ اب صرف تمہارا ہے۔ نمبرچھ ہم نیم کی طرح۔ پہلے ک زمر کی تیوری چڑھ گئے۔کاغذ پر چند ہندے لکھ کر اس کے سامنے ڈالا۔ '' مرین تا فعر سے میں تاریخ طاقعہ کا میں کا میں دھاگا

" یہ میری بقایا فیس ہے۔ دفت یہ ادا کرنا۔" خفگی سے سرگوشی کی توفارس نے مسکرا کراہے دیکھا۔ "مجھے ریسیو کرنے نہیں آؤگی؟"

''نیکسی کرکے آجانا۔'' دہ رخ موڑے سنجیدگ سے جج صاحب کی طرف متوجہ تھی۔ ''ادر ٹیکسی کاکرامہ؟''

''اپنی گرل فرینڈ سے مانگ لینا۔''وہ اٹھ کر آگے چلی گئی۔

۔ اوروہ تکان بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھتارہا۔ بچر گردن موڑی تواحمرابھی تک ششدر بیٹھاتھا۔اس کو متوجہ پاکر آگے ہوا۔

''توّاس رات تم الیی جگہ تھے جس کے بارے میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو گا۔ واؤ۔ ایسے طریقے جھے کیوں نہیں سوجھتے؟'' وہ محظوظ ہوا تھا۔ فارس چھے کو جھکا اور دھرے سے کہنے لگا۔ ''تم نے میرے کیس کے لیے تمام انوںسٹی کیشن کی۔اس کے لیے تمہارا۔۔''

"اس کی فیس اس پہ لکھی ہے۔"احمرنے فورا"ہی کارڈ ٹکال کراس کے سامنے رکھا۔" لپس کچھووں کے پیمے الگ ہیں۔ ٹیکس الگ ہے۔ دیک اینڈ سے پہلے اوا گردینا۔"

اوردہ جو شکریہ ادا کرنے لگا تھا' رک کراس کاغذ کو پڑھنے لگا۔ ابرد ہے اختیار اٹھے۔ باری باری فیس کے دونوں تحریری مطالبوں کو دیکھااور پھرمانتھ پہ بل لیے۔ ''بہت بمتر'' کمہ کر خفگی سے رہنے موڑ لیا۔

经 经 经

یا انا سخت جان که تلوار بے اثر یا اننا نرم دل که رگ گل سے کٹ گیا جس دن فارس گھرواپس آیا'وہ انٹیسی والوں کے لیے عید کادن تھا۔ حسینہ اور صدافت نے اچھاسا کھانا بنایا تھا۔ سیم'ندرت اور بردے ابااس کے ساتھ لاؤنج

مُؤْخُولَين دُالْجَنْتُ مِحْمَعَ فروري 2016 في



یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ''کیابنا؟'' زمر فورا''اس کے قریب آئی۔ ''میں نے اس فلیش ڈرائیو کے پردگرام کو ڈی کرپٹ کرلیا ہے۔اوروہ کھل گئی ہے۔'' زمر کو آگے پیچھے کی ہرشے بھول گئی۔ ول و داغ میں جیسے سکون سمااتر آیا۔ '''اوہ رشکی۔'' وہ خوشی سے کہتی اس کے ساتھ آگ

''اوہ رئیلی۔''وہ خوشی سے کہتی اس کے ساتھ آگر بیٹھی اور اسکرین کودیکھا۔ ''کیا نکلااس میں ہے؟''

و حکیانکلااس میں ہے؟" حنین ابھی تک شل تھی۔ میں نے اتنے مہینے نگائے اتنا وفت برباد کیا مرف اہلسا اور آنا کے لیے۔"

حنین نے اسکرین کارخ اس کی طرف پھیرا۔ ''اس فلیش ڈرائیو میں سوائے فروزن فلم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر طرح سے کھنگال چکی ہوں اسے مگریہ خال ہے۔ یا تو بھائی نے اصل فلیش مجھے نہیں وی' یا اس نے غلط فولڈر کالی کیا تھا۔'' وہ ابھی تک مُن تھی۔ ''اوہ نہیں!'' زمرنے تذھال ہو کر سرچھھے کو گرالیا۔

0 0 0

قصرکاردارکےلاؤنجیس جواہرات کاردارغصے سے ادھراُڈھر ممل رہی تھی۔اس کی رنگت مارے غضب کے سیاہ پڑرہی تھی جبکہ صوفے پہ بیٹھا ہاشم گردن چیچے ڈالے ہنستا جارہا تھا۔ جواہرات نے رک کر تاپندیدگی سے اسے ویکھا۔

"وہ رہاہو کرہارے سروں پر پھرے بہنچ گیاہے اور تم بنس رہے ہو۔"

المن سب المستمار المن المن المنت المعرب المورك المورك المورك المورك المراكب المورك المراكب المورك المراكب الم

معتر مر کو کو میں دہلیمہ کول کی علم جھے بتاؤ کا بہم اس کو دوبارہ کیسے جیل جھیجیں۔" طرح کام کرتے رہیں گے' لیکن تمہاری بے گناہی معلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تنہیں معاف بھی کردیا ہے۔ نمبرسات۔''

الفاظ ٹوٹ گئے کیونکہ وہ خاموشی سے قدم قدم چاتا اس کے پیچھے آگھڑا ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ 'اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے کندھے سے لگایا اور تھوڑی اس کے کندھے پر جمائے 'آ تکھیں بند کیے اس نے صرف اتنا کہا۔''شکر ہے۔ میرے لیے لڑنے کا۔'' چند ساعتیں گزریں۔ چند کمجے اور سرکے۔ زمر جو بالکل منجمد ہوگئی تھی 'بمشکل گمری سانس لے کر بولی۔

"مبرسات میں کل تہمارے ظاف Order "مبرسات میں کل تہمارے ظاف Restraining فائل کروں گدجس کے تحت تہمیں مجھ سے دس فث دور رہنا ہوگا۔"اور اپنہا تھ چھڑائے۔

بر رہے۔ فارس نے سراٹھایا'اسے کہنی سے تھامے اپنے سامنے کیا'اور قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ ''تم کل بیہ آرڈر فاکل کردگی؟واقعی؟'' ''یالکل!'' وہ گردن اکڑا کر پولی'مگراس کی آنکھوں میں ، مکھنا۔افہ۔

ودمکر کل توجهه می ہے۔"

"میرا مطلب تھا 'پرسوں۔" وہ تلملا کر ہولی' اور کہنی چھڑا کردروازے کی طرف بردھ گئی۔ "اچھا' کمرہ مت چھوڑو' ہم بیٹھ کر اس بارے میں بات کرلیتے ہیں۔" وہ تکان سے مسکرا کر چچھے سے بولا تھا

''نمبر آٹھ'میرافیصلہ حتی ہے۔''بظاہر خٹک کہیج میں کمہ کروہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے اس کے کانوں سے دھواں ٹکل رہا تھا۔ بمشکل چرے کو نارمل رکھ'وہ اسٹڈی میں آئی تواندر نقشہ پدلا ہوا تھا۔

ایک صوفہ کم بیڈ 'جونی الحال کھلا ہوا تھا۔ (اور اس کی او نچائی میٹرس جنتی ہی تھی اس پر حنین لیپ ٹاپ کے بیٹھی تھی۔ اندر سفید فلیش گئی تھی' اور حنین

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتْ 2014 فروري 2016



پبک پراسیمیوش آفس میں کوئی اس کو ابھررہے تھے۔ دوسری طرف سے علیشا کا جواب میں کرنا جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا چپکا۔ بلدی چلوانے کی کوشش نہ کریں'لیکن "مین تانے کے لیے اتنی مبح نیکسٹ کر ہے ہو؟"

چین تانے کے لیے اتنی صبح نیکسٹ کررہے ہو؟" "کیا تنہیں ذرا بھی دلچینی نہیں سننے میں کہ وہ کس سے شاوی کرنے جارہاہے؟"

"تم بتارو-"

"آبدار عبید سے وہ ہماری یونی میں تھی۔ مجھے شدید ناپسند ہے وہ۔ بھائی کو وہی لوگ پسند آتے ہیں جو مجھے شدید ناپسند ہوتے ہیں۔"لکھتے ہوئے ابرو بھیج گئے لور آنکھوں میں خفگی عود آئی۔

''اچھا۔۔وہی جس کوتم یونی میں تنگ کرتے تھے اور پھراشم نے تمہیں پٹوایا تھا؟''وہ محظوظ ہوئی تھی۔ کیے بھر کو نوشیرواں کاردار مجمد ہوگیا۔ جیسے سارا

خون جم گیاہو۔ بڑیاں برف کی ہو گئی ہوں۔ ''کون ہاشم؟ اور شہیں کیسے بتا؟''اس کے زہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ آبی کے منگیتر کا نام بھی شاید

ہ ہو۔

الم الم اللہ اللہ اللہ ہوں کے تہیں نہیں بتایا کہ میں فیا اورنگ زیب صاحب کا اکاؤنٹ اپ یاس مررکر رکھا تھا۔ ان کی ساری ای میپلز میں پڑھا کرتی تھی۔ مجھے یادہ ہے 'ہاشم نے ان کو میل کرکے بتایا تھا کہ تم ان کے دوست کی بنی کو نگ کررہے تھے 'اسی لیے اس نے اپنے کی بندے کے ذریعے تہیں پڑوایا تھا۔ شاید اس کویہ بھی کما تھا کہ وہ خود کو اس لڑکی کا شوہریا منگینر فلا ہرکرے۔ "وہ رکی۔ ''کیا تہیں نہیں معلوم تھا؟'' فلا ہرکرے۔ "وہ رکی۔ ''کیا تہیں نہیں معلوم تھا؟'' فلا ہرکرے۔ "وہ رکی۔ ''کیا تہیں نہیں معلوم تھا؟'' میں گھاؤ لگا کر کسی نے سمارا خون نکال لیا ہو۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے موہا کل فون وہیں لحاف یہ گر گیا اور ہرا تھاکر خالی خالی 'شل 'ٹ شدر تظروں سے سمامنے مرافعاکر خالی خالی 'شل 'ٹ شدر تظروں سے سمامنے مرافعاکر خالی خالی 'شل 'ٹ شدر تظروں سے سمامنے مرافعاکر خالی خالی 'شل 'ٹ شدر تظروں سے سمامنے

کررہاتھا۔ اس کی ساری دنیا زمین یوس ہو گئی تھی۔

فیض سر پر جو ہر اک روز قیامت گزری

ويكصا جهال ستكھار ميز كا آنكينه اس كا زرد چرہ منعكس

"اب پبلک پراسیکیوش آفس میں کوئی اس کو پراسیکوٹ نہیں کرنا چاہے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا' کیس جلدی چلوانے کی کوشش نہ کریں' لیکن خیر۔" ہنتے ہنتے وہ پل بھر کو رکا اور محظوظ آنداز میں جوا ہرات کودیکھا۔

''نین مزیداس کوجیل میں نہیں بھیجناچاہتا۔اس کو صرف ایک شخص اندر کرواسکیا تھا۔ کرنل خاور۔اب مزید کوشش نہ سیجھے وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے۔ نہ بن سکتاہے۔اب مود آن کرنے کادفت ہے۔اچھے کام کرنے کادفت ہے۔"کوٹ کابٹن بنز کرتے اٹھا۔ ''می ایس ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں راستہ تبدیل کرناچاہتا ہوں۔اس لیے پرانی دشمنیاں چھوڈ کر ''تبدیل کرناچاہتا ہوں۔اس لیے پرانی دشمنیاں چھوڈ کر

ماں کا شآنہ تھیک کروہ آگے بردھ گیا۔ جوا ہرات وہیں کھڑی کلستی رہی۔ پھر کمرے میں آئی۔ دروازہ مفقل کیااور فون ملایا۔

'' بیجھے آجھی خبر آب سناؤ کے قصیح ؟'' زہر خند کہیے ۔ میں دہ بولی تھی۔

"آج رات کام ہوجائے گا۔ پہلے سعدی اور پھر خادر۔ "من کراس نے موبائل برے ڈالا اور سکھار میزکے قد آدم آئینے کے سامنے آگھڑی ہوئی۔ سفید اور سرخ لیے گاؤن میں ملبوس وہ بے حد خوب صورت لگ رہی تھی' مگرچرے پر چھایا غیض و غضب اس کے حسن کو گھنا رہاتھا۔ شرارے برساتی آتھوں سے آئینے کو دیکھتے اس نے گردن میں پہنی موتیوں کی مالاتو ڑ ڈالی۔ ترمز ترشہ۔ سفید چکنے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر ڈالی۔ ترمز ترشہ۔ سفید چکنے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر

اوپر این کمرے میں بستر ہہ سستی سے نیم دراز' پیروں کی قبیجی بنائے نوشیرواں کھٹا کھٹ موہائل ہے ٹائپ کیے جارہا تھا۔ بال بنے تھے اور لہاس سے لگنا تھا کہ ابھی آفس سے لوٹا ہے۔ آٹھوں میں ازلی بے زاری کی جگہ مصروف سا آٹر تھا۔ گویا گفتگو میں بہت منہ کہ ہو۔

"بھائی شادی کرنے جارہا ہے۔"اسکرین پر الفاظ



لاتے ہیں اللہ تعالی۔ ان کو دہراتے ہیں۔ ہر دفعہ وہرائے کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ النمل میں جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ ویسے تو بہت ہی آقدار مشترک ہوں گی مگرمیں محدود سوچ اور محدود علم کا آدمی ہوں۔ اتناہی غورو فکر كرياؤل گاجتني ميري د جني وسعت ١٠٠٠ بك جقنے واقعات بيه غور و فكركيا بي ميس في ان سب ميس ایک اکائی ہے جو بورے سستم کے خلاف کھڑی ہے۔ يتكي موسى عليه السلام كاواقعب إيك موسى عليه السلام اورسامنے فرعون اور اس كالاؤلشكر ... پرسليمان عليه السلام او ران کے سامنے ایک بوراسٹم جس کووہ كنٹرول كيے ہوئے ہيں... پھرايك سليمان عليہ السلام اور ان کا سامنے ملکہ سباء اور اس کے سروار سلطنت .... دو سری جانب أیک ملکه سباء اور سامنے سلیمان علیہ السلام اور ان تے لاؤ کشکر۔ ایک ہدید جو یورے لشکر کے سامنے اکیلا کھڑا ای صفائی وے رہا ہے۔ پھرایک شعیب علیہ السلام اور ان کے سامنے پوری کافر قوم ... لیکن اگر غور کرو تو سورہ کا نام وَقَالَهُمُلَ" ہے۔ چیونٹیال۔ کوئی بھی یہاں اکیلا ہو کر بھی اکیلا شیں ہے۔ موٹی علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کی قوم ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے لوگ ہیں۔ ملکہ بھی اینے سرواروں کے ساتھ ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی آئی قوم کے اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور اِن کے بھی ''وارث'' تھے جن سے ان کے خلاف ممل کی سازش کرنے والے ڈرتے تھے۔ انسان کو برے برے کام کرتے وقت یہ نمیں سوچنا جاہیے کہ مجھ اکیلے نے یہ سرب کرلیا۔ میں اکیلا ایک سیلقٹ میڈ آدمی ہوں۔ بلکہ نہیں ... بہت سے لوگ \_ خاموش چیونٹیوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کاساتھ دیا ہو گا۔ان کو بھولنا نہیں جاہیے۔جوہندول کاشکر نہیں کر آاوہ رب كاشكرنبين كربا

باہر کچن میں وہی گارڈ خاموشی سے ٹرے میں پلیٹ رکھ رہاتھا۔ جمچیہ کا ثناسب برابر کیا۔ نیپ بکن سجایا گلاس ایک بھی روز مکافات نہ ہونے پائی کرنل خادر اپنے کمرہ بجن میں زمین پہ اکروں ہیشا تھا۔ نگاہیں دور خلامیں جمی تھیں اور وہ کسی گهری سوچ میں کم دکھائی دیتا تھا۔ آنکھوں کے گرد گئے زخم اب مندمل ہو بیکے تھے اور صحت بھی بمتر تھی۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آوازے وہ چونکا اور سراٹھایا۔

گارڈ کھانے کی ٹرے لایا اور نیچے زمین پہ رکھی۔ خاور کی نگاہیں ادھ کھلے دروازے کے پار گئیں۔ وہاں ایک اور گارڈ نظر آرہا تھا۔ خاور کی آٹکھیں پڑسوچ انداز میں سکڑیں۔

اندازیس سنزیں۔ "تہماری اور اس کی توضیح ڈیوٹی ہوتی ہے 'تم لوگ اس وقت کیا کررہے ہو؟ اور رات والے گارڈز کمال معہ عث

یں کا ماتھا ٹھنکا۔ گارڈ نے ایک نظراس پہ ڈالی۔ گهری 'خاموش نظراور مڑگیا۔ خاور تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔

ر جمھے سعدی یوسف کے کمرے میں جانا ہے 'ابھی وروقت…''

وہ چونکا ہوا لگتا تھا گرگارڈنے ایک دم پیچھے مڑکر ایک زور دار مکا خاور کے جڑے پید دے مارا۔ خملہ غیر متوقع تھا۔وہ تیوراکر پیچھے کو گرا۔اس اثنا میں وہ دروازہ آگے سے بند کرچکا تھا۔ خاور وحشیانہ انداز میں دروازہ سٹنراگا۔

" ''اگر تم نے اسے مارا تو میں تنہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم اس کو نہیں مارسکتے۔اس کوابھی نہیں مرتا۔'' معدی یوسف کے کمرے تک بیہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا' کاغذ سامنے رکھنے 'سنہری قلم سے لکھتا جارہا تھا۔ ''میں بناہ ما نگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ فَي مِنْ عَلَيْ مُورى 2016 في



PAKSOCIETY



''اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اورجو (الله سے) ڈرنے رہے۔ اور لوط علیہ السلام کو جِب اس نے فرمایا اپنی قوم ہے۔ کیاتم ار تکاب كرتے ہو ''فاحشہ'' (بے حیائی) كا حالاتك تم دیکھتے

''فاحشہ!'' تیز تیز لکھتے اس معصوم لڑکے نے گھری سائس لى- "اس لفظ كے ساتھ دين ميس عموما"ان کاموں کا خیال آیا ہے جو بدکاری سے جڑے ہوتے ہیں۔وہ تو فاحشہ ہوتے ہی ہیں مکراس لفظ کا مطلب زیادہ وسیع ہے۔ فاحشہ ہراس گناہ کو کہتے ہیں جو تھلم كھلائ سرعام كياجائے جاہے وہ بدكاري ہو ممل قوم لوط ہو موسلی ماں سے شادی ہو یا دن دہاڑے ہونے والی قتل اور را ہزنی کی داراد تیں ہوں۔ قوم لوط کے روگ مسافروں کولوٹنے تھے اوران کا فحش عمل اس کے

لوط عليه السلام ان كو كهتے ہيں كه "" تبصرون" (تم دیکھتے ہو) یہاں''نظر''نہیں آیا۔ نظر یعنی آنکھے۔ ر کھا۔ ' مبھر'' کہا گیا ہے۔ بھر بعنی ول سے ویکھنا۔ بصيرت ركهنا يسمجه ركهنا لتوقحكم كللا برائيول كوللجحف وا کے لوگ جو پھر بھی ان کی مخالفیت نہ کریں' وہ بھی قوم لوط جیسے ہی ہوئے تا۔ آج کل تھلم کھلا گناہ کرنے کو بولڈ نیس کہا جا تا ہے۔ خوداعتمادی کہا جا تا ہے۔ بھلے مارے بچے بروں کے ساتھ بد تمیزی سے بات کررہے ہوں مسلم کھلا بے اولی ہورہی ہو اس باپ خوش ہورہے ہوتے ہیں کہ بچہ کانفیڈنٹ ہے بولڈ ہے۔" ین میں میری اب پیالے میں سوپ ڈال رہی تقى- گارۇ منتظرسا كھڑا تھا۔

(لوط عليه السلام نے کما) كيائم آتے ہو مردول كے یاں شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے بلکہ تم أيك قوم موجوجهالت برتيج مو-"

د مگراللہ تعالی..." وہ زخی مسکراہٹ کے ساتھ لکھتا جارہا تھا۔ '' آج کل یہ گناہ اتنا عام ہوگیا ہے کہ اب ہمارے بچے اس کو بہت لائٹ لینے لگے ہیں۔

خولتن والجيث 2017 فروري 2016



اور النمل سورۃ ہے۔ مبلغین کی۔ ظلم اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کی'جو نیوٹرل (غیر جانب دار) نہیں رہتے تھے۔

''تو نجات دی ہم نے لوط کو اور اس کے گھروالوں کو۔سوائے اس کی بیوی کے۔مقدر کردیا ہم نے اس کو چیچے رہ جانے والوں میں سے اور برسائی ہم نے ان پیریارش۔نوبست بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں میں بارش۔ نوبست بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں

ں۔ سعدی لکھ رہاتھا۔ کچن میں ہونے والی سرگرمی ہے بے نیاز۔

'قوط کی بیوی گو کہ مسلمان تھی مگر قوم کے لیے ول سے بعدردی رکھتی تھی۔ انبان اس کے ساتھ ہے جس سے دہ محبت کر ناہے۔ انجیل مقدس کے مطابق اس نے لوط اور دد بیٹیول کے ہمراہ نکلتے ہوئے ہے مُ كُرِد يكِها تقا اور وه نَمَكَ كا مِجْمَه بن كُنْ- يَقِمُ الْحِيْ دیں سے دہ دیکھے مرکرنہ دیکھنا پھر کے ہوجاؤ کے" واتى اصطلاح تكلى بي جو كناه آج لوگوں كواتنا بلكا لكما ہے 'پرسنل چوائس لگتاہے' وہ اتنا سخت ٹاپسندیدہ ہے الله على نزديك كه الهاى كتب مين آيا ہے.. جريل علیہ السلام نے اپنے پرول پر اس بوری سبتی کو اٹھایا ' آسبان تیک لے کرکھے اور واپس شخ دیا۔ وہ زمین میں وهنس گئے۔ان پہ بیقروں کی ٹار کٹافبارش بری۔ ہر مخص کے اوپروہ پھر آگرنگاجس پہاس کانام منقش تھا۔ آج اس جگہ ہے . جرموار ( Dead Sea ) ہے۔ جهال کوئی ذی روح نہیں رہ سکتا۔ جہاں یانی کے اندر اتنے برسوں بعد بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔نہ زندگیل عتی ہے۔ یہ استے برے گناہ گار تھے اور آج

و تعلم خنگ ہونے لگا۔ اس نے رک کر قلم چھڑکا۔ چرلکھا۔۔۔ بے سود۔۔ اس کاموڈ خراب ہونے گا۔ لکھنے کے لیے سب سے ضروری چیزا یک اچھا قلم ہوتی ہے۔

معدی نے خفگی ہے اس کے اوپر کے کلپ دیکھے۔وہاں چار بٹن تھے اس نے موجودہ نب کا بٹن

قوانین پاس کرواکر بائیولوجیل وجوہات بیان کرتے ہیں بھائی جارہی ہے کہ پہر بات لوگوں کے ذہنوں میں بھائی جارہی ہے کہ پہر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں 'سوان کو برداشت کریں ' در گزر کریں۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے برداشت کیوں مہیں کیا گائتات میں کی نے یہ گناہ پہلے نہیں کیا تھا۔ میں اس کو بید اس کو بید اس کو بید اس کو بید اس کو برداشت ' روش خیالی اور ترقی پندی کی علامت قرار دیا تھا۔ " بیل سے اس کو جمالت قرار دیا تھا۔ "

رے میں میری نے گرم گرم چاولوں کی پلیٹ رکھی ساتھ میں چکن گریوی۔پانی گلاس میں انڈیلا۔۔ اور ٹرے اٹھانے گلی تو گارڈ آگے برسما۔

دسیں اسے کھانادوں گائیہ مسز کاردار کا تھم ہے۔" میری کی آئھوں میں تعجب بھر آیا۔ دمگر۔" دخاموش رہو!" اسے گھور کرٹرے اٹھالی اور آگے رہے گیا۔ میری گو مگوسی کھڑی رہ گئی۔

بردھ گیا۔ میری گومگوسی کھڑی رہ گئی۔ ''تونہ تھاجواب اس کی قوم کا'مگریہ کہ 'فکال دو آل لوط علیہ السلام کوائٹی بستی ہے 'بے شک بیدوہ لوگ ہیں جوبست پاک بنتے ہیں۔''

مَنْ خُولِين دُالْجُسَتْ 3012 فَروري 2016 فِيَد



وابس اوبر كرديا اوردو سرأكرايا \_ لكصاتووه سرخ لكهتا تقا\_ اونہوں۔ اس نے تیسرا بنن دباکر تیزی ہے نب نکالی-وه نیلی تھی اور سعدی کو صرف سیاه روشنائی پیند

ں نے چوتھے بٹن کونیچے کیاتواندرے ۔۔ باریک س نب نكل وه اس سے لكھنے لگا ' كام غور سے ديكھا۔وه نب نہیں تھی۔ سوئی کی طرح تھی۔ تیزدھار آلے کی طرح۔۔ اس کو آبدار کی آنگھوں کا اشارہ یاد آیا۔وہ رک کرسوچنے لگا۔ تب بی دروازہ کھلاتواس نے جھٹ فلم منھی میں دیالیا اور یوں ظاہر کرنے لگا گویا اینا لکھا

گارڈ نے وروازہ بند کیا۔ ٹرے لاکر رکھی۔ باری باری چیزیں نکال کرمیزیہ سجائیں۔ پھر۔ سعدی کی طرف پشت کے جیب نے بیر کا ٹکڑا نکالا۔وہ خاور کوباندھی گئی زنجیروں سے مشابہت رکھتی تھی۔اس پی خاور کا خون اور ڈی این اے موجود تھا اور گارڈ کے ہاتھوں یہ وستانے بڑھے تھے شفاف باریک وستانے

وہ ایک دم پلٹااور پیچھے سے آگر سعدی کی گرون میں وہ زنجیرڈالی۔ بلکہ ڈالٹا جاتی مرسعدی تیزی سے آگے كوجهكااور خود كوكرى سميت دائين جانب كرايا - گارۋ کے ہاتھ میں اس کی شرث کا پچھلا حصہ آیا تھا۔وہ اس

ے اُس کو تھینچتے ہوئے زمین پے گرانے لگا۔ سعدی چلایا ''میری۔! کوئی ہے ؟ اس نے ہاتھوں اور بیروں ہے اس کو برے دھکیلنا جایا مگر گارڈ کا زور بہت زیادہ تھا۔وہ گھٹٹا شعدی کے سیٹے یہ رکھ کر بوری قوت سے اسے نیچے گرائے زنجیراس کی کردن میں والني كوشش كرربا تفااور سعدي مسلسل سردانين بائمیں ہلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کو مشش کررہاتھا۔ سعدی نے بوری قوت ہے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر یرے مثایا اور اس سے پہلے کہ اضما کارڈنے زور کامکا اس کے جڑے یہ رسید کردیا۔

سعدى كأوماغ بهى گھوم كيااور چپره بھى اور جب چېره بأنس جانب گھوہا تواسے دھندلا سا نظر آیا۔ سنہری قلم

قریب ہی گرا پڑا تھا۔اس نے ہاتھ پرمھایا ہے بھیلالیا لم چندانج دور تھا۔ گارڈنے اس کی گردن کے گردز تجیر

نبیٹی اورائے کئے لگا... سعدی کی انگلیوں نے قلم کو چھوا اور انگلے ہی لیمے اس نے قلم اٹھاکر گارڈ کے جسم کے اندر ایار دیا۔ وهندلی بصارت کے باعث سمجھ تہیں سکا کہ کدھر مارا ... مگر منظر ذراواضح ہوا ... گردن کی زنجیر دھیلی ہوتی توريكها بين گارد كم إته كى بشت ميں كھب چكا تھا۔ ود کھارڈ کے ہاتھوں سے بھسلِ گئی اور وہ ایک جھنگے زنجیر گارڈ کے ہاتھوں سے بھسلِ گئی اور وہ ایک جھنگے ے اٹھ کھڑا ہوا۔ الکلے ہی کہتے گھٹنوں کے بل زمین پہ كرا-معدى في فيجر كرون سے فكالے الو كار كواكر كوا ہوااوراے دیکھا۔

تھٹنوں کے بل میٹا گارڈی۔ سعدی کود کھے رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید برا رہی تھی اور آنکھول میں ایک شل سا تاثر تقا-منہ ہے ہے بکایک جھاگ نگلنے لگااور وہ منہ کے بل نیچے گرا۔

" Dont die "سعدى نےجلدى سےاسے سيرهاكيا وراس كاچرو تحيتهايا- كاردابهي تك سعدي كود مكير رباتها-

"مرنامت 'بلیزمت مرنا۔"وہوحشت سے اس کو بصجورت كه رما تفا- كارد كي متعب آ تكھيں سعدي جمی تھیں۔ وہ اتن حیران' اتنی ششدر آنکھیں ہے بھی سیں۔ وہ اس بیران اس تھیں ہے کہ سعدی کادل بند ہونے نگااور ان آئکھوں تھیں ہے کہ سعدی کادل بند ہونے نگااور ان آئکھوں میں روشنی بھی تھی۔ زندگی کی رمق۔ اور پھر۔ سعدی نے دیکھا۔۔ کمحول میں روشنی کی وہ جوت بجھ عَیٰ۔ گارڈ کاجسم ٹھنڈا نیلارڈ گیا' بے جان 'بالکل سرد۔ بەرە پىلاقىل تقاجوسعىدى يوسف نے كياتھا-اور بدوہ پہلی رات تھی جب سعدی بوسف نے سعدى يوسف كو كھوديا تھا۔

(باتى آئنده ماهان شاءالله)

## To Download Next Episode Visit Paksociety.com

مَرْدُ خُولِتِن ڈانجسٹ 2016 فروری 2016

Recifico

ساتھ جاکرشائیگ کرتیں اور دہی بھلے کھاتیں جو دونوں ہی کے من پیند تھے۔

''توبہ ہے نسرین۔ تونے ڈراہی دیا۔ رات آئی تھی۔ میاں جی چھوڑ گئے تھے۔''مسرت نے مڑکے دانے سمیٹتے ہوئے کما جو نسرین کی تیز آواز پر چو نکنے کے باعث اس کے ہاتھ سے کر کر تخت پر جھر گئے شہ

وربس تھے استے دنوں بعد اجانک دیکھا تو یقین ہی

المیں آیا اور تو نے میسیج بھی نہیں کیا اس بار آئے کا۔

خیر اجھا لگا سربرائز۔ علی میں آئی ہوں پھر وونوں

میں ہے ہوئے ہوئی قرمرت نے انبات میں سربا اویا۔

پھراس نے جلدی سے مرغیوں کو واپس دڑ ہے میں

بند کیا اور پائک پر پھیلے کپڑوں کو ایک جادر میں ڈال کر

الماں بھی آگن میں بیٹھی مٹری چھیل رہی تھیں۔

الماں بھی آگن میں بیٹھی مٹری چھیل رہی تھیں۔

آئی ہوئی ہے۔ آگر بلاؤ بھی بنادوں گی اور کپڑے بھی

تہ کردوگ ہے۔ آگر بلاؤ بھی بنادوں گی اور کپڑے بھی

میں یہ باقی مٹر بھی رات میں چھیل دوں گی۔ "سرین

میں یہ باقی مٹر بھی رات میں چھیل دوں گی۔ "سرین

میں یہ باقی مٹر بھی رات میں چھیل دوں گی۔ "سرین

میں یہ باقی مٹر بھی رات میں چھیل دوں گی۔ "سرین

میں یہ باقی مٹر بھی رات میں چھیل دوں گی۔ "سرین

میں یہ باقی مٹر بھی رات میں چھیل دوں گی۔ "سرین

وقت اسے مسرت سے ملنے کی جلدی تھی اماں اس کی

وقت اسے مسرت سے ملنے کی جلدی تھی اماں اس کی

ویوا گی سے خوب واقف تھیں۔ اس لیے ہنتے ہوئے

یار سے بولیں۔

"بال ہاں من لیا میں نے۔ تیری جوش بھری آواز نے تو محلے کو خبر کردی ہوگی کہ تیری سکھی سہیلی آئی اوا تل دسمبر كے دن تھے۔ مبح كے ساڑھے دس ج رہے شہر منبح کی نرم چیکتی دھوب آنگن کی منڈیروں سے اِر کر فرش پر پھیلی تو امال کے کہنے پر وہ سو کھے ہوئے کیڑے اتارنے چھت پر جلی آئی۔ سورج كى كرم كرنين جسم مين توانائي بحرر بني تحيي-''داہ اللہ جی کیاشان ہے تیری۔ گرمیوں میں ہی سورج الی تباہی مجارہا ہو تاہے کہ ہرکوئی اس سے چھپتا چررہا ہو تاہے۔ اور سرد ہواؤں کی آمدے ساتھ ہی ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو تا ہے۔ "وہ دل میں سوچ کر آسان کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرادی پھر مرغیوں کے دڑے کی طرف آئی اور اس پر بچھاموٹا کیڑا جوائنيں مردی سے بچانے کے لیے ڈال رکھا تھا کہٹا کر دروازه کھول دیا تو مرغیاں کٹ کٹ کرتی پروں کو پھیلا كرسورج كي كرمائش كواية اندرجذب كرنے لكيس وہ ری کی طرف آئی اور کپڑے آئی کرچھت پر بچھے تخت پر ڈالنے کی ناکہ وحوب سیکتے سیکتے انہیں کہ کرنے کا گام بھی نمٹالے۔جو نئی رسی خالی ہوئی سائنے والی اعجم خالہ کے آنگن کامنظر دیکھ کرخوشی اس کی باچھیں کھل میٹے اٹھیں۔اور خوشی سے تقریباس چیختے ہوئے بولی۔ "اپئے مسرت تو کب آئی؟"مسرت اس کی بجین کی سنیلی تھی۔ دونوں ساتھ کھیلی اور ساتھ بروھی ک<u>ق</u>یں۔ پھرمیٹرک کرتے ہی مسرت کااچھارشتہ آنے پر المجم خالہ نے اس کی شادی کردی کہ باپ کا ساب مھی مریر نه تھا۔مسرت کی شادی کو تین سال ہو گئے تھے مگر آج بھی دونوں میں خوب گاڑھی چھنتی تھی۔اس لیے جب بھی مسرت میکے آتی دونوں خوب باتیں کرتیں۔

مِنْ حُولِين دُالْجَنْتُ (2010 فَروري 2016 فَيْدَ



ہی انجم خالہ کا گیٹ بجارہی تھی۔ دستک کی آواز ہر مسرت نے ہی دروازہ کھولاتو نسرین جھٹاس کے گلے لگ گئی۔ "بروے دن بعد آئی اس بار۔"

ہے۔ جانو آرام ہے مل لے اس ہے۔ پلاؤ میں دم دے اوں گ۔ جار لوگوں کا کتنا کھانا ہے گامیری چندا۔ جاخوش رہ۔" اور وہ خوشی ہے نمال ہو کر سر پر دو پٹہ جماکر انجم خالہ کے گھر کی طرف دو ڈی توپائج منٹ بعد



''ہاں بس-بتایا تھاناں۔سسرال میں شادیاں بہت تھیں۔ فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔''سرت نے اس کے رخسارے ابناگال ملاتے ہوئے کہا۔ ''ہاں خالدنے بھی بتایا تھا۔ جھے سے توفون پر بھی صحیح بات نہیں ہوپار ہی تھی۔ اچھاس اسنے دنوں بعد آئی ہے تواب رہے گی ناں۔''نسرین نے مسرت کے ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح لاڈسے پوچھاتو مسرت اس کی بیتانی دیکھ کر مشکر ادی۔

''ہاںہاں ہفتہ بھرر کوں گی پورے۔'' ''ہائے اللہ جی تجی۔ اچھا وہ ببدلو کماں ہے و کھائی نہیں دے رہااور خالہ کدھر کئی ہیں؟''نسرین نے اوھر ادھر دیکھتے ہوئے مسرت کے بیٹے اور امال کی بابت وریافت کیا۔

" آپ تو کیا ساری باتیں ادھر کھڑے کھڑے ہی کرلے گی۔ پہلے آگر بیٹھ تو جاسکون ہے۔"مسرت نے اس کا اتھ بکڑ کر تخت پر بٹھایا اور خود بھی آلتی پالتی مار کراس کے سامنے بیٹھ گئی اور مٹر کے دانے نکا لتے بھوئے بولی۔

''ہبلو سورہا ہے۔ رات میں اماں کے ساتھ در تک لگارہا۔اور امال اندر کئن میں ہیں میرے لیے آلو کے پراٹھے بنار بی ہے جب کہ میں نے تواتنا منع کیا گر مانتی ہی نہیں۔ کہتی ہے میری بنی بہت کمزور ہوگئے ہے ، ڈھنگ ہے کھاتی بیتی نہیں۔''

''سیجے تو کہتی ہے خالہ۔ اتنا برا سارا سسرال ہے تیرا۔ پھریچ کاساتھ۔اب تو یہاں رج کے آرام کر۔ یہاں پر بھی تو مٹر لے کر بیٹھ گئ۔'' نسرین نے جیکتے گالوں اور فریہ جسم والی مسرت کو محبت سے ویکھتے ہوئے کیا۔

''بس سوجالیال کا تھوڑا ہاتھ بٹادوں۔ بھابھی صاحبہ تومیرے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے مسکے بھاگ گئیں کہ بھر موقع نہیں ملتا۔ ''مسرت نے مٹرکے چندوانے خود منہ میں ڈالے اور چند تھیلی پر دھرکے نسرین کے آگے کردیئے۔

"بینی ہے تا۔ بیٹیوں کاتو کام ہی ال کوسکھ دیتا ہے۔
اچھاس کے اتوار بازار لگا ہے۔ تجھے میرے ساتھ چلنا
ہے۔ میں نے سردیوں کے کپڑے ابھی تک نمیں
لیے۔ایک تو تجھے گھر کے حالات کا پتاہی ہے۔ ابار کشہ
چلا کر کما تا ہی کتنا ہے اوپر سے منگائی۔ امال کے
بلڈ پریشر کی دوائیں اور چھوٹے و قاص کے اسکول کی
فیس۔ یہ تو امال نے میسی ڈائی تھی اوپر چھت پر کمرا
بنانے کے لیے۔ ماکہ کرائے پر دے کر چھ آمانی کا
وسیلہ ہے تو چھے سے میرے ہاتھ میں ہزار ردیے رکھ

دیے۔میں نے موجا قبصوں کا کپڑا کے کری اوں گی۔ شلواریں پلین کپڑے کی پڑی ہیں وہی چل جا میں گی۔ ویسے بھی یمال کون سا سردیاں زیادہ رہتی ہیں۔" نسرین نے ایک وانہ بھا تکتے ہوئے کما۔

''نہاں ضرور چلیں گے۔اس بار میں بھی اب تک کے بہناری ہوں جو چھوٹے ہوگئے تھے۔ایک تومیاں بی سے ضرورت کے بیسے بھی مانگو تو منہ بن جا تا ہے۔ کہنے گئے ابھی شادی میں تو نئے کیڑے بنائے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ شادی بیاں کے کپڑے بندہ گھر میں باعام آنے جانے میں تو نہیں بہن سکا۔ پھر پر صفے بچے کے کپڑے سال بھر میں چل جا کی سکا۔ پھر پر صفے بچے کے کپڑے سال بھر میں چل جا کی سکا۔ پھر پر صفے بچے کے کپڑے الی کے لیے جھٹ سے نکل آتے ہیں۔ بیوی تو کسی ساتے بولی تو نسریں نے چرت سے کہا۔ سناتے بولی تو نسرین نے چرت سے کہا۔ سناتے بولی تو نسرین نے چرت سے کہا۔ سناتے بولی تو نسرین نے چرت سے کہا۔

''توبھالی صاحب بھے خرچہ مہیں دیے گیا؟'' ''ارے رہنے دو۔ نین ہزار کیا ہوتے ہیں بھلاجب کہ ''خواہ پوری سترہ ہزار مبس راش پائی لاکر احسان کردیا۔ کوئی میں اکیلے کھاتی ہوں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ فھیک ہے اب کہیں جلنے کو نہ کہنا۔ کیا میرا بچہ ادشچے کپڑے بین کر آئے گاجائے گااور میں نے تھے ہوئے سوٹ بین کراپی ہنی نہیں اٹوانی۔ تومنہ بناکر چار ہزار دیے اس میں بھی بیہ ناکید امال کی جزسی اور سوٹ بھی لے آنا۔ تم کیاجانوان شوہروں کی خصلت۔

مِنْ خُولِين دُالْجَنْتُ مِعْمَدَ فَروري 2016 فِيَد





ہوی کو بوجھ مجھتے ہیں بس۔"مسرت نے ناک چڑھا کر كوجعائى يرغصه آني لكأقفا كماتونسرين في سوجة موسة اثبات مين مرهلادياكه اس کی دوست شادی شدہ ہے تو ظاہرہے شوہروں کی

اصل فطرت كالوايسي علم بوكا-احنيس الجم كراكرايرا تصادر جنى ك رب لي آہت آہت چلتی ہوئی آنگن میں آئیں تونسرین نے جلدی سے اٹھ کران سے ٹرے کے ٹی اور سلام

جحازا «جیتی ربو-اور بھی کیا یا تیں ہورہی ہیں دونوں سيليول مين-"الجم خاله مسكرات موت بوليس تو

نسرين بنتة موئ بول-' بنن خالہ مت یو چھیں۔ اتنی خوشی ہورہی ہے مرت کے آنے کی۔ آیک ہی تومیری سمیلی ہے جس ہے میں ول کی ساری باتیں کرلتی ہوں۔ "مسرت بھی تیرے کیے ایسے ہی بے چین تھی۔ رات میں ہی تجھے بلانے گئی تھی پر میں نے کما کہ سردی میں لوگ جلد بستروں میں دیک جاتے ہیں۔اجھا

المجم خاله اب تخت تك يهنج چكى تھيں۔وہ اپنا گھٽنا پکڑ کر بمشکل تخت پر بیٹھیں تو دردیے آہ نکل کئ۔ "ارے کیا ہوا امال۔"مسرت گھبرا گئی۔ ''ہرے کچھ نہیں بیٹا۔بس دی موّاجو ژوں کا درد۔ سردیوں میں تواور جان کوہی چمٹ جا تاہے۔"انجم خالہ

نے اپنے ہی ہاتھوں ہے اپنا گھٹنا دیاتے ہوئے کہا۔ <sup>دو</sup> تو امال ـ ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔اسد بھائی کو بول تا لے کرجائے۔"مسرت کے کہتے میں مال کے لیے فکر

''اسدنے دِکھایا تھا بیٹا۔ ڈاکٹرنے دوا لکھی تھی۔ کھا بھی رہی تھی ہجھی جارون پہُلے ہی ختم ہوگی ہے۔ کمہ رہاتھا تنخواہ ملے گی تولے آوں گا۔"اِنجم خالہ نے۔ پیریسا تھا تنخواہ ملے گی تولے آوں گا۔"اِنجم خالہ نے تفصيل بتاتے ہوئے مٹر کا تھال اپی طرف کھے گایا۔ ''تواماں تمجمائی تنہیں ہرماہ خرّبے اور دوائیوں کے يهي كيون نهيس ديتا باكه الهني دوا آجائي بتاؤاب بورا

بِفتة دوانه كهاكر مم لتني تكليف مين رجو كي-"مسرت

الرے بیٹا۔ کمال ہے دے گائیدرہ ہزار میں کیا كرے گا بھلا۔ وہ چھوٹے بچے ہیں۔ ان كے اسكول کے خریے الگ ہیں۔ پورا کھر توونی چلا ماہے۔ میرا بھی جمال تک مکن ہو آئے کرہی دیتا ہے"الجم خالہ نے بیٹے کی طرف داری کی تو مسرت کو اور غصہ أكيا-وه تنك كربولي-

"رہے دوامال۔ ابھی بیوی کو میکے لے گیاہے اور وہ خوب لدی پھندی آئے گی تو ظاہرہے بھائی ہی پیسے ویتے ہیں تا۔ مجھے اچھی طرح پتاہے یہ ساری بٹیال صبا

بھانی کی ہی پڑھائی ہوئی ہیں کہ اخراجات کا رونا رووک ماں کو ہمیے نہ دینا پڑس۔ میں بولوں کی تو بھائی کیے گا چھوٹی ہو کروائی ہے آور تم نے کھی بولتا ہے سیں۔ال ہو۔ پہلاحق تمہارا بنیا ہے۔ گھرچلا باہے تو احسان نهيس كريا\_ فرض اداكرياب اينا-"

دارے توبیہ کن باتوں میں پر گئی ہے۔ چل جلدی ہے پراٹھے کھیلے نسرین تو بھی نے بیٹا۔ ٹھنڈے ہوئے لگے ہیں۔"انجم خالہ نے پراٹھوں کی ٹرے دونوں کے آئے رکھی اور خود مرش سے دانے نکالنے لگیں اور نسرین نوالے توڑتے ہوئے سوچنے لکی کہ وہ کیسے مرت ہے کے کہ ایس باتیں خاندان کو ایسے ہی بھیرتی ہیں جیسے مٹرکے دانے چھلکوں الگ ہوتے ای اوھراوھر کرتے ہیں۔ مراے خوب معلوم تھاکہ سرت یی کے گا۔

ورتم كيا جانو عيس خوب جانتي بول-"سووه چيكى راى كيول كه أخر مسرت اس كى الكوتى سميلي تقى-أوروه اے ناراض کرنے کاسوچ بھی نہیں سکتی تھی۔اوراتا تو وہ جانتی ہی تھی کہ مسرت جیسی عورتیں دمیں نہ مانون"کی عملی تفسیر ہوتی ہیں۔

مَنْ حُولِين دُانجَتْ عُن مُعَلِي فَرُورِي 2016 فِي





## Downloaded From Palsodiely com



آب حیات کی کمانی ناش کے تیرہ بتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ابقاق نے ایامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالارنے امامہ کوابر رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہیں' جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والد ہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثان نے اس شادی کو کھلے دل ہے قبول کیا۔

ے۔ ہی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پروجیٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام ہیروئی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام نز مکمل معلومات عاصل ہیں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے پوائنٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پروہ اس شخص پرہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص — سمیت اس کی فیملی کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس فیملی کی کسی لڑکی کی تاریخ پیدا کش کے حوالے ہے کوئی مرامل جاتا ہے۔





# Downloaded From Paksociety com

U- وہ کنی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سوشیں یارہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کداس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا۔

6۔ اسپیدنگی کی کے بانوے مقاطبے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چودھویں راؤئڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بندی نے نوح فول کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعماد بچے نے گیارہ حرفول کے لفظ کی درست اسپیدنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ججے بتائے پروہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ سے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بکی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خود اعماد مسلم کن اور ذہیں بچے کے چرے پر پریشانی پھلی میں مسلم اور کو کھے کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگر اس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سمالہ بمن مسکم اور کی سالہ بمن مسکم اور جرمیم شدہ باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کا پرنٹ ذکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

۔ وہ دونوں آیک ہوٹمل کے ہار میں تھے۔ لڑی نے آسے ڈرنک کی آفر کی مگر مردئے انکار کردیا اور سگریٹ پینے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفر کی ۴ سے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردہے متاثر ہورہی تھی۔وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے ہارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کریا۔

ے برے بیں کی ہے۔ کے اسے مقام میں میں ہے۔ 4۔ دہ اپنے شوہرے نارانش ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اپ دہ خوداپنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

سولهوين قلط

مِنْ خُولِين دُالْجُتْ تُواحِدً فروري 2016 في



ناشتے کی میزر امامہ نے جریل کی سوجی ہوئی آ تکھیں دیکھی تھیں جوسلام کرکے سالاریا امامہ سے نظریں ملائے بغيرآ كركرى يربينه كمياتها-"تهماری ظبیعت تھیکہ ہے؟" المار نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹمیریج معلوم کرنے کی کوشش کی۔ "جی سیس ٹھیک ہوں۔"جبریل مجھ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیراس نے پلیٹ میں بڑا آملیٹ چھری اور کانٹے ے کاننے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے امامہ کی توجہ آپنے چرے سے مٹانے کی کوشش کی۔ جائے کا کب اٹھاتے ہوئے سالارنے بھی اس کمجے جبریل کودیکھا تھا کیکن کچھ کما نہیں۔ و قتم جا گئے رہے ہو کیاساری رات؟"امامہ کو اس کی آتھ جیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کررہی تھیں۔ منابع "منیں می ایہ بہت رویا ہے۔" اس ہے پہلے کہ جبرلِ کوئی اور بہانہ بتانے کی کوشش کرتا 'حیدین نے سلائس کا کونا وانتوں سے کانتے ہوئے بے مدا طمینان سے جربل کوجیے بھرمے بازار میں نیگا کردیا۔ کم از کم جبرل کوابیا ہی محسوس ہواتھا۔ ٹیمیل پر موجود بالوگوں کی نظریں بیک وقت جریل کے چرے پر مکئیں 'وہ جیسے پانی ہائی ہوا۔ ایک بھی لفظ کے بغیرامامہ نے سالار کودیکھا 'سالارنے نظریں چرا تیں۔ سلائس کے کونے کترِ ناہوا حمین 'بے عداطمینان سے 'رات کے اندھیرے میں بسترمیں چھپ کرہائے گئے ان آنسوؤں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنےوالے کے اندا زمیں بغیررکے 'بتا آچلا جارہا تھا۔ "جبريل روز رويا ہے۔اور اس کی آوا زوں کی وجہ سے میں سوشیں یا تا۔اوِر جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تووہ جواب نہیں دیتا۔ ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے وہ سورہا ہے۔ مگر مجھے۔ ناشتے کی میزر حصین کے اعمشافات نے ایک عجیب می خاموشی پیدا کردی تھی۔

''اور ممی' بجھے پتاہے کہ یہ کیوں رو تاہے۔'' حمین کے آخری جملےنے اہامہ اور سالار کے بیروں کے بنچے سے نئے سرے سے زمین کھینچی تھی۔ ''دلیکن میں یہ بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں نے جریل سے پرامس کیا ہے کہ میں کسی سے اس کوشیئر نہیں کروں گا۔ میں کسی کوبریشان نہیں کرناچاہتا۔'' حمین نے آعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چوٹکایا اور دہلایا۔سالاراور اہامہ دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیارو عمل ظا ہر کریں۔خاموش رہیں۔حمین کو کریدیں۔جریل سے پوچیس۔ کریں کیا؟اور

" میں تو شیں رو تا۔"

سیں و یں روہ ۔ حمین کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کو رکھتے ہوئے جبرال نے حلق میں پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ جیسے اپنا پہلا دفاع کرنے کی کوشش کی اور حمین نے اس پہلی کوشش کو پہلے ہی دار میں زمین بوس کردیا۔ ''اوہ ائی گاڈ!اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔'' ''تم حافظ قرآن ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔''

م حافظ فران ہو تر بھوت ہوئے ہو۔ سلاکس کا آخری بچاہوا ککڑا ہاتھ میں پکڑے حمین سکندرنے اپنی آٹھوں کو حتی المقدور پھیلایا۔ جبریل پر کچھاوریانی پڑا۔اس کا چہرہ کچھاور سرنے ہؤا۔





''ممی!جھوٹ بولنا گناہ ہے تا؟'' حمین نے جیے ال سے تقدیق کرنے کی کوشش کی۔ "حمین!خاموشِ ہوجاؤاور ناشتا کرد۔"اس بار سالارنے مراخلت کی اور اے کچھ سخت کیجے میں گھر کا۔اینے حواس بحال کرنے کے بعد صورت حال کو سنبھا کئے اور جبریل کواس سے نکالنے کی نیہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ ا مامہ اب بھی سردہا تھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جبریل کو دیکھ رہی تھی۔اس کمجےاس نے دعا کی تھی کہ جبریل کچھ نہ جانبا ہو۔اس کے آنسوول کی وجدوہ نے ہوجووہ سمجھ رہی ہے۔اور حمین-اس نے حمین کو کیا بتایا تھا؟ ناشتا خم كرنے تك سالار نے حمين كودوباره اس كا حتياج كے باوجود مند كھولنے نهيں ويا تھا۔ ان چارداں کو پورج میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول جیجنے کے بعد امامہ 'سالار کے يجھے اندر آئی تھی۔ ''جبریل کومیری بیاری کے بارے میں بیاہے۔'' سالارنے اندر آتے ہوئے مرحم آواز میں اسے بتایا۔وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئے۔یاؤں اٹھانا بھی بھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جا تا ہے' ہیراس کیجے اسے معلوم ہوا تھا۔ پچھے حلق میں بھی انکا تھا۔ پتا نہیں وہ سائس تقایا پھندا ۔۔ تواس دین وہ اسے ہی تسلیاب دے رہا تھا اور اسے جولگ رہا تھا کہ شاید جبریل کو پچھ پٹالگ گیا ہے۔شاید جریل کھ پریشان لگ رہاہے۔وہوہم نمیں تھا۔ "رات كوبات بوئي تقي ميري اس ــــــ "مالا رائے بتار ہاتھا۔ ''کب۔ 'ڈاس نے بمشکل آواز نکالی۔ ''رات گئے۔ تم سور بی تھیں۔ میں لاؤنج میں کسی کام ہے گیا تھا'وہ کمپیوٹر پر بین ٹیومر کے علاج کے بارے میں جانے کے لیے میڈیکل ویب سائٹ کھولے بیٹھا تھا۔وہ کئی ہفتوں سے ساری ساری رات یمی کر تا رہا ہے۔ من نے یوچھانہیں۔ایسے کس نے بتایا کب بتا چلالیکن مجھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی بتا ہے۔ وہ اب دوبارہ اس ڈیسک ٹاپ کو کھولے کرسی پر بیٹھا تھا جو وہ پچھلی رات بھی کھولے بیٹھا رہا تھا۔ "مجھے شکہ ہے۔ شایداس نے حمین اور عنایہ کو بھی بتایا ہو۔" وہ سالار کے عقب میں کھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسکرین پر ان ویب سائٹ کوبند کر رہا تھا اور ڈیلیٹ کررہا تھا'جووہ رات کو نہیں کرسکا تھا۔ آمامہ کے حلق میں اسکی چیز آنسوؤں کے گولے میں بدل۔ محرجريل سكندر كنوس سے زيادہ كراتھا-وہ ال باب كے ساتھ الكيسبار پھراكيك بے آواز تماشائي كي طرح ان كى زندگی کی تکلیف اور اذبت کو جھیل رہا تھا۔ جیے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے وجود کے اِیٰدر جھیلی تھی۔ جبوہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے برتزین مرحلے ہے گزری تھی۔ وہ بردوں کا بوجھ تھا' بردول کو ہی ڈھونا جا ہیے تھا۔اس کے کندھے اس سے نہیں جھکتے جا کہیے تھے۔وہ دو بوےای وقت شرمسار تھے "اس نے تم نے کیا کما؟"اس نے بالا خرجمت کرکے سالارکے عقب میں کھڑے ہوکراس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے لوچھا۔

ہ کا رہے ہوئے جو چھا۔ "بابا! میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔"مدھم آواز میں سالار کے جواب نے ایک نشتر کی طرح اسے کا ٹاتھا۔ کو سے کا اس جو سے میں مواد کا معکن علی کر سے دیں کا سے سے سے سے میں سے سے اس کے سے سے میں کہ سے سے سے سے سے سے

بچین کمال کی چیزے ساری لفاظی کلف کاظ کا پردہ پھاڑ کردل کی بات کو یوں کتاہے کہ دل نکال کرد کھ دیتا





''اس نے تم سے وہ کہا جو میں نہیں کمہ سکی۔'' سالارنے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے لفظول کی گری کو جیسے ایک ہی وقت میں محسوس کیا تھا۔ دمیں کچھ ہفتوں تک آپریش کروا رہا ہوں۔ دوہفتوں میں یہاں سے واپس پاکستان جائیں گے 'تم لوگوں کو یا کتان چھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا'سرجری کے کیے۔" ۔ اس نے امامہ کو مؤکر نئیں دیکھاتھا'نہ اس کے ہاتھ گندھوں سے ہٹائے تھے۔نہ اسے تسلی دی تھی۔وہ اسے جربل کی طرح سنے سے لیٹاکروہ وعدہ نہیں کر سکتا تھاجو اس نے جربل سے کیا تھا۔وہ بچہ تھا۔وہ بچہ نہیں تھی۔وہ مما کے بات میں نہیں کے تھے بهل گیاتھا۔وہ بہل نہیں عتی تھی۔ و بجھے تنہیں ایک کام سونینا ہے امامہ۔"سالارنے بالا فر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ د کمیا؟"وه رند هی هونی آوا زمین بولی-''ابھی نہیں بتاؤں گا۔ آپریش کے لیے جانے سے پہلے بتاؤں گا۔'' "سالار! مجھے کوئی کام مت دینا۔ کچھ بھی۔ "وہ رویزی-"کوئی بردا کام نہیں ہے۔ تمہارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔" وہ اب کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ "میں کوئی آسان کام بھی نہیں کرناچاہتی۔"اس نے سر جھٹکتے ہوئے بے حد بے بسی سے کما۔وہ بنس پڑا۔ عجيب سلى دين والے انداز ميں اس كاماتھ بكڑتے ہوئے بولا۔ ۵۰ بنی آٹو بائیو گرافی (خودنوشت) لکھ رہا ہوں' چھلے کھ سالوں سے یہ سوچتا تھا برمھا ہے میں پیدیش کرداؤں گا۔" وہ خاموش ہوا۔ پھرپولنے لگا۔ ''وہ تا تکمل ہے ابھی۔ میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی اسٹیمل نہیں کر سکتا 'لیکن تمہارے ہاس رکھوا تا جاہتا ہوں۔ یہ چاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آبریش کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پیچھے جو کچھ ہوچکا ہے' وہ لکھ چکا ہوں میں اور میں جاہتاہوں تم اے ان چاروں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھو۔" جاہتاہوں تم اے ان چاروں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھو۔" ان جملوں میں عجیب بے ربطی تھی' وہ اس سے کھل کریہ نہیں کمدیایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعدوہ اس کے بچوں کے ہوش سنبھالنے پر ان ہے ان کے باپ کا تعارف ان کے باپ سے لفظوں میں ہی کروائے۔وہ اس سے مید بھی نہیں کہ سکاتھا کہ اے آپریش میں ہونے والی کسی پیچید گی کے منتیج میں ہونے والی دماغی بیاری کا بھی اندیشہ تھا۔ اس نے جو نہیں کما تھا۔ امامہ نے وہ بھی س لیا تھا۔ بس صرف سنا تھا۔ وہ آنے والے وفت کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ کیونکہ وہ براوقت تھااوروہ برےوقت سے آٹکھیں بند کرکے گزرنا چاہتی تھی۔ " کتنے چیپٹر ہیں اس کتاب کے؟"اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یوچھا۔ "سيئتيس سال كي عمر مين پهلاچيپينو لكھا تھا" پھر ہر سال ايك چيپينو لكھتا رہا ہوں۔ ہر سال ايك لكھنا جا ہتا تھا۔ زندگی کے پہلے پانچے سال۔ پھرا گلے پانچے۔ پھراس ہے آگلے۔۔ ابھی زندگی نے صرف جالیس سال ریکارڈ کر يايا ہوں۔ "وہ بات کرتے کرتے رکا ۔۔ چینٹو گنوائے بغیروہ عمر گنوانے بیٹھ گیا تھا۔ "جاليس كے بعد بھى توزندگ ہے۔ 41-42-43" - وہ بات كرتے كرتے اسكى ... ركى يہكلائى-"وہ جو ہے" سے میں docume int نہیں کرنا جاہتا۔ تم کرنا جاہتی ہوتو کرلینا۔ "کیادہ اجازت دے رہاتھا۔ اہے جیسے کمہ رہاہوتم یا در کھنا جاہتی ہویہ عرصہ تویا در کھے کینا۔ "كهاں ہے كتاب ؟" وہ يہ سب نہيں يو چھنا جا ہتى تھي 'چر بھي يو چھتى جارہى تھي-مَنْ حُولَيْن دُالْجَنْتُ الْفَصْلِ عُروري 2016 يَفْ Section ONLINE LIBRARY

امامه کودکھایا۔فولڈرکےاوپرایک نام چیک رہاتھا۔ ٹاش۔

۔ در گاش؟ "امامہ نے رند تھی آواز میں پوچھا۔ ''نام ہے میری آٹویا ئیوگرافی کا۔''وہ اب اسے دیکھے بغیر فولڈر کھولے 'اسے فائلز دکھارہا تھا۔ ''انگلش میں لکھی جانے والی آٹویا ئیوگرافی کا نام اردو میں رکھوگے؟''اسٹڈی ٹیبل کے کونے سے کئی وہ اس کا

''میری زندگی کواس لفظ سے زیادہ بھتر کوئی (بیان) نہیں کر سکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے'تم لوگوں کے لیے لکھی ہے'

تم لوگ و سمجھ سکتے ہو' ماش کیا ہے۔ وه اس کی طرف دیکھے بغیرمد هم آواز میں بولتا ہوا صفحات کو سکرول ڈاؤن کر رہاتھا۔لفظ بھا گئے جارے تھے 'پجر غائب ہورے تھے۔ بالکل دیے ہی جیے اس کی زندگی کے سال غائب ہوئے تھے۔ پھروہ آخری چیپٹو آخری صفح برجار كا تفا- نُزدها صفحه لكها موا تفا" آدها صفحه خالی تعیا-سالارنے اس فولڈر کو کھولنے کے بعد پہلی بار سراٹھا کرامامہ

کودیکھائم آنکھوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ "" تم پڑھناچاہوگ؟"اس نے مرھم آواز میں امامہ سے پوچھا۔اس نے تفی میں سرملایا۔

# # # #

وہ کتاب امامہ نے اس دن اس کے آفس جانے اور اپنے بچوں کے اسکول واپس آنے سے پہلے ختم کرلی تھی۔ اس نے آٹھ چیپٹو زمیں اپنی زندگی کے جالیس سال محفوظ کیے تھے اور بردی ہے رخمی کے ساتھ اپنی زندگی کور تم کیا تھا۔ اہامہ ہاشم کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا لیکن صرف روانس ۔۔۔ صرف تصور اتی ۔۔ بچے اور تکاخ تھا کق پر مشمل خود نوشت سوائح خمیں اور وہ بھی ایسی کتاب جس کا مرکزی کردار اس کی اپنی زندگی گاہیرو تھا۔جو کچھے اس نے اس کتاب میں اپنے حوالے سے لکھا تھا۔وہ بھی اس کے منہ سے سننے کی ہمت نہیں رکھ سکتی تھی۔وہ اس سے خفا ہوجاتی۔بددل بھی۔ بدگمان بھی۔ لیکن وہ اس کے بارے میں سب پچھے پڑھ رہی تھی۔ سن نہیں رہی تھی۔ تنہا تھی۔اس کے سامنے نہیں تھی اوروہ سفالی اور بے رحمی کی حد تک اپنے بارے میں صاف گوئی دکھارہا تھا۔اپنے سارے عیب ساری غلطیاں ۔۔ ساری مگراہیاں ۔۔ خامیاں ۔۔ سب۔۔ اور پھراس کی زندگی میں اہامیہ ہاشم نے کیارول ادا کیا تھا۔۔ وہ بھی۔۔ اس کی اولاد نے کیاتے پر بلی کی تھی وہ بھی۔۔ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا۔ کمیا۔ کمیا تھاوہ بھی۔ اور اس رزق نے کیا تباہی کی تھی۔وہ بھی بھوسودے

امامہ ہاشم نے اس کتاب کے آٹھ چیپٹو زایک نشست میں پڑھے تھے اور پھراس کتاب کے آٹھویں چیپٹو ك آخريس أيك لائن لكاكرات خم كرتے ہوئے الكاصفي كھولا تھا۔ سالار سکندر کی زندگی کے نویں چیپٹر کا آغاز۔

"تم مجھ سے بات کیوں نہیں کررہے؟"اس دن اسکول سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھے حدین کوجبریل کی خاموشی نے پریشان سے زیادہ بے زار کیا تھا۔وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اور اسے مکمل طور پر نظراندا ز كردباتھا۔

۔ ''میں تم ہے بھی کوئی بات نہیں کروں گائتم بہت مین ہو۔'' چبریل نے بالاً خرا پنی خامو شی تو ڑتے ہوئے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔حمین اس کی بات پر بے قرار ہوا۔

مَنْ حَوْلِين دُالْخِيثُ 240 فروري 2016 يَنْ



"دلیکن یہ تھیک نہیں ہے میں نے کیا جمیا ہے؟" "تم في سب كويتاديا كه في رو مامول" "اس ليے كدميں تمبارے رونے كى وجرے اب سيف تفائم ابنا كيوں روتے ہو؟" جريل نے كھڑكى سے باہردیکھتے ہوئے اس سے نظرح الی اور حدیث کی بے قراری میں اضافہ کیا۔ '' آگیا میں تنہیں گلے نگا سکتا ہوں؟''اس نے جبراً کے بازوسے چٹٹے ہوئے اس کے کان میں ایک بلند و بالا سرگوشی کیا۔ جبریل بے اختیار اپنے کان میں گونجنے والی اس کی آوا زپر مڑا اور اسے گھور کردیکھا۔ '''' «میں نہیں چاہتا تھا کہ کر لزیہ بات س لیں۔ ے میں بیں ہے ، ورد معصومیت سے برابر میں بیٹی دونوں لڑکیوں کے بارے میں اسے مطلع کیااور پھر جبرل کے جواب کاانظار کے بغیروہ خود بی جبریل کے مطلے لگ گیا۔ جبریل ایک لحد ساکت رہا بچرموم کی طرح پکھلا۔ یہ اس کی ن "فرندُّذ!"حمین نے سینیڈزمیں اسے الگ ہوتے ہوئے بے حداطمینان ہے اس سے استفسار کیا۔ "صرف اس صورت میں اگرتم میرے بارے میں بات کرنا بند کردو۔" جبرل نے اموشنل بلیک میلنگ کی ایک مازہ کوشش کی۔ "رِآمَس!"حمین نے پلک جھیکتے میں وعدہ کیا۔ جبریل نے پچھ مطمئن انداز میں سرملایا اور دوبارہ کھڑی سے تحد بھر ُوْلَيْنِ أَكْرِيسِ ابنادعده بحول جاؤل توتم مجھے معانبِ كردوگ نا!" ا گلے کہے ابھرنے والی آوا زنے جریل کو دوبارہ پلٹ کردیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ "ميرا مطلب ہے 'بھی میں بھول بھی جاتا ہوں۔ حمہیں پتا ہے نامیں بچہ ہوں۔"وہ جریل کی گھورتی ہوئی نظروں کے جواب میں بے حداظمینان سے توجیہ پیش کررہاتھا۔وہ ایک جملے میں تین قلابازیاں کھارہاتھااور اپنے برے بھائی کوبتا رہا تھا کہ وہ صرف ''عمر''میں برطا تھا۔ جبریل نے اسے مزید کچھ نہیں کما۔اسے کچھ کہنا دفت اور دماغ ضائع کرنے کے برابر تھا۔ ''تم نے کتاب پڑھی؟''اس رات سالارنے واپس آگر سونے سے پہلے اس سے پوچھا۔ ''نسیں۔۔'' دہ چو کی اور اس سے نظریں ملائے بغیراس نے بستری چادر ٹھیک کرتے ہوئے فورا ''کہا۔ "میں نے تم سے کما تھا کہ جھے نہیں پڑھنی 'تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟"اس نے اس اندازی اس کی "میں نے تم سے کما تھا کہ جھے نہیں پڑھنی 'تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟"اس نے اس اندازی اس کی طرف متوجه بوئے بغیر کما۔ '' مجھے اس کتاب کو اس کمپیوٹرے ہٹادیتا جاہیے۔"سالار کو اس کی بات سنتے ہوئے اچا تک خیال آیا۔ پیر "کیول<sub>"</sub>؟"وہ حیران ہوتی۔ ''عیں نہیں چاہتا جُریل اسے پڑھے وہ اس کمپیوٹر کو بہت استعمال کر تا ہے۔ تمہمارے لیپ ٹاپ میں محفوظ "جب بچول کے لیے لکھ رہے ہوتو بچول سے کیوب چھپانا چاہتے ہو؟" ''میں اس عمر میں انہیں اپنے بارے میں یہ سب نہیں پڑھانا چاہتا۔'' ''تو پھر بچھے بھی مت پڑھاؤ۔'' اس نے بستر کی جادر تھیک کرنے کے بعد سالار سے اپنا چرہ چھپانے کے لیے READING مِ خُولِين دُالْجَنْتُ 2016 فِي Sporton

وارڈروب کھول کی تھی۔سالارنے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ یو ایس بی میں اس تمپیوٹرے فائلز محفوظ کرنے کے بعد لاکراب انہیں اس کے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر رہا تھا۔ بعد الکراب انہیں اس کے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر رہا تھا۔

''میں نیہ کتاب بھی نہیں پڑھوں گی اور میں بھی اُپنے بچوں کو بھی یہ کتاب نہیں پڑھاؤں گ۔''وارڈروب میں سے پچھ ڈھونڈتے ہوئےامامہ نے جیسے اعلان کیا۔

''نھیک ہے'مت پڑھنا اور بچوں کو بھی مت پڑھاتا۔۔ پبلش کروا دیتا۔'' وہ اس سنجید گی ہے اپنے کام میں مروف ریا۔

و کرد. "تم کیا مجھتے ہو؟ دنیا کیا کرے گی تہماری آٹوبا ئیو گرافی ردھ کر۔۔؟"امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اس کی بات پر کیوں غصہ آیا۔ شاید بے بسی کا شدید احساس تھا جو غصے میں بدلا تھا۔ وہ اس کے اس انداز پر چو نکا اور پھر مسکر ان

سرادیا۔ ''آج کی ممینوں کے بعد تنہیں مجھ پر غصہ آیا ہے۔'' اس نے امامہ کالیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے امامہ کو چھٹرا'جیسے وہ بیشہ کی طرح اسے غصہ ولانے کے لیے کر آ تھا۔ یوں جیسے وہ پچھلے سارے مہینے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ زندگی وہیں کھڑی تھی جمال اس انکشاف سے پہلے کھڑی تھی۔۔ وہیں سے جڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس سے کمہ تمیں سکی کہ اس نے بھی کئی مہینوں کے بعد اسے چڑایا تھا۔ اسی انداز میں جس سے وہ چڑتی تھی۔ ساری عمرچڑتی رہی تھی۔ پر آج ولبری کے اس انداز پر اس کا دل بھر آیا تھا۔

۔ آیک بھی لفظ کے بغیروہ پلٹی اورواش روم کا دروازہ کھول کراندر گھس گئی۔وہ روز مبح طے کرتی تھی کہ اے آج نہیں رونا۔۔ ہمت کرنی تھی۔ حوصلہ کرنا تھا اور ہرروز شام تیک آنسوسب کچھ نہس نہس کرچکے ہوتے تھے۔وہ اب بھی وہاں اندر باتھ ثب کے کونے پربیمٹی بے آوا زرور ہی تھی۔

## 群 群 群

کنشاساے واپسی ان کی زندگی کا بے حد خوشگوار ترین سفرہو تا اگر اس سفر کے پیچھے سالار سکندر کی بیاری نہ کھڑی ہوتی۔ وہ یانچ سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے۔ لیکن اب آگے اندیشوں کے سوافی الحال کچھے نظر نہیں آرہا تھا۔ کی سالوں کے بعد امامہ پھرگھرہے ہے گھر ہوئی تھی۔ اپنی چھت سے یک وم وہ سالار کے والدین کے گھر آئیٹھی تھی۔ وہ بے حداجھے لوگ تھے۔ پیا رکرنے والے۔ احسان نہ جمانے والے۔ پراحسان تو تھا ان کا ...

کنشاسا سیاکستان آنے سے پہلے اس نے ایک دن چاروں بچوں کو بٹھاکر سمجھایا تھا۔
''جم اب جہاں جارہ ہیں وہ ہمارا گھر شیں ہے ۔۔۔ وہاں ہم گیٹ ہیں اور جنتی دیر بھی ہمیں وہاں رہنا ہے'
ایجھے مہمانوں کی طرح رہنا ہے ۔۔۔ اورا چھے مہمان کیا کرتے ہیں؟''
اس نے اپنے بچوں کے سامنے ہے گھری کو نیا ملبوس دے کر پیش کرتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں۔۔ اور
''اچھے گیٹ و چرساری چزیں لاتے ہیں۔۔ مزے مزے کی باغیں کرتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں۔۔ اور
کوئی بھی کام نمیں کرتے 'ریٹ کرتے ہیں۔''
حمین نے حسب عادت اور حسب توقع سب پر سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنے تجویات اور مشاہدات
کی بنیا دیر اپنا جواب پیش کرتے ہوئے امامہ کوایک ہی وار میں لا جواب کرویا۔۔
اے بنسی آگئی۔ ماں کوہشتے دیکھ کر حمین بے حد جذباتی ہوگیا۔۔

مِنْ خُولِين دُالْجَتْ عُدُ 242 فروري 2016 في



" ہرا... میں جیت گیا!"اس نے ہوامیں کے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب بوجھ لینے کااعلان کیا۔ ''کیااس نے نھیک کہاہے؟''عنایہ کوجیسے یقین نہیں آیا تھا۔ ''نو۔''آمامہ نے کما۔ حدین کے چرے پر نے بیٹینی جھلگی۔ ''اچھے مہمان کسی کو تنگ نہیں کرتے ۔۔۔ کسی سے فرمائش نہیں کرتے ۔۔۔ کسی چیز میں نقص نہیں نکالتے۔ اور ہر کام میزیان سے اجازت لے کر کرتے ہیں۔۔وہ اپنے کاموں کابوجھ میزیان پر نہیں ڈالتے۔۔ الممية الهيس مجهاني والازمين كما "اده! الى گادُ! مي إيس الها كيت نهيس بونا جارتيا ميس بس كيت بنا جارتا بول" حمین نے ال کی بات کائے ہوئے بے حد سنجید گی سے کما۔ "ہم دادا 'دادی کے گھرچارہے ہیں اور ہمیں وہاں ویسے رہناہے جس سے وہ کعفو ٹیبل ہوں۔انہیں شکایت یا تکلیف نه ہو-"مامد نے اس کی بات کو نظراندا زکرتے ہوئے کما۔ "اوك إ"عنايه 'رئيسه اورجبرل في بيك وقت مال كواطمينان ولاياب ''اور ہمانے گھریس کب جائیں گے؟''حمین نے ال کواپنے آپ کو نظراندا ذکرنے پر بالاً خریو جھا۔ "حبلدي جائني كے!"اس نے تظرملائے بغیر حمین کوجواب دیا۔وہ مطمئن نہیں ہوا۔ ''جلدی کب؟''وہ بے مبرا تھا۔ "بهت جلدی۔" "اور ہارا گھرے کمال؟" حمین نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال بدلااور امامہ کوجیے خیّپ لگ كئي-سوال تحيك تقيا\_جواب تهيس تقا-"ہمنیا گھر خریدیں گے۔"عنامیہ نے جیسے اس کی جیب کا وفاع کیا۔ ''کہاں۔''حمین کو مکمل جواب چاہیے تھا۔ ''کہاں۔''جمین کو مکمل جواب چاہیے تھا۔ ''جہاں بابا ہوںگے۔''جبریل نے اس بارا سے مکمل جواب دینے کی کوشش کی۔ ''اور بابا کہاں ہوںگے؟''حمین نے ایک اور منطقی سوال کیا جوابامہ کو چبھا تھا۔ ''ابھی ہم پاکستان جارہے ہیں پھر بابا جہاں جا کمیں گے 'وہاں ہم لوگ بھی چلے جا کمیں گے۔''جریل نے ہاں کی آتکھوں میں افرنے والی نمی کو بھانیا اور جیسے دیوار بننے کی کوشش کی۔ "واؤ... به توبهت الجهاب "حدين بالاً خرمطمنن بوا\_ "میں بابا کے ساتھ رہنا جاہتا ہوں۔"اس نے جیسے اعلان کر کے مال کوائی ترجیح بتائی۔ امامہ ان جاروں سے مزيد کچھ نميں كرسكى ... يەسىمجھانا بھى برامشكل كام بو تا ہے اور خاص طور ہے اس چزكو سمجھانا جو خور شمجھ ميں نہ آرى ہو-اس فان چاروں كوسوف كے ليے جانے كاكمدويا اور خودان كے كمرے سے فكل آئى۔ "مى!" حمين اس مح پيچھے لاؤنج ميں نكل آيا تھا۔ امامہ نے اسے پلٹ كرديكھا۔ وہ جيسے كسي سوچ ميں تھا۔ "لیں۔"اس نے جواب دیا۔ "میں آپ کو چھ بتاتا جا ہتا ہوں لیکن میں کنفیو زہوں۔"اس نے ال سے کہا۔ " كيول؟" وهاس كاجهرود يكھنے لگي-''کیونکہ میں اپناوعدہ نہیں تو ژباجا ہتا۔''اس نے اپنی البھن کی وجہ بتائی۔ ليكن مِن آپ كويتانا جامتا مول كه مِن آپ كاسيكر ف جانيا مول-المامة كاول جيئے احجيل كرحلق ميس آيا ... مَرْدُ حُولِين دُانجَتْ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ





"میں جانتا ہوں۔ آپ اپ سیٹ ہو۔"وہ کمہ رہا تھا۔وہ جیسے کچھ اور زمین میں گڑی۔وہ اب اس کے اور قریب آگیا تھا...چھسال کی عمر میں بھی اس کی کمرے اوپر قدے ساتھ۔"پلیز آپ اپ سیٹ نہ ہوں۔' اس نے اب ال کی کمرے گردا پنا اولیسٹے ہوئے کہا۔

(I don't like it when you cry)

"جب آپ روتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔"اس سے چمٹاوہ اب اس سے کمیر رہاتھا۔وہ بت کی طرح کھڑی يهلي جريل اوراب معين اس كي مراولادكواس كے ساتھ اس تكليف يرزيا تھاكيا ...؟ ومَمْ كَيَاجِاتْ مِو؟ وه اليِّنا جِهو ناساجمله بهي اوانسيس كرياري تقي وه صرف اسم تفيك لكي . " دادا مُحَيَّك ہوجائیں گے۔ " دہ اب اسے تسلی دینے لگا۔ امامہ کو لگا جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ دہ شايديايا كهدربانقاب

'' بیں نے دادا سے بوچھا۔''اس نے ایک بار پھرامامہ سے کمااس باروہ مزید الجھی۔ '' "كسے كيابو جھا؟" ''داداے یو چھاتھا''انہوںنے کہا'وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔''امامہ مزیدا کجھی۔

"دادا کوکیا ہوا؟"وہ ہو چھے بغیر نہیں رہ سکی۔ "دادا کوہرین ٹیومر نہیں ہوا۔..دادا کوالزائمرہے۔۔ لیکن وہ ٹھیک ہوجا کیں گے۔" امامه كادماغ بهك بيأ ژا تھا۔



"مالاركو يجهمت بتانا-"

پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا۔وہ امامہ نے یمی کیا تھا۔اس نے سکندرعثان سے اس انکشاف کے بارے عیں پوچھاتھا جو سکندر عثان نے حدین کے برین ٹیومرکے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیاتھا اور انہوں نے جوابا ''اے بتایا تھا کہ ایک مہینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیاری کی تشخیص کی گئی تھی جو ابھی ابتدائی آئیج پر تھی۔ لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی بہی تھی کہ کہیں امامہ نے سالار سے اس بات کا رسی بھی جو ابھی ابتدائی آئیج پر تھی۔ لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی بہی تھی کہ کہیں امامہ نے سالار سے اس بات کا ذِكْرَنْهِ كِرُدِياً ہواور جب اس نے بیہ بتایا كه اس نے سالارے ابھی ذکر نہیں كیا توانہوں نے بہلی بات اس سے بھی

میں اے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا آپریش ہونے والا ہے اور میں اپنی بیاری کے حوالے ہے اے

وہ اب بھی اینے سے زیا دہ سالار کے بارے میں فکر مند تھے۔

"پایا آمیں نہیں بناوک گی اسے ... میں بھی یہ نہیں جاہتی کہ وہ پریشان ہو۔"امامہ نے انہیں تسلی دی۔" آپ

جانے ہیں۔ آپ سے بہت افد چاہ ہوں۔ ابنی بیماری بھول جائے گادہ۔" "جانتا ہوں۔"انہوں نے ایک رنجیدہ مسکر اہٹ کے ساتھ سرہلایا۔"اس عمر میں اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے مجھے ۔۔۔ میں نے زندگی گزارلی ہے اپنی ۔۔۔ اور اللہ کاشکر ہے۔ بہت اچھی گزاری ہے۔ اس کو صحت مند رہنا چاہیے۔"انہوں نے آخری جملہ عجیب حسرت سے کہا۔

وَ اللَّهُ اللَّهِ مِيرِكِ بَسِ مِينِ مِن اللَّهِ مِينَ اللَّهِ مِينَارِي بَعَى خود لينا... ابني زندگي كے جنتے بھي سال باقي ہيں۔وہ اے ومے دیتا۔





المامد نے ان کے ہتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔

"آپ بس اس کے لیے دعا کریں بیا ۔۔۔ مال باپ کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔"

"دعا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے بجھے ۔۔۔ میں سوچتا تھا اس نے بچھے نوعمری اور جوانی میں بہت ستایا تھا ۔۔۔

"دیا کے علام کریں گے بیا بی "امامہ نے ان کا ہاتھ تھی تھے ہوئے کہا۔

"کیا نگی میں بہتی ہوئی اگو تھی اثارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھو لتے ہوئے ان کی ہتھیلی پروہ اگو تھی رکھ دی۔

"کیا نگی میں بہتی ہوئی اگو تھی اثارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھو لتے ہوئے ان کی ہتھیلی پروہ اگو تھی ۔۔

"کیا نگی میں بہتی ہوئی اگو تھی اثارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھو لتے ہوئے ان کی ہتھیلی پروہ اگو تھی اثارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہوئے تھی کہا ہے۔

"کیا کہ بیات کی میں میں میں میں ہے کہ کہا وہ کی سے نہیں کروا سکتی۔"وہ نم آئی کھوں کے ساتھ جے بھیا پ

R

اپ آپریش سے دو ہفتے پہلے نیویارک میں سالار سکندر اور SIF کے بورڈ آف گورنرزنے پہلے گلوبل اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ کے قیام کااعلان کردیا تھا۔ پانچ ارب روپے کے سرمائے سے قائم کیا گیا۔

تشرانویسٹ منٹ فنڈوہ پہلی اینٹ تھی اس مالیا تی نظام کی جو سالانہ سکندراوراس کے پانچ ساتھی اگلے ہیں سالوں میں دنیا کی بردی فنانشل مار کیٹوں میں سود پر بٹی نظام کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے ۔۔۔ اگر سالار سکندر کی سابھ اس ابتدائی ٹارگٹ سے بہت کم رقم تھی جس کے ساتھ وہ اس فنڈکی بنیاور کھنا چاہتے تھے ۔۔۔ اگر سالار سکندر کی بنیادی فائشاف میڈیا کے ذریعے اسے فرور شور سے نہ کیا جا با تو SIF کے بورڈ آف کور نرز کے چھ ممبرزاس فنڈ کا آغاز ایک ارب ڈالر کے سرمائے سے دئیا کے بچاس ممالک میں بیک وقت کرتے اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا کا آغاز ایک ارب ڈالر کے سرمائے ساتھ اس ممالک میں بیک وقت کرتے اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا نامکن نہیں تھا اور ان کے پار بی بیلے قدم پر بی ان کی کمر تو ژدی تھی ۔۔۔ اس کے باوجود پورڈ آف کور نرز نہیں کیٹ سالار سکندر کی بیاری نے جینے پہلے قدم پر بی ان کی کمر تو ژدی تھی ۔۔۔ اس کے باوجود پورڈ آف کور نرز نہیں نوٹا تھا وہ آئی اندھی کھائی میں کو دنے کے مجاہدانہ چھر سے کوئی محتمل بھی ہے کہ مورز انچی طرح جانے نہیں کر رہا تھا ۔وہ ایک اندھی کھائی میں کو دنے کے مجاہدانہ جھر کے چھا فرادا یک دو سرے کو ذاتی طور پر انچی طرح جانے سے سالار سکندر 'عامل کلیم' مولی بن رافع 'ابوذر سلیم' علی انمل اور راکن مسعود پر مشتمل SIF کا بورڈ آف سالار سکندر' عامل کلیم' مولی بن رافع 'ابوذر سلیم' علی انمل اور راکن مسعود پر مشتمل SIF کا بورڈ آف سالار سکندر' عامل کلیم' مولی بن رافع 'ابوذر سلیم' علی انمل اور راکن مسعود پر مشتمل SIF کا بورڈ آف





گورنرزدنیا کے بہترین بورڈ آف گورنرزمیں گردانا جا سکتا تھا۔۔۔وہ چھے چھا فرادا پنیا بی فیلڈ کاپاورہاؤس تھے۔۔۔ وہ چھ مختلف شعبول کی مهمارت 'صلاحیت 'اور تجربے کو SIF کے پلیٹ فارم پر لے ٹائے تھے ۔۔۔ اور 40 s early میں ہونے کے باوجود 15سے 20 سال کے تجربے ساکھ اور (اپنی کامیابیوں) کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گورنرزمیں سے ایک تھا۔

عامل کلیم ایک امریکن مسلم تھا جس کی مال ملائشین اور باپ ایک عرب تھا لیکن وہ دونوں امریکہ میں ہی پیدا اور پلے بڑھے تھے۔ عامل کلیم ایک فتائشل کنسلٹسی فرم کا مالک تھا اور امریکہ کے ڈیرٹھ سوسے زیادہ فتائشل اور اور پلے بڑھے تھے۔ عامل کلیم ایک فتائشل کنسلٹسی کر رہا تھا۔ وہ دنیا کے دس پرترین Investment Gurus میں تمبرے نمبریر براجمان تھا اور فوربس کی اس لسٹ میں شامل تھا جس میں اس نے انگلے دس سالوں کے ممکنہ ارب پی پروفیشنلز کے نام دیے تھے۔ عامل کلیم بورڈ آف گور نرز کا سب سے زیادہ نے بھی اور باعمل مسلمان تھا ۔ یہ اعز از اسے بورڈ کے بقیمہ پانچ ممبرز نے اجتماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشا تھا جس برعامل کلیم مسلمان تھا ایک خوب میں مطلمین تھا لیکن خوش نہیں تھا۔ سالار اسب سے بہترین GP کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجود جن چند سے جس کا ہر چزمیں مقابلہ رہتا تھا سالار سب سے بہترین GP کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجود جن چند سبجی کشوں میں گئی سے پیچھے رہا تھا کا دوعامل کلیم ہی تھا۔

مولی بن راقع منقط اور عمّان کے دوشاہی خاند انوں سے تعلق رکھنے کے باوجودا پے ملک میں اقتدار پر براجمان خاندان سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے سے امریکہ میں ہی تھا۔ اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے کچھ عرصہ کے بعید اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہوگئے تھے۔

ے کے سال کی عمر میں اپنیاپ کی حادثا تی موت کے بعد مونی کووہ شینگ کمپنی ورتے میں ملی جواس کے باپ کی ملکت تھی ا ملکیت تھی اور ایک اوسط درجہ کی شینگ کمپنی کو مونی اسلامی پندرہ سالوں میں ایک چوٹی کی شینگ لائن بنا چکاتھا ۔۔۔ اس کی کمپنی اب کنیٹنر عالمی شینگ میں سب سے تیزر فقار اور بهترین کمپنی مانی جاتی تھی ۔۔۔ سالا راوروہ کو کمبیا می آپس میں ملمے تھے اور پھران کا رابطہ بھشے رہا۔ سالارِ سکندر شی بینگ میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی سے

بهت سے اثاثوں کوایک انوں شمنٹ بینکر کے طور پر دیکھتارہا تھا۔

ابوذر سلیم آیک امریکن افریق تھا اور ایک بہت بڑی فارماسیو ٹکل کمپنی کا مالک تھا ۔ وہ افریقہ میں فارماسیو ٹکل کنگ مانا جا یا تھا۔ کیونکہ امریکہ based اس کی کمپنی افریقہ کے مختلف ممالک میں فارماسیو ٹکل سلائیز میں پہلے نمبریر تھی ۔۔ سالار کے بعد وہ بورڈ آف گور نرز کا دو سرا ممبر تھا جو افریقہ ہے اتنا گرا تعلق اور مسلم مسلل آنے جانے کی وجہ ہے بہت ساری افریق زبانوں میں گفتگو کر سلنا تھا۔ بورڈ کے گور نرز اے ابوذر سلیم مسلل آنے جانے کی وجہ ہے بہت ساری افریق زبانوں میں گفتگو کر سلنا تھا۔ بورڈ کے گور نرز اے ابوذر سلیم خالص منافع کا چوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اواروں میں صرف کر رہی تھی۔ سالار اور ابوذر نہ علی سانتھ پڑھے اس کی مختلف ممالک کے خیراتی اواروں میں صرف کر رہی تھی۔ سالار اور ابوذر نہ علی امام ایک ہندوستائی نزاد امریکن تھا جو ٹیلی کمونہ پخشنوز کی ایک کمپنی چلا رہا تھا۔ ٹیلی کام سیز میں اس کی علی امام کیونہ میں ساتھ پڑھی اس کی میں۔ سب سے تیز میں اگریک میں اس کی میاد قود آئک ٹیلی کام انجینئر تھی تھی اس کی میں جانے والے بچھ میاد تول کی فریا تھا ان بھی تھا دور پھر یہ تعارف دو سی میں جنوں میں وہاں ہونے والے بچھ میاد تول کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھریہ تعارف دوستی میں تعدر کی ہوگیا تھا۔

را کن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا اور ایک مینجمنٹ تمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک برط





حصہ راکن کے clientel میں شامل تھا اور ایب اس clientel میں پورپ کے بہت سے نامی گرامی خاندان اور ہال دود کی بہت ہی امیر شخصیات بھی شامل تھیں۔ راکن کو سالار پاکستان سے ہی جانتا تھا آگر چیروہ شروع سے دوست نہیں تھے لیکن اِن کے خاندانوں کے آبس میں قریبی تعلقات تھے۔۔ اِس کی طرح را کن بھی فنانس میں واكثريث تفااور سوكوسياك نظام كاسب نياده برعزم اور قولي وعملي سيورثر بهي-چە افرادېر مشتل ده كروپ پانچ ارب روپ كاوه سرماييه صرف اين ساكھ كې بنيادېر اكٹھا كرنے ميں كامياب موا تھا۔۔۔ادرانمنیں بھین تھاوہ آگر سترہ ملکوں میں بانچ ارب روپے کے اس سروائے کو سروایہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع بخش بناسکے توا تللے تین سالوں میں 50 ملک اور ایک آرب ڈالر کا ٹار گٹ کیا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ SIF کے پہلے فیزمیں ان پروجیکٹ کی تعداد محدود تھی جن پر انہیں کام کرنا تھا مگردو سرے اور تیسرے فیزمیں وہ ا ہے الیاتی منفودوں کو نہ صرف آن 17 ممالک میں بلکہ اسٹلے دس سال کمیں ستر ممالک میں کے جاتا جا ہے تھے جمال دہ ایک کم آمدنی والے شخص کو بھی الیاتی سروسز فراہم کر شمیں۔ SIF چند ہے حد بنمیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا ... وہ اپنے فنڈ کا برا حصہ ان نے انوں سلمینٹ نظریات پرنگانا چاہتے تھے 'جوا فراد اور چھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں SIF کوا گلے کسی بڑے منصوبے کے بہترامکانات نظر آتے ہیں۔ لیکن SIFایک Lende کے طور پر آنے کے بچائے ایک پارٹنرکے طور پرانیے ہرمنصوبے پر کام کرتا ۔ ایک خاص مدت تک ۔۔۔ تقع اور نقصان میں برابری کی شراکت میں \_اوراس برت كالعين اس آئيڈيا پر تلنے والے سرمائے كى البت پر منحصر تھا۔ كھوجو تركھوسكھاؤ استعال كرو تمنافع كماؤ۔ نقصان كے ليے تيار رہو... ہومن ریسورس پر انویسٹ سے کے لیے یہ SIF کی فلاسفی تھی۔ SIF بچھلے پانچ سالوں میں پہلے ہی اپنے کیے بنیادی انفراسٹر کیجر کی فراہمی کے لیے بنیادی ہوم درک کرچکا تھا .. بیک آپ سپورٹ کے لیے چھے ایسی انوں شمنٹ بھی کرچکا تھا جو سود ہے منسلک نہیں تھی۔ چھے افراد کا وہ گروپائی آبی فیلڈ کی مهارت اس ممپنی میں لا کر بیٹھے تھے اور وہ اس مهارت کو سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے استعمال بھی کررہے تھے لیکن تفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اُس نظام پر کوئن صرف آن کی مہاِرت پر اعتماد کرتے ہوئے آ ہا' یہ بڑا چیلنج تھا۔ لیکن اِس سے بھی بڑا چیلنج تھا کہ وہ اِپنے پاس آنے والے پچھلے

یا نج ارب کے سرمائے کوان اسٹیک ہولڈر کے لیے منافع بخش بناسکتے جنہوں نے ان کی ساکھ اور مہارت پر اعتبار كباتفا

وہ ایک برے کام کی طرف ایک ہے حد جھوٹا قدم تھا۔ اتنا چھوٹا قدم کہ برمے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی ہے کیا بھی نہلیں تھا ۔۔ فنانشل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے تھے 'خبریں لگائی تھیں۔ولچیپی دکھائی تھی لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا تھا۔ لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا تھا۔ ونیامیں کوئی ۔ بینک 'ادارہ 'فنڈ ایسا نہیں تھاجو مکمل طور پر سودے پاک مشتم پر کھڑا ہویا آباور کھڑا تھا بھی تودہ مالیاتی نظام کے ہاتھیوں کے سامنے چیونٹیوں کی حیثیت میں کھڑا تھا ۔۔۔ SIF کیا کر سکتا تھا ۔۔۔ ؟اور کیا بدل سکتا تھا۔ ؟ ایک کامیاب الیاتی اوارہ ہو سکتا تھا۔ ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو عمر دینے کے لیے اس کو فنانشل viability د کھانی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں گئی تھی۔ صرف ان چھ دماغوں کے علاوہ جواس کے پیچھے تھے۔







SIF کے قیام کا علان اپنے کندھوں پرلدے ایک بہت بھاری بوجھ کو ہٹادیے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اسے اتنی پذیر ائی بیس فائق جھٹی اس صورت میں ملتی وہ اسے اس سے زیادہ برے کیول پرلانچ کرتے لیکن ایسابھی نمیں تھاجو انہیں مایوس کردیتا۔ وہ دنیا کی بردی بزی فنانشل مارکیٹوں میں جمال بہترین مآلیا تی اوارے پہلے ہی موجود تھے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور انہیں پتا تھا۔ مقابلہ آسان نمیں تھا۔

امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے SIF کے درجنوں سیمینار زاور میٹنگز اٹینڈ کی تھیں اور پچھ بھی حال بورڈ آف گورنر ذکے دو سرے ممبرز کا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اسے پاکستان جاکرا ہے بچوں سے ملنا تھا اور پھروا پس آگرددبارہ امریکہ میں سرجری کروائی تھی۔اس کاشیڈول کیا منٹنٹش ہے بھرا ہوا تھا۔

ایک ہفتہ کے اختیام تک وہ SIF کے ان سرمانیہ کاروں میں سے کھے کو واکس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سالار کی بیاری کی خبر کے بعد بیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ ایک بردی کامیابی تھی۔

بارش كاوه پسلا قطروجس كالنهيس انتظار تھا۔

سالار SIF کے قیام کے لیے سموایہ کاراور سموایہ تولائے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن وہ ذاتی طور پر خوداس میں بورڈ آف گور نرز کے دوسرے ممبرز کی طرح کوئی بڑی انوں سٹھنٹ نہیں کر سکا تھا۔ کچھ اٹائے جو اس کے ہاس سے اس کے باس سے کا نہیں بھر اس کے جو اس کے باس سے کہ نہیں بھر اس کے تھی اس کا حصہ کروڑ ہے بردھ نہیں سکا تھا۔وہ اس اسٹیج برائی فیملی کے کسی فردے قرض لینا نہیں جا بتا تھا کیونکہ وہ کسی ناگھانی صورت حال میں امامہ اور اپنے بچوں کے لیے آگر لیے چوڑے اٹائے نہیں جھوڑ سکتا تھا تو کوئی واجبات بھی بچھوڑ نا نہیں جا بتا تھا۔

مگراس فنڈ کی اناؤسمنٹ کے آیک دن بعد سکندرعثان نے اے امریکہ فون کیاتھا۔ ''میں پانچ کروڑ کی انویسٹمنٹ کرتا چاہتا ہو SIF میں۔''انہوں نے ابتدائی کپ شپ کے بعد اس سے کہا۔ ''آپ اتی بڑی رقم کماں سے لائیں گے ؟''وہ چو نکا۔

"باپ کوغریب مجھتے ہوتم؟" وہ خقا ہوئے۔سالارہنس پڑا۔

"اپنے نیا دہ سیں۔"

" تم ہے مقابلہ نہیں ہے میرا۔"سکندر عثان نے بے نیازی ہے کہا۔"تمہیں میرے برابر آنے کے لیے دس میں سال لگیں گے۔" "شاں کگیں ۔"

''چلوآریکیس گے۔ابھی تو مجھے بتاؤ۔ یہاں پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقنہ کار ہے۔''انہوں نے بات رلی تھی۔

ر الله المارية المركبية المرادية المين المارية المين المارية المرادية المر

"فیکٹری۔"وہ کتے میں رہ گیا۔ "اس عمر میں میں نہیں سنبھال سکتا تھا اب۔ کامران سے بات کی۔ وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہوگئے۔ مجھے دیسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا۔"وہ اس طرح اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے یہ اس معمدان سے تھی

ب سنبک ہے۔ "آپ کام کرتے تصلیا۔! آپ نے چلتا ہوا برنس کیوں ختم کردیا۔ کیا کریں گے اب "آپ؟" دہ بے حد ناخوش

مِنْ حُولِين دُالْجَيْثُ 249 فروري 2016



''کرلوں گا کچھ نہ کچھ۔ بیہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور نہیں بھی کروں گاتو بھی کیا ہے۔ تم باپ کی ذمہ داری نہیں الھاسکتے کیا۔باپ ساری عمراٹھا تارہاہے۔"وہ اے ڈانٹ رہے تھے۔ " آپ نے میرے کیے کیا ہے یہ سب؟ تبالا رونجیدہ تھا۔ "ہاں!"اس بار سکندر عثان نے بات کو تھمائے چھرائے بغیر کما۔ "يٰیا!مجھے سے بوجھنا جا ہے تھا آپ کو۔مشورہ کرنا چاہیے تھا۔" "تم زندگی میں کون ساکام تمیرے مشورے سے کرتے رہے ہو۔ ہیشہ صرفاطلاع دیتے ہو۔"وہ بات کو ہنسی \*\*\* میں اڑانے کی کوشش کررہے تھے۔ وہ محظوظ نہیں ہوا۔اس کا مل عجیب طرح سے ہو جھل ہوا تھا۔ ''کیاہوا؟''سکندرعثان نے بھیےاس کی خاموثنی کو کریدا۔ ''آپ مجھ پراننے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟''وہ کھے بغیرنہ رہ سکا۔ ''جب تک میں زندہ ہوں۔''سکندرعثان اس کی زندگی کی بات نہیں کرسکے تھے۔ ''جب تک میں زندہ ہوں۔'' "آب مجھ سے زیادہ جئیں گے۔" ''ونت کاکس کوپتا ہو تاہے؟''سکندرعثان کالبجہ پہلی بارسالار کو عجیب نگا تھا۔وہ زیادہ غور نہیں کرسکا۔ سکندہ عثان نے بات بدل دی تھی۔

''جبریل!تم ان سب کاخیال رکھ لوگے'''امامہ نے شاید کوئی دسویں باراس سے پوچھاتھا۔ ''جی تمی! میں رکھ لوں گا۔ بوڈونٹ وری( آپ پریشان نہ ہوں۔)اور اس نے ماں کے ساتھ پیکنگ میں مدد كرواتي بو ي وسوس بار مان كواكيك بي جواب ديا-وہ سالار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا جاہتی تھی۔ اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجودوہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار شمیں ہوئی تھی۔

''اس ونت تهمیں میری زیادہ ضرورت ہے۔ بچے اسٹے جھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیرہفتہ نہ گزار ''' سلیں۔"اس نے سالارے کما تھا۔

اوراب ببباس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی تواہے بچوں کی بھی فکر ہو مرسی تھی ۔ وہ پہلی باران کو اکیلا چھوڑ کرجاری تھی۔اتن کمبی مدت کے کیے۔

« واوی بھی اس مول کی تمهارے۔ ان کابھی خیال رکھناہے تم نے۔"

"جي رڪھول گا-" بی رصوں ہ-''اور ہوم درکِ کا بھی۔ ابھی تم سب لوگوں کے اسکولز نئے ہیں۔ تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈ جسٹ ہونے میں۔ چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں توتم سمجھانا۔"

"میں اور تمہارے پایاروزیات کریں گے تم لوگوں۔" ''آپِ دائیس کب آئیں گئے؟''جربل نے التی دیر میں پہلی بارماں سے بوچھا۔ ''ایک مہینے تک'شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گاہر جری ہوجائے تب پتا جل سکے گا۔''اس نے شفکرانہ انداز





'' زیارہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تودد سرے دن تک رکھیں گے آگر کوئی کمپلیکینین نہ ہوئی ورنہ دو سرے دن المامة تي جران موكرات ديكها-"جمهيل كيسے پتا؟" "أَنَى رِيْدِ المَاوَكُ الْسُرِينِ فِي السِ كِي مَعْلَقَى رِدْها ہے)"اس نے مال سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ سیوں: ''انفار میش کے لیے۔'' جربل نے ساوگ ہے کہا۔وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھراس نے نظریں ہٹالیں اور اپنے ہینڈ بیک میں ہے کچھ تلایش کرنے لگی۔ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبریل اس کا چرود کھے رہا تھا'اس کی سے مسکسل اس بر نکی ہوئی تھیں۔ امامہ نے ایک لحظہ سراٹھا کراہے دیکھا'وہ اے ہی دیکھ رہاتھا۔ ''کیا ہوا؟''اس نے جبریل ہے بوچھا۔اس نے جوابا″امامہ کی کنپٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید ہال کو این انگلیوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ''آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔''وہ ساکرت اے دیکھتی رہی۔وہ اس کاسفید بال چھوتے ہوئے جیسے ''آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔''وہ ساکرت اے دیکھتی رہی۔وہ اس کاسفید بال چھوتے ہوئے جیسے المامه اس کاچرود میصی رہی ملکیں جھیکا ہے بغیر۔اس کی پیدائش سے پہلے کا سارا وقت المامہ کی زندگی کابدترین وقت تقایا کم از کم اس کی اس وقت تک کی زندگی کابد ترین وقت تھا۔ ا مریکہ والیس جانے کے بعد اپنے آپ کو تاریل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت پڑھتی تھی۔ سالار جب بھی تلاوت کررہا ہو تا' وہ اس کے پاس آگر پیٹھ جاتی۔وہ کتاب جیسے کسی اسفنج کی طرح اس کا درو جذب کرلیتی تھی اور اے محسوس ہو تا تھا کہ وہ آکیلی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت من رہی ہوتی تھی اس کے اندر متحرک دہ وجود بھی اس پورے عرصہ میں ساکت رہتا تھا' پول جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آواز پر کان لگائے جبڑھا ہو' جیے دہ بھی تلاوت کو پہنا نے لگا ہو۔جو آوازاس کی ال کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی وہ اس کے لیے بھی سکون کا مبع تھی اور جب وہ رور ہی ہوتی تواس کے اندر پرورش یا تاوہ وجود بھی بے حدید چینی سے کروش میں رہتا۔ یوں

وقت هایا مرد مه اس کا اس وقت سک کا زندی و بیر مین وقت ها
امریکہ والیس جانے کے بعد اپنے آپ کو خار مل کرنے کی کو خش میں وہ قر آن پاک بہت بڑھتی تھی۔

سالار جب بھی تلاوت کررہا ہو ہا' وہ اس کے پاس آگر بیٹے جائی۔ وہ کتاب جیسے کسی اشفنج کی طرح اس کا در د

جذب کرلیتی تھی اور اسے محسوس ہو ہا تھا کہ وہ آئی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت میں رہی ہوئی تھی اس کے اندر

مخرک وہ وجود بھی اس پورے عرصہ میں ساکت رہتا تھا' یوں جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آواز پر کان لگائے بہتا ہو'

جیسے وہ بھی تلاوت کو پچانے نے لگا ہو۔ جو آواز اس کی مال کے لیے راحت کا باعث بنی تھی وہ اس کے لیے بھی سکون

کا تنبیح تھی اور جب وہ رور ہی ہوتی تو اس کے اندر برور ش پا نادہ وہ جو وہ بھی اپنے باپ کی آواز پر کان لگائے بھی سکون

وہ دس سال بعد بھی وہ سابی تھا۔ وہ اپنی اس کے سیا ہ بالول میں سفید بال و کھی کر فکر مند تھا۔

وہ دس سال بعد بھی وہ سابی تھا۔ وہ اپنی اس کے سیا ہ بالول میں سفید بال و کھی کر فکر مند تھا۔

دا ب کرے بہتر کے بارے میں پڑھنا مت شروع کر دینا۔ "امامہ نے نم آٹھوں کے ساتھ مسکر اتے ہوئے

دعمی پہلے ہی پڑھ چکا ہوں اسٹریس 'ان اصلای ڈائٹ 'مین رینا۔ "امامہ نے نم آٹھوں کے ساتھ مسکر اتے ہوئے

وہ حسین نہیں جہلی تھا۔ سوال سے پہلے جواب و حویز نے والا۔

وہ حسین نہیں جہلی تھا۔ سوال سے پہلے جواب و حویز نے والا۔

وہ حسین نہیں جہلی تھا۔ سوال سے پہلے جواب و حویز نے والا۔

وہ حسین نہیں جہلی تھا۔ سوال سے پہلے جواب و حویز نے والا۔

وہ حسین نہیں جہلی تھا۔ سوال سے پہلے جواب و حویز نے والا۔

وہ صدین نہیں جہلی تھا۔ سوال سے پہلے جواب وہ حویز نے والا۔

وہ اس کا چرود بھتی رہی۔ ایک وقت یہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ آیک وقت یہ تھا جب اس کی اولا واس

وہ اس کا چرود پھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت یہ تھا جب اس کی اولا واس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہورہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کے حاصل و محصول کا سب سے بہترین 'سب سے منافع بخش حصہ تھا۔

口口口口

ساڑھے تین کروڑ کاوہ چیک دیکھ کروہ کچھ در کے لیے بل نہیں سکاتھا۔وہ لفافہ امامہ نے کچھ در پہلے اسے دیا تھا





اوروہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا تھا۔ ''اس میں کیا ہے؟''سوال کاجواب ملنے سے پہلے اس کے نام کا ٹاگیا وہ چیک اس کے ہاتھ میں آگیا تھا۔ سالار نے سراٹھا کرامامہ کودیکھا۔وہ چائے کے دو کپ سینٹرٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کیے بغیروہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دیکھ رہی تھی۔ کچھ کے بغیروہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ "ميں چاہتی ہوں تم بير قم لے لو-ائينياس ركھو-يا SIF ميں انويت كردو-"مالاركياس بيشنے پراس نے عائے کا کم اٹھاتے ہوئے کہا۔ ''تم نے وہ انگو بھی چے دی؟''سالارنے بے ساختہ پوچھا۔وہ ایک لمحہ کے لیے بول نہیں سکی پھرمدھم آوا زمیں سرچھکا کر ہوئی۔ "میری بھی'چیسکتی تھی۔" عرف ما جان ہے۔ "نیجے کے لیے تنہیں نہیں دی تھی۔"وہ خفا تھایا شاید رنجیدہ۔"تم چیزوں کی قدر نہیں کرتیں۔"وہ کے بغیر نہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سرملایا۔ ''ٹھیک کہتے ہو۔ بیس چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ انسانوں کی کرتی ہوں۔'' ''انسانوں کی بھی نہیں کرتیں۔"سالار خفاتھا۔ "صرف تمهاری نمیں کی شاید اس لیے سزا ملی-"نمی آنکھوں میں آئی تھی۔ آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کیکیایا۔ خاموثی آئی کرکی ٹوئی۔ یں میں ہیں۔ 'تم بے دقوف ہو۔ِ''وہ اب خفانہیں تھا۔اس نے وہ چیک لفانے میں ڈال کراسی طرح میزرِ رکھ دیا تھا۔ ورتتم بـ "امامه نے کما۔ ''اب بھی ہو۔"سالارنے اصرار کیا۔ وعقل مندی کا کرنا کیاہے میں نے آب؟ "اس نے جوابا "بوچھا۔ '' نیز رقم اب اپنیاس کی و بهت می چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تنہیں۔''اس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اس نے کماتھا۔ "میرے پاس سے کافی رقم۔ اکاؤنٹ خالی تو شیس ہے۔ بس میں چاہتی تھی۔ میں SIF میں کنٹری بیوٹ "زیور پیچ کر کنٹری بیوٹ ممیس کروانا چاہتا میں تم ہے۔ تم صرف دعا کرواس کے لیے۔" ''زیورے صرف پیسہ مل سکتا ہے۔''اس نے جملہ او طوراً چھوڑ دیا تھا۔بات پوری پہنچائی تھی۔سالار نے چائے کا مک اٹھالیا۔''میں ویسے بھی زیور نہیں پہنتی۔سالوب سے لاکرمیں پڑا ہے۔سوچ رہی تھی دہ بھی۔'' سالارنے اس کی بات مکمل ہونے نہیں وی 'بے حد سختی ہے اس ہے کمانے تم اس زیور کو پچھے نہیں کروگ وہ بچوں کے لیے رکھار ہے دو۔ میں کچھ نہیں لول گااب تم ہے۔ "وہ خاموش ہو گئی۔ چائے کے دو گھونٹ لینے کے بعد سالارنے مگ رکھ دیا اور اس کی طرف مؤکر جیسے کچھ نے بسی ہے کہا۔ و محيول كرواي مويد سب بجه؟ کچھ کے بغیراس کے بازد پر ماتھا ٹکاتے ہوئے اس نے ہاتھ اس کے گردلپیٹ لیے۔وہ پہلاموقع تھاجب بیالار کواحساس ہوا کہ اس کے آبر کیشن کی تاریخ جوں جوں قریب آرہی تھی دہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ حواس باختہ شاید ایک بہت جھوٹالفظ تھا امامہ کی پریشانی 'اضطراب 'اندیشوں اور واہموں کو بیان کرنے کے لیے دہ

م خواین دا بخست محد فروری 2016 اید



بھی پریشان تھا لیکن امامہ کی حواس ہا ختگی نے جیسے اسے اپنی پریشانی بھلادی تھی۔ ''فتم میرے ساتھ مت جاؤالمہ! بینی رہو ہمچوں کے پاس۔''سالارنے ایک بار پھراس سے کہا۔وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی'وہ نہ جائے۔اس کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار تو ڈال دیے تھے لیکن اب اے اس طرح پریشان دیکھ کراہے خیال آرہا تھا کہ آے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے دہ دہاں کمپ بری ادر غیر متوقع صورت حال کاسامنا کیسے کرے گی۔ " بچے ابھی بہت جھوٹے ہیں۔ان کواکیلا چھوڑ کرتم میرے ساتھ کیسے رہوگی۔وہ پریشان ہو جائیں گے۔"وہ اے اب ایک نیاعذر دے رہاتھا۔ " نہیں ہوں سے میں نے انہیں سمجھادیا ہے۔" وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ "وِہال فرقان ہو گامیرے ساتھ لیا ہوں گے "مہیں یمال رہنا جا ہیے 'بچوں کے پاس۔"سالارنے دوبارہ " تہیں میری ضرورت نہیں ہے؟"وہ خفاہوئی۔ ''ہمیشہ۔''سالارنےاس کا سرہونٹوں سے چھوا ... "ہیش۔۔۔؟"اس کے کندھے سے لگے زندگی میں پہلی یار امامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچا تھا۔۔جو جھوٹا "اس بیک میں میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں۔" سالارنے یک دم بات بدلی موں جیسے وہ اے آور اپنے آپ کو ایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو۔وہ اب کمرے میں کچھ فاصلے پر بڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہاتھا۔ "مِاتُهِ لَے جَائے کے لیے؟"امامہ نے سمجھے بغیراس طرح اس کے ساتھ لگے لگے کہا۔ " نہیں اپنی ساری چزیں ۔ چابیاں 'بییرز' بینک کے بییرز ہرائیی ڈاکومنٹ جو بچوں سے متعلقہ ہے۔ اکاؤنٹ میں جو میے ہیں 'چیک بک کوسائن کرکے رکھ دیا ہے ... اور اپنی ایک will (وصیت) بھی ..." وہ برے محل سے اسے بتار ہاتھا۔وہ کم صم سنتی رہی۔ ''سرجری میں خدا نخواستہ کوئی کمپہلیکیشن ہوجائے تو۔ حفاظتی تدبیرے۔'' "مالار!"اس نے جیسے اے مزید کھے کہنے ہے رو کا۔ Downloaded From "تمهارے نام ایک خط بھی ہے اس میں۔" "میں نمیں پڑھوں گے-"اس کے گلے میں آنسوول کا پھندانگا۔ "Toisocle Com «چلو! پھر تمہنیں دیسے ہی سنادوں جو لکھاہے؟ "وہ اب اس سے یوچھ رہاتھا۔ «منیں۔"اس نے پھراے ٹوک دیا۔ "تم كتاب پرهنانهيں جاہتيں \_خطرپرهنانهيں جاہتيں \_ مجھے سنتانهيں جاہتيں "پھرتم كيا جاہتى ہو-"وہ اس ہے بوچھ رہاتھا۔ ''نیں نے کتاب پڑھ لی ہے۔''اس نے بالاً خراعتراف کیا۔ وه چونکا نهیں قطا۔ درمیں جانتا ہوں۔" ۔ وہ بھی نہیں چو تکی تھی۔ ''کوئی اپنی اولاد کے کیے ایسا تعارف چھوڑ کے جا تا ہے۔''اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ '' بحجنه لكصنا؟''وه يوچيدر ما تھا۔ الم خوان دا ك الم 254 فرورى 2016 في



''جسِ بات کوانٹد نے معاف کر دیا اسے بھول جانا چ<u>ا ہی</u>ے۔'' ں پتانہیں 'معاف کیا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تواللہ ہی جانتا ہے۔'' ''پتانہ نے پردِہ تو ڈال دیا ہے تا''اس نے اپنی بات پر اصرار کیا تھا۔''میں نہیں جاہتی میری اولاد یہ پڑھے کہ ان ''اللہ نے پردِہ تو ڈال دیا ہے تا''اس نے اپنی بات پر اصرار کیا تھا۔''میں نہیں جاہتی میری اولاد یہ پڑھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں۔ایسی غلطیاں جوان کی نظروں میں تمہاری عزت اور احرّام محمّ کردے۔" وہ اس سے کمدرای تھی۔ "جهوب بولتااور لکھتا کہ میں بارساپیدا ہوا تھااور فرشتوں جیسی زندگی گزار تاریا۔" «منیں!بس انسانوں جیسی کزاری.... وه باختیار بنسا"شیطان لگ رمایهون کیااس کتاب مین؟" "میں اس کتاب کوایڈٹ کروں گے۔"اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری ہی بات کی۔وہ جیسے پچھ اور ''وه زندگ میں نہیں بناسکی تو کتاب میں کیا بناؤل گی؟''وہ کیے بغیرنہ رہ سکی ... وہ پھر ہنسا" نیہ بات بھی تھیک ہے۔" اس نے سر تھجایا۔بہت عرصے بعدوہ اس طرح بات کررہے تھے۔ ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسئلہ ں تھا۔۔ سب ٹھیک تھا۔۔ کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وی دیں گ و کیانام ر کھو گی گھرمیری آٹوبایو گرافی کا؟' " آب حیات۔" اُس نے بے اغتیار کما ۔۔۔ اس کے چربے کی مسکراہث غائب ہوئی ۔۔۔ رنگ اُڑا پھروہ لرا ا " وه توکوئی بھی بی کر نہیں آیا۔ "امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ وو تلاش توكر سكتا ہے۔"اس نے بھی اس كی آئکھوں میں و يکھتے ہوئے كها۔ "وہ تو پھرزندگی جی ہے۔ "وہ لاجواب ہو کر جیب ہو گیا۔ " تم نے زندگی تاش کا تھیل سمجھ کرجی ہے اور اس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے۔"وہ کمہ رہی تھی دہ سن رہا تھا۔" زندگی 52 پنوں کا تھیل تو نہیں ہے۔ ان 250 صفحوں میں اعیر اِفات ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں جے عود کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے ... میں چاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو جے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے۔ صرف تمہاری اولاد نہیں ... کوئی بھی اسے پڑھ کر تمہارے جیسا بننا چاہے'' وہ اس سے استی رای-"ميركياس أب شايد مهلت نهيس اتني-"سالار فيدهم آوازيس كها-''تومهکت انگواللہ ہے۔ تمہاری تووہ ساری دعا ئیس پوری کردیتا ہے۔''وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ ''تم مانگو ہے۔ جو چیزاللہ میرے مانگنے پر نہیں دیتا۔ تمہارے مانگنے پر دے دیتا ہے۔'' سالارنے اس سے عجیب " مجھے یقین ہے متہیں کھے نہیں ہوگا۔ بے حد ابوی پریشانی اور تمہاری میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے باد جو دیتا نہیں سالار آبجھے یہ کیوں نہیں لگنا کہ تمہارا اور میراساتھ بس زندگی کے اٹنے سالوں تک ہے۔ اس طرح ختم ہو سكتاب-"اس في سالار كالم تق تقاما تقا-





ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

" مجھے بھی نہیں لگتا۔"وہ بھی عجیب رنجیدگ سے مسکرایا تھا۔"ابھی توبہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرتا ہے۔۔۔ ساتھ حج کرتا ہے۔ تنہارے لیے ایک گھرینا تا ہے۔" وہ اب وہ ساری چیزیں گنوا رہا تھا جو اسے کرنی تھیں۔ یوں جیسے اندھیرے میں جگنو ڈھونڈنے کی کوشش کررہا

> ۔ امامہ نے سرجھکالیا \_وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنود یکھنا چاہتی تھی 'اندھیرا نہیں۔

> > # # #

آپریش نیمبل پر لیٹے اہنستھ پیا لینے کے بعد 'بے ہوشی میں جانے سے پہلے 'سالاران سب کے بارے میں سوچنا رہا تھا جن سے وہ پیار کرنا تھا۔۔۔۔ امامہ جو آپریش تھیٹر سے باہر بیٹھی تھی۔۔۔ سکندر عثمان جو اس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجو داس کو اپنی نظروں کے سامنے مرجری کے لیے بھیجنا چاہتے تھے۔۔۔ اس کی ماں جو اس کے بچوں کو پاکستان میں سنبھالے بیٹھی تھی۔۔ اور اس کی اولا د۔۔ جبریل ۔۔۔ حمین۔۔۔ عنامیہ۔۔ رئیسہ۔۔ اس کی نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک چرو آرہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف یہ پہاتھا کہ ان کے بایا کا ایک جھوٹا سا آپریش تھا اور بس آپریش کروا کروہ ٹھیک ہوجا ئیں گے لیکن امریکہ آنے ہے پہلے اس کے بایا کا ایک جھوٹا سا آپریش کا لفظ اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔۔
انگشاف پر عنامیہ بہلی دفعہ پریشان ہونا شروع ہوئی تھی۔۔۔ سالار کی تسلیوں کے باوجود آپریش کا لفظ اسے سمجھ میں آ

'Baba is a boy and boys are brave-"

حمین نے اے تسلی دی تھی۔ اور رئیسے جواس کے لیے ہمیشہ گھر آنے پرلان کا کوئی پھول یا بتا جواسے اچھا لگنا تھاوہ تو ڈکرر کھتی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ اس نے امامہ کو۔۔ اس نے سالار کوا مریکہ سرجری کے لیے جانے سے پہلے ایک زردر نگ کا پینزی دیا تھا۔۔ وہ اس موسم مہار کا پہلا پینزی تھا جو سکندر عثمان کے لان میں کھلا تھا۔وہ پھول اس کے بیگ میں تھا۔۔ مرچھایا ہوا۔۔ اس نے بچھلی رات بیگ کھولنے پراسے دیکھاتھا۔

غنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزیں شوچنے اور دیکھنے لگا تھا یوں جیسے اپنے زہن پر اپنا کنٹرول کھو بہنھا ہو ۔۔۔ آبیتیں جو وہ بڑھ رہا تھا وہ بڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ موئی ہونا شروع ہو گئی تھی ۔۔۔ وہ اسلنے لگا تھا پھرز بمن وہ لفظ کھو جنے میں تاکام ہونے لگا جو وہ پڑھ رہا تھا ۔۔۔ چبرے 'آوازیں 'سوچیں 'سب پچھ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو میں پھرغائب ہوتی چلی گئیں۔۔

# # #

چار گھنے کا وہ آپریش چارہ یانچ'چھ'سات اور پھر آٹھ گھنے تک چلا گیا تھا۔ وہ آٹھ گھنے اہامہ کی زندگی کے سب سے مشکل ترین گھنے تھے۔ سکندر عثمان 'فرقان اور سالار کے ووٹوں برے بھائی وہاں موجود تھے۔ اسے حصلہ اور تسلی دے رہے تھے مگروہ کم صم ان آٹھ گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی ۔.. وہ ذہن اور صلاحیتیں جواللہ کی نعمت کے طور پر سالار سکندر کوعطا کی گئی تھیں۔ اس کی دعاتھی اللہ ان نعمتوں کو سالار کوعطا کے گئی تھیں۔ اس کی دعاتھی کا تہدان نعمتوں کو سالار کو عطاکی کئی تھیں۔ اس کی دعاتھی کے اصرار اور خود ہاوجود کے رکھے ۔.. صحت 'زندگی جیسی تعمتوں کا زوال نہ ہواس پر ۔.. آٹھ گھنٹے میس وہ اپنی فیملی کے اصرار اور خود ہاوجود کو مشت کے بچھ کھائی نہیں سکی تھی ۔۔ وہ بچسی سالار بھی وہ اپنی کے راستے میں بھی کائی نمیس کرتے رہے تھے ۔۔ بس خاموش جیسے میں ہو کے تھے گئے ۔۔ وہاں سے والیسی کے راستے میں بھی کائی گے۔۔ کہ کہا تھ میں لیے چلتے ہوئے وہ دو توں کہھ بھی نوموسم کی۔۔ کائی گے۔۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔ کائی گے۔۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔ کائی گے۔۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔ کائی گے۔۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔ کائی گے۔۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔ کائی گے۔۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔ کائی گے۔۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔ کائی گے۔۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔ کائی گے۔۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔ کائی کی۔۔۔

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ أَنْ 2015 فَروري 2016 فَيْدُ



بچوں کی۔۔اور چھ بھی ہمیں۔ آپریشن تھیٹرجانے سے پہلے وہ اس سے گلے ملاتھا۔۔ای انداز میں جس میں وہ بیشہ اس سے ملتا تھا۔۔جب بھی اس سے رخصت ہو تا تھا اور اس نے بیشہ کی طرح سالار سے وہی کما تھا جووہ اس سے کہتی تھی۔ُ waiting فی will be چاہتی تھی۔ کم از کم اس وقت۔۔۔اوروہ نہیں روئی تھی کم از کم اس کے سامنے آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہوئے تک ۔۔۔

اس کے بعدوہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔اسے امید بھی تھی اور اللہ کی ذات پر یقین بھی۔اس کے باوجودوہ اپ آپ کوداہموں اندیشوں وسوسوں سے بے نیاز نہیں کرپارہی تھی۔وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ان آٹھ گھٹٹوں میں پتا نہیں اس نے کتنی دعائیں 'کتنے وظیفے کیے تھے۔۔اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا۔۔۔ امامہ نے گنتی نہیں کی تھی۔

آبریش کآبرده تآبی جانے والاوقت جیسے اس کی تکلیف ازیت اور اس کے خوف کو بھی بردھا تاجارہا تھا۔ آٹھ گھنٹے کے بعد بالآخر اسے آبریش کے کامیاب ہونے کی اطلاع تومل گئی تھی۔ڈاکٹرنے اس کاایک ٹیومر ختم کردیا تھا۔۔ دو سرانہیں کرسکتے تھے ۔۔۔ اسے سرجری کے ذریعے ریمو کرتا ہے حد خطرتاک تھا۔ وہ ہے حد نازک جگہ پرتھا۔۔۔ ہے حد کامیابی سے اسے ہٹانے کی صورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سالار کے درماع کو کوئی نقصان بہنچ بغیریہ نہیں ہو سکتا تھا۔۔ سرجری کے بغیراسے ادویات اور دو سرے طریقوں سے کنٹرول کرتا زیادہ بمتر تھا کیونکہ اس میں فوری طور پر سالار کی زندگی اور دماع کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔

ساڑھے آٹھ گھٹے کے بعد امامہ اور سکندر عثان نے بالاً خرائے دیکھاتھا۔ وہ آبھی ہوش میں نہیں تھا اور اسے کچھ گھنٹوں کے بعد ہوش آتا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریشن کی صحیح طرح کامیابی مناسکتے تھے جبوہ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریشن کی صحیح طرح کامیابی مناسکتے تھے جبوہ ہوش میں آنے کے بعد بات جیت کرنا شروع کر آئی تھی۔ اب آگے ایک اور وریا کا سمامنا تھا۔ امامہ سالار کو بہت ویر تک نہیں و کچھ سکی۔ امامہ اللہ ایک دریا پار کر آئی تھی۔ اب آگے ایک اور وریا کا سمامنا تھا۔ امامہ سالار کو بہت ویر تک نہیں و کچھ سکی۔ دہ زندگی میں دو سری بار اسے اس طرح دیکھ رہی تھی۔ بے بسی کی حالت میں ذندگی میں دو سری بار اسے اس طرح دیکھ اسے تب دیکھا تھا جب اس نے کلائی کاٹ کرخود کشی کی کوشش کی تھی۔ اور اب استے سالوں بعد دہ اسے ایک بار بھراس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ آروں اور ٹیوبز میں جگڑا ہوا ہے وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجوداس پر نظر نہیں جماسکی وہ وہ اس سے باہر آگئ۔

۔ وہ لوگ اب اسپتال میں نہیں ٹھٹر سکتے تھے ۔۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اُسے اسپتال سے واپس اس کرائے کے ایار شمنٹ میں آتا پڑا تھا جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے۔

مکندر عثمان اش کے ساتھ تھے۔ سالار کے دونوں بھائی اور فرقان اسپتال کے قریب اپنے کچھ دوستوں کے ہاں رہ رہے تھے۔ سکندر عثان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کروہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہاں تجیب ساتا تھا۔ یا شاید وحشت تھی۔ دہ بے حد تھی ہوئی تھی 'سوتا چاہتی تھی مس کے باوجود سونہیں پار ہی تھی۔ یوں جیسے وہ بے خواتی کاشکار ہوگئی تھی۔

آس کے اسارٹ فون پر جمرِل اسکائپ پر آن لائن نظر آرہا تھا۔وہ بے اختیار اسے کال کرنے گئی۔ "بابا کیسے ہیں؟"اس نے سلام وعائے بعد مسلاسوال کیا۔ "وہ ٹھک ہیں"آریشن ٹھک ہوگیا۔ سے ڈاکٹرزل الدین کر مدیثر بعیس آنے کال بھال کے سے جب یہ ایس

" وہ ٹھیک ہیں' آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرزاب آن کے ہوش میں آنے کاانتظار کررہے ہیں۔"وہ اس کو بتانے گئی۔

مِنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 2016 فَروري 2016 فِي



" آپ پریشان نه ہوں 'وہ ٹھیک ہوجا کیں گے۔ "وہ ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہاتھا۔ ''جبرِل أِثمَ تلاوت كرو كمى البي سورة كى... كه مجھے نيند آجائيـ وہ اولاد کے سامنے اتنی ہے بس اور کمزور ہو کر آنا نہیں جاہنی تھی لیکن ہو گئی تھی۔ جبرل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اور اس کاستا ہوا چرود یکھا پھر جیسے اس نے مال کی تکلیف لم كرنے كى كوشش "آپ کوسوره رحمان سناوُل؟" ''ادکے 'میں وضو کرکے آتا ہوں۔۔ آپ بستر رلیٹ جا کمیں۔''وہ پچھلے دودن میں پہلی ہار مسکرائی تھی۔ وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بری آیت بھی نہیں پڑھتا تھا ۔۔ بیداخترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا اس کے اندر تھا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہونے ہے بہت پہلے اس کی طرف سے ہوا تھا۔وہ تب صرف تین سال کا تھا اور سالار کوروزانہ بلا ناغہ قر آن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا تھا 'پھر أيك دن أس نے امامہ سے یو چھا تھا۔ "فيوالله كى كماب يرصح بي جيعة تم قاعده يرصح مو-"مامد في استجايا-ووکیکن قاعدہ تو بہت چھوٹا ہے۔ "جبریل نے جیسے اپنی ایوسی طاہری۔ "جِب تم قاعده يره لوك بحر قرآن ياك يرمعنا\_" «وکیکن وہ تو میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ "وہ اپنا قر آئی قاعدہ واقعی کی دفعہ پڑھ چکا تھا۔ اے سبق دینے 'وہرائی كردانے اور اسكے دن سفنے كى ضرورت ميں بر حتى تھى ...وہ قرآنى قاعدے كاكوئى حرف كوئى آواز ميں بھولتا تھا اوربیاس پہلے دن سے تھاجب اس نے قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا۔اس کے باوجودِ امامہ اور سالاراہے فوری . طور برسلے سارے پر نہیں لائے تھے وہ اسے جھوٹی جھوٹی سور تیں اور قر آئی دعا تیں یاد کرواتے تھے... اور جریل وہ بھی برق رفقاری سے کر رہاتھا۔۔ سالاراہے قرآن پاک اس عمر میں پڑھانا چاہتا تھا جبوہ اس کتاب کو پڑھتے ''بابا کوبیر سازی کتاب یادے؟''جبریل نے اس قرآن پاک کی ضخامت کوایئے نتھے سے ہاتھ کی انگلیوں میں کے کرنا ہے کی کوشش کی جو سالار کھ در پہلے بڑھ رہا تھا اور بڑھتے ہوئے تیبل پر چھوڑ کر کیا تھا۔ "ہاں!"امامداس کے عجسی سے محظوظ ہوئی تھی۔ ''ساری؟''جبرل نے جیسے بچھ نے یقنی ہے اس سے پوچھا۔ ''ساری۔''اہامہ نے اس کے تجسیس کو جیسے اور بردھایا۔ جبريل ميزك قريب كعراسوج ميس كم قرآن ياك كى جو زائى اورموثائى كوايك بار پھرائے اتھ كى انگليول سے تابتا رہا بھراس نے اپنا کام حتم کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ ا مامہ بے اختیار ہنسی۔اس نے ہاپ کو پورے حساب کتاب کے بعد داددی تھی۔ دوم سربا اختیار ہنسی۔اس نے ہاپ کو پورے حساب کتاب کے بعد داددی تھی۔ "مجھے بھی قرآن پاک زبانی یاوکرنا ہے ... میں کرسکتا ہوں کیا؟"اس نے امامہ کی ہنس سے کھھ نادم ہونے کے باوجورمال ہے بوجھا۔ "ہاںبالک*ل گریکتے ہو۔۔*اوران شاءاللہ کروگے۔" مَنْ حُولَتِن دُانِجَتْ عُنْ 255 فروري 2016 في READING

Region

"جب تم برے ہوجاؤ کے۔" ''باباجتنا؟''جبرل كچھ خوش نہیں ہوا تھا۔ ''نہیں ہمیں تھوڑا سابرا۔''امامہ نے اسے تسلی دی۔ ''ادیے 'اور جب میں قرآن پاک حفظ کرلوں گاتو میں بھی بایا کی طرح قرآن پاک کھولے بغیر پڑھا کروں گا۔'' ''بالکل پڑھنا۔''امامہ کے جینے اس کی حوصلہ افزائی گی۔ ''اور آپ کو بھی سناؤں گا۔ پھر آپ بھی آئکھیں بند کرکے سنناجیے آپ بابا کوسنتی ہیں۔''اس نے ماں سے میں۔ اے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وفت انتا جلدی آئے گا کہ وہ خوداس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فرمائش "می \_ آپ سو گئیں؟"اس نے جریل کی آوا زپر ہڑپرا کر آئکھیں کھولیں اور سائیڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھالیا۔وہ اسكائي كى وندو مين نظرِ آرہا تھا۔ ''میں شروع کروں؟''جبرملنے کہا۔ " ہاں۔" سربر نوبی رکھے ہاتھ سینے پر باندھے وہ اپنی خوب صوریت آوا زمیں سورہ رحمان کی تلاوت کررہا تھا۔۔ ا ہے سالار سکندریا د آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس سے منی سورۃ سنتی تھی اور جبریل کو جیسے یہ پات بھی یا و تھی۔ یہ پہلاموقع تھاجباہے اندازہ ہوا کہ صرف سالار سکندر کی تلاوت اس پرا ٹر نہیں کرتی تھی۔ دِس سال کی عمر میں اُس کا بیٹا اس سورۃ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ماں کواس طرح متحور آوردم بخود کررہا تھا۔ اس کی آواز میں سوز تھا۔ اس کا دل جیسے بکھل رہا تھا۔ ایسے جیسے کوئی ٹھنڈے بھا ہوں کے ساتھ اس کے جسم کے رستے زخموں کو ''فبهای الاءر بکما تکذین-''(اورتم اینے رب کی کون کون بی بغمتوں کو جھٹلاؤ کے) وہ ہربار پڑھتا' ہرباراس کاول بھرِ آ تا۔ بےشک اللہ تعالیٰ کی نعتیں بے شار تھیں۔وہ شکرا دانہیں کر سکتی تھی ۔۔۔ اور سب سے بردی نعمت وہ اولاد تھی جس کی آوا زمیں اللہ تعالیٰ کاوہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہاتھا۔ باریار '''جُمِل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد بے حدید ہم آوازمیں اسے پکارا۔ یوں جیسے اسے آنکھیں بند کیے کچھ کرا سے خیال آیا ہمو کہ شاید وہ تلاوت سنتے ہوئے سوگئی ہے اور دہ اسے جِگانا نہ چاہتا ہو۔ وہ سوئی نہیں تھی ن سکون میں تھی جیسے کی نے اس کے سراور کندھوں کابوجھ آتار کراہے ہاکا کرویا ہو۔ ''جبربل!تم عالم بننا۔'' آنگھیں بند کیے کیے اس نے جبربل سے کما۔''تمہاری آواز میں بہت تا ثیر ہے۔'' ''می اجھے نیورد پسرجن بنناہے۔''وہ ایک لمحہ خاموش رہاتھااور پھراس مرحم آوا زمیں اس نے ماں کو اپنی زندگی کی آگلی منزل بتادی تھی۔ ا مامہ نے آئکھیں کھول لیں۔وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ "میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو۔"امامہ نے اس بارزور دے کر کہاوہ جانتی تھی۔وہ نیورو سرجن کیول بنناچاہتا

مَرْدُ خُولِين دُالْجَنْتُ فَتَحِيمُ فَرُورِي 2016



"تم زیاده لا نُق اور قابل ہوبیٹا۔۔"
"سوچوں گا۔۔ آپ سوجا کیں۔"اس نے ماں سے بحث نمیں کی 'بات بدل دی۔
" سوچوں گا۔۔ آپ سوجا کیں۔"

وہ دس سال کا تھاجب اس کے باپ کی موت ہوئی تھی اور اس موت نے اسے اس کی ماں اور اس کے بس بھائیوں کوہلا کر رکھ دیا تھا۔

وه سب سے برطا تھا۔ مال باپ کالاڈلا تھا۔ ایسی اولاد جس پرمال باپ کو نخر تھا۔ اس کی ذہانت 'قابلیت 'سمجھ داری' فرمال برداری سب پر۔ اور یہ اس کا کمال نہیں تھا یہ اس کی تربیت کا کمال تھا جو اس کے ماں باپ نے کی تھی۔وہ سب بھن بھائی ایسے ہی تھے۔وہ ایک آئیڈیل خوش و خرم خاندان تھا۔ بے حدید ہمی نہیں تھا لیکن بردی حد تک عملی طور پریڈ ہی تھا۔

ہاپ کی موت اچانک ہوئی تھی اور وہ اس سے سنبھل نہیں سکا۔اگلے کئی سال ... وہ تعلیم میں دلچہی لینے ... زندگی میں پچھ کرنے ... اور بڑا نام بنانے کے اس کے سارے خوابوں کے ہے۔

خاتے کا سال تھا اور یمی وہ سال تھا جب اس نے اپنے باپ کے ایک ایجھے جانے والے اور ان کے ہمائے میں رہنے والے ایک خاندان میں بہت زیاوہ آنا جانا شروع کردیا ۔۔ یمی وہ وقت تھا جب اس نے دنیا کے ہر ذہب میں دلچھی لینا شروع کر دیا ۔۔۔ یمی اینا شروع کر دیا ۔۔۔ یمی لینا شروع کر دی تھی ۔۔۔ ہر ذہب میں ۔۔۔ یہ میں دلچھی لینا شروع کر دی تھی ۔۔۔ یہ بہت مشکل مرحلے پر اس کی زندگی میں جیسے ایک این کو ایک سپورٹ کا کام کیا تھا ۔۔۔ وہ اگر گیار ھوس سال میں محبت کا شکار ہوا تھا تو وہ امریکہ جیسے معاشرے میں کوئی اہم بات نہیں تھی ۔ اسے محبت نہیں کرئی ایم بات نہیں تھی ۔ اسے محبت نہیں کرئی شمجھا جا یا تھا لیکن اسے یہ تھیں تھا کہ اسے اس لڑکی سے محبت تھی اور وہ بھیشہ اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا ان کے گھر کا حصہ بن کر 'ان کے خاندان کا حصہ بن کر۔۔۔ اور ان کا ذہب اختیار کرکے ۔۔ ان جیسا

Downloaded From ... ...

Palsodelycom

گریند حیات ہو ٹل کابال روم اس وقت Scripps National spelling Bee

tocal-

ے92وں مقابلے کے دوفاً نکسٹس سمیت دیگر شرکاان کے والدین 'بمن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجودلوگوں سے تھچا تھچ بھرا ہوا ہونے کے باوجوداس وقت بین ڈراپ سائلنس کامنظر پیش کررہاتھا۔

"Sassafras" فینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کالفظ سنا۔اس نے پروناؤنسر کولفظ دہرائے کے لیے کہا پھراس نے خوداس لفظ کو دہرایا ۔وہ چیمپئن شپ ورڈز میں سے ایک تھالیکن قوری طور پر اسے وہ یا د





نہیں آسکا 'بسرحال اس کی ساؤنڈ ہے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا اور اگر سننے میں اتنامشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھاوہ ٹرکی لفظ ہو سکتا تھا۔

نوسالہ دوسرا فائنلسٹ بی کری پر بیٹا 'گلے میں لئکے اپنے نمبر کارڈ کے پیچیے 'انگلے سے اس لفظ کولسیال کرنے میں لگا ہوا تھا۔ دہ اس کالفظ شمیں تھا کیکن وہاں بیٹھا ہروہ بچہ بھی غیرا را دی طور پر اس وقت بھی کرنے میں مصروف "

تفاجومقاليے سے آؤٹ ہوچکا تھا۔

ینسی کاریگولرٹائم ختم ہوچکا تھا۔اس نے لفظ کولسیدل کرنا شروع کیا۔۔۔۔۔۔۔۔دوہ پہلے چارلیٹرزہتانے کے بعد ایک لیمے کے لیے رک۔زیر لب اس نے باقی کے پانچ کیٹرزد ہرائے بھردوبارہ بولنا شروع کیا۔ "A-F-R" وہ ایک بار بھرر کی دو سرے فائندلسٹ نے بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری دولیٹرز کو دہرایا "U-S" مائیک کے سامنے کھڑی فینسی نے بھی بالکل اسی وقت بھی دولیٹرز بولے اور پھر بے بقینی سے اس تھٹی کو بجتے سنا جو

ا سیبلنگ کے غلط ہوتے پر بجتی تھی۔ جیرت صرف اس کے چرے پر نہیں تھی اُس دو سرے فائنلسٹ کے چرے پر بھی تھی۔ بردناونسرابSassaf ras کی درست اسپیلنگ دہرا رہاتھا۔ مینسی نے بے اختیارا پی آٹکھیں بند

"آخری لیٹر سے پہلے Aہی ہونا جا ہے تھا۔ میں نے U کیا سوچ کرلگا دیا۔ "اس نے خود کو کو سا۔
تقریبا"فتی رنگت کے ساتھ فینسی گراہم نے مقابلے کے شرکا کے لیے رکھی ہوئی کر سیوں کی طرف چلنا شروع
کردیا۔ ہال مالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ رنزاپ کو گھڑے ہو کے داددی جارہی تھی نو سالہ دو سرا فائندلسٹ بھی اس
کے لیے گھڑا تالیاں بجارہا تھا۔ اس کے قریب بیننچ پر اس نے بینسی سے آگے بردہ کرہاتھ ملایا فینسی نے ایک دھم
مسکراہٹ کے ساتھ اسے جو اہا"وش کیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی کششیں سنبھال
چکے تھے اور وہ دو سرا فائندلسٹ مائیک کے سامنے اپنی جگہ پر آچکا تھا۔ فینسی نے کسی موہوم سی امید کے ساتھ
اسے دیکھنا شروع کیا۔ آگروہ بھی اپنے لفظ کو مس اسپیل کر تا تو وہ ایک بارپھرفا مٹل راؤنڈ میں واپس آجائی۔







"That was a catch 22"اسے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کما تھا۔وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے کہا تھا۔وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے لیے کمہ رہا تھا یا وہ اس لفظ کووا قعی اپنے لیے بھی catch 22 سمجھ رہا تھا۔وہ جا ہتی تھی ایسا ہوتا۔۔۔۔

کوئی بھی ہو تا۔ یس جاہتا۔

سینٹرائیج پراب دہ نوسالہ فائندلسٹ تھا۔ اپنی شرارتی مسکراہٹ اور گھری سیاہ چیکتی آنکھوں کے ساتھ…اس نے البیج پر کھڑے چیف پردناؤٹسر کو دیکھتے ہوئے سرملایا۔جوناتھن جوابا "مسکرایا تھااور ہونٹوں پراہی مسکراہٹ رکھنے والا دہ دہاں واحد نہیں تھا۔وہ نوسالیہ فائندلسٹ اس چیمپئن شپ کودیکھنے والے کراؤڈ کاسوئیٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چربے پر ہلاکی معصومیت تھی۔ چیکتی ہوئی تقریبا "کول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بے حد اس کے چربے پر ہلاکی معصومیت تھی۔ چیکتی ہوئی تقریبا "کول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بے حد amimated تھیں اور اس کے تقریبا" گلائی ہونٹ جن پروہو قبا" نوفا" زبان پھیررہا تھااور جن پر آنے والا ذرا

ساخم بہت نے لوگوں کوبلاوجہ مسکرائے پر مجبور کررہا تھا۔ وہ معصوم فتنہ تھا 'یہ صرف اس کےوالدین جائے تھے بود و سرے بچوں کے والدین کے ساتھ التیج کی ہائیں طرف پہلی صف میں اپنی بٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھے دو سرے فائنلسٹ کے والدین کے برعکس وہ بے حد پرسکون تھے۔ ان کے چرے پر ان کوئی شغیش نہیں تھی جب ان کا بیٹا چیمیئن شپ ورڈ کے لیے آکر کھڑا ہوا تھا۔ شغیش آگر کسی کے چرے پر تھی تو وہ ان کی سات سالہ بیٹی کے چرے پر تھی تو دودان پر مشمل اس پورے مقا ہلے کے دوران دباؤ میں رہی تھی اور وہ اب بھی آگھوں پر گلاسز نکائے پورے اشھاک کے ساتھ اپنے نوسالہ بھائی کو دکھے رہی تھی جو پروناؤ نسر کے لفظ کے لیے تاریخی اس تھا۔ ا

" "Cappelletti" جوناتھن نے لفظ اوا کیا۔اس فائنلسٹ کے چربے رہے اختیار ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ' وہ بمشکل اپنی بنسی کو کنٹرول کررہا ہو۔اس کی آئیسیں پہلے کلاک وائز پھرا پنٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہوگئی تھیں۔ ماہ کا کو سربر کا کریں کریں جنہ

بال من مجمد كملك لا بنين المرى تحين-

آسے اس چیمیٹن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اس طرح ری ایکٹ کیا تھا۔ بھنجی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنگھیں ۔۔۔ کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے داد دی۔ اس کے جھے میں آنے والے الفاظ دو سروں کی نسبت زیادہ مشکل تھے۔ یہ اس کی ہارڈ لک تھی لیکن ہے حد روانی سے بغیرا تھے بغیر گھبرائے اس کراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سرکر ہارہا تھا اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ گھبرائے اس کرنا شروع کیا۔ Definition Please (تعریف کی) اس نے اپنار یکو لرٹائم استعمال کرنا شروع کیا۔

(ازبان کافز؟)Language of origin -"

اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلا سوال کیا۔ ''اٹالین ''اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائیں ہائیں حرکت دی۔ اس کی بمن بے حد پریشانی اور دیاؤ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین اب بھی پر سکون تنص اس کے ناٹر استہتار ہے تنصے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔وہ ایسے ہی ناٹر ات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ کو اسپیل کر نارہا تھا۔

" -Use in a sentence please" (اے جملے میں استعال کریں)

وہ اب پروٹاؤنسرے کہ رہاتھا۔ پروٹاؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد اس نے گلے میں لئکے ہوئے نمبر کارڈی پشت پرانگی ہے اس لفظ کو اسپیل کیا۔

"Your Finish Time starts\_"





اسے ان آخری 30 سینڈز کے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنے لفظ کو اسپیل کرنا تھا۔ اس کی آنکھیں بالآخر گھومتا بند ہو گئیں۔

"Cappelleti" سے ایک بار پھرانے لفظ کو دہرایا اور پھرانے لمبیل کرنا شروع ہوگیا۔ "C-a-p-p-e-1-l-" وہ اسپیلنگ کرتے ہوئے ایک کحظہ رکا پھرایک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ اسپیل کرنا شروع کیا۔

"-i-t-i-" بال تالیوں ہے گونج اٹھااور بہت دیر تک کونیعتارہا۔

اسپیلنگیلی کانیا چیمیئن مصرف ایک لفظ کے فاصلے بڑرہ گیا تھا۔ تالیوں کی گوئج تھنے کے بعد جونا تھن نے اسے آگاہ کیا تھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کولمپیل کرنا تھا اس نے مرملایا -اس لفظ کولمپیل نہ کرسکنے کی صورت میں مینسی ایک بار پھرمقا ملے میں واپس آجاتی۔ ''سweissnichtwo" اس کے لیے لفظ پروناؤٹس کیا گیا تھا۔ آیک لوے کے لیے اس کے چرہے ہے۔

مسکراہٹ عائب ہوئی تھی پھراس کامنہ کھلااوراس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ''اوہ! مائی گاڈ؟''اس کے منہ سے بےافقیار نکلا۔وہ شاکڈ تھااور پوری چیمپئن شپ میں بیر بہلاموقع تھا کہ اس کی آنکھیں اوروہ خوداس طرح جامد ہوا تھا۔

ں بینسی ہے اختیارا پی کرسی پرسید ھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تو بالاً خر کوئی ایسالفظ آگیا تھا جواسے دوبارہ چیمپئن شپ میں داپس لاسکیا تھا۔

۔ اس کے والدین کو پہلی باراس کے ناٹرات نے بچھے پریشان کیا تھا۔ کیا crunch تھاان کا بیٹا۔اباسے نمبر کارڈے اپنا چرہ حاضرین سے چھیا رہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہا تھوں کی کیکیا ہٹ بردی آسانی ہے اسکرین پرد کچھ سکتے تتے اور این میں سے بہت سول نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہم دردی محسوس کی تھی۔وہاں بہت کم

أي تقرحوات جنت موئو يكمنانس جائت تق

ہاں میں بیٹے اہو آصرف آیک فرد رہ لیک لفتا ۔ رہ لیک لا؟ ۔ یا ایک انتظامی کے کمنا مشکل تھا اوروہ اس بچے کی سات سالہ بھن تھی جو اب اپنے ال باپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے بھائی کے کاٹر ات پر پہلی بار برے اطمینان کے ساتھ کری کی پشت کے ساتھ مشکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت آہت اس نے ساتھ مشکراتے ہوئے ناتا شروع کردیا تھا۔ اس کے ال باپ نے بیک دفت اس کے آباد از میں دیکھا بجرا بیچے پر اپنے دفت اس کے آباد کی بیچے اپنا چہرہ جھیائے انگلی سے نمبر کارڈ کے بیچے کچھ لکھنے اور بردروانے میں مصوف تھا۔

ہال اب آہستہ آہستہ تالیاں بجارہاتھا۔وہ اب اپنا کارڈینچے کرچکاتھایوں جیسے ذہنی تیاری کرچکاہو... 92ویر اسپیلنگ بی کے فائنل مقابلے میں پہلی بار پہنچے والا وہ فائنلسٹ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تیار

القالا المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المناه المناء الله

Palsodely.com

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 2016 فَرُورِي 2016 فَيْدَ



## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میرے نام سے پہلے ، اب کے اس کی آنکھوں میں ب سبب أواسى تقى ابسکای کے چرے پر وكه تقائير واسي مق اب کے پول ملا مجھستے یوں عزل سئی جیسے یس معی ناشناسا ہوں وہ بھی امبنی جیسے زردخال وخداس کے موگواردامن تقا اب کے کسے کیے ہیں كتنا كقردرابن عقا تهرمجرك لوكول مي مجھے کوہم سخن جا نا دلسنے آشنالکھا مؤدس مهربال سحما مجه كودل رأبالكها ابسكساده كاغذير مُرِنَّ رواشنا فی سے

زین دلسے جوتصویریا اُتھاتے ہیں خرنہیں ہے کسی کو بھی کیا اُتھاتے ہیں

تو مجروہ پودی طرح دیکھ کیوں نہیں بلتے ہو دیکھنے کے لیے آئین اُکھلتے ہیں ہودی کے ایک آئین اُکھلتے ہیں

ہرایک جم کواپنا ہی بوجیہ در پیش توآپ کون ساایسا نیا اُکھلتے ہیں۔

دیں گے جل کے اس گھریس جسسے تھے تھے پرلئے گھرسے چلو ہودیا اُتھائے ہیں

خلاکرے کہ ہمیشہ وہ لوگ شاد رہیں ہمارے تی میں جو درت دُعا اُنٹھاتے ہیں

بہیں پڑاؤ ہے کا تمی پہیں قیام بھی ہے گرہم ابنے لیے راسستہ اُٹھاتے ہیں تیدکائی شاہ

مَنْ حُولَيْن دُالْجَتْ 264 فروري 2016



أمسة تلخ ليح يم

میرے نام سے پہلے

مرف شيه وفا" تكھا

عاصمه إمدادعلي



# اب جیون خالی کا سرہے ،

اب جبون خالی کاسہ ہے
اب گفتی کی کچھرمانسیں ہیں
اب مفورے دِنوں کامیس لہ ہے
بازاد اُ جڑنے والا ہے
اب مال متاع ختم ہوا
اب تم بازاریں آئے ہو
مب شہری اندھی گیوں میں
بین تم کو پلتے کی خاطر
بین تم کو پلتے کی خاطر
بین تم کو بلتے کی خاطر
میر میرا بھا

یہ ضار بڑا شہکادہمی ہوسکتاہے اس میں سیکن مراکردادہمی ہوسکتاہے

پیٹ نالی ہو تو بھراو بخی اُرانوں والا ایک ولنے بہگر فتار بھی ہوسکتاہے د ہر مخالف کویس کس طرح سے دیمن کردو رُشمنی میں مرا معیار بھی ہوسکتاہے دُشمنی میں مرا معیار بھی ہوسکتاہے

طرزانکار برل سکتاب ای کے معنی حرف انکاریس افراد بھی ہوسکتا ہے تیرے اعدایس بوشامل د ہاکل پرشاف

آخری وقت طرفدادیمی محرسکتانیے منظور ثانث









رسول الدّصلى الدّعليهو من قرمايا ، حضرت الومريره بضى الدّعدست رفايت سب كه رسول الدُّصلى الدُّعليه وسلم في فرمايا . « بهت سب براكده أعبار الوداشخاص جنهس ديادو بهي سب ديكيل دياجا بالمب ،اگرالدٌ برقسم كماليس تو الدّان كي تسم پوري فرمادية اسب ؛

اس کا برمطلب نہیں کوانسان کوگندے کیے اسے پہننے اور پراگندہ بال دکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شریعت بنے اور اللہ اتفائی بھی صاف رہنے والداللہ اتفائی بھی صاف رہنے والدی ہوتا اور منزمعا شریعے بین ان کا کوئی وقادی ہوتا ور منزمعا شریعے بین ان کا کوئی وقادی ہوتا اور شریعی احکام کی پائیدی کی وجہ سے الیے لیائی کا ابتمام بھی بہنی کرتے اللہ تعالی حادث ما معنوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی حدود اللہ تعالی حدود اللہ تعالی حدود اللہ تعالی اللہ تع

کونیا کے مال واسباب پرمعزود مت ہوا کیا خر اس دات تیری مان مجھ سے طلب کر لی جائے ۔ مرام کاری کے مواکسی اور مبیب سے اپنی بیولوں کو

حتی المقدور سرگرز طلاق مت دور قسم بالنکل نه کلما نا ، بلکه تمها را کلام " بال بال یا جیس جبیل " ہولیکن اس سے دیا دہ جوسے وہ بدی

ہے۔ بواپنے آپ کو بڑا بنائے گا ُوہ چھوٹا کیا جائے گا اور چوچھوٹا بنائے گا ُوہ بڑا کیا جائے گا۔

مبارک بیں وہ ڈاست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ بالا تراسان کی بادشا ہت اجسی کی ہے ۔

کام سے محبّت

مافظ الدين ايك بند و بزادی دُكان برایک بند و بزادی دُكان برایک بورها مسلك دودی اوراس به وان برا کام کرت ہے۔
ایک روز جب دن کے لیے باپ بن شاکام کرت ہے۔
ہونے اپنے گاؤں گیا آوا بی عیرمامزی کے دواں کو تیا ہے کرد تھے بورڈ ما دردی جب واپس آیا کہ وہ ان کو تیا ہے کرد تھے ہوئے کروں کو دیکھا ان میں کسی نے کا برز کردی تھا ۔ جس کو بیٹے کا برز رنگ کے دھا گے کے مغید دھا گے سے سیا تھا ۔ اس میں ان اس کے باری مادا میں کو دیکھ کر باب نے رہیں دھا گے سے سیا تھا ۔ اس میں کے باری مادا میں کردی کر باب نے رہیں کے معید دھا گے سے سیا تھا ۔ اس میں کردی کر باب نے رہیں کے معید برد دورسے تھیٹر مادا میں کہا ۔

" اللائق تر دہات کے رہنے والے جائے اور کے (جس کا کوٹ سیاحقا) بردھم مذکر تا مگراس مخل پر تو دھم کرتا جس کا ستیانا میں کر دیا ہے،

رہ بی ہمیں ہی مروق ہے بنا پنر بوڈھ باہے نے مخل کے اس کوٹ کی سلال کوکھولا ۔ سفید دھلگے نکانے اور سبز دھلگے سے سیا ۔ اس واقعے کامیری طبیعت پرایساانٹ ہواکہ جاہے

Region

بنواہر پارے ہ پر علم جیسی کوئی دولت اور بہالت جیسی کوئی عزمیت ہنیل -

ر حالات انسان کونہیں بکدانسان حالات کوبتا تا سے۔ (ڈسرائیں) ہ اگرتم حالات سے فوق دوہ نہیں ہو توزندہ ہوا اگر خوف توجہ ہو تومردہ (کلاڈیر) ہ جاہلوں کی حجبت سے دور ہ دور در دوہ تہیں بھی اپنے جیسا بنائیں گئے۔ (کہادت) ہ زندگی اور جز لود نے میں ایک فید ششرک ہوتی ہ ایک آزاد ملک میں کا آپ فید ششرک ہوتی اور مصائب نہیں ہوتے رایک آمریت ذوہ ملک اور مصائب نہیں ہوتے رایک آمریت ذوہ ملک میں بظاہرامی و سکون ہوتا ہے لیکن لوگوں کے لیے وکھ اور مصائب بہیں ہوتے رایک آمریت ذوہ ملک دکھ اور مصائب بہت ذیادہ ہوتے ہیں ۔ وکھ اور مصائب بہت ذیادہ ہوتے ہیں ۔ (کارناٹ)

<u>کارڈ ہا</u> ایک ماوب بہت دیرسے اسٹیٹنری کی ڈکان پر مہارک باد کا کارڈ کا ش کردہسے تھے ماکہ شادی کی مالگرہ بربیوی کودے میکیں۔ان کی کا ش جب کا فی طول بکڑ گئی توسیلزین ان کے قریب آگر بولا۔

ستده نسبت دبرار كرود بكا

یم نے چید دوسے تخواہ نی یا بارہ دوسے یا دوسور و سے
اور چلہے ملاز ممت نی یا خودا پناکانم کیا ، تمام دندگی
ہمیٹ کانم کو دیکھ کرکام کیا یہ کہ اس کے معاوضے کو ۔ ہمیٹ
بارہ گفشے سے اٹھارہ کھنے تک کام کیا ، چاہیے سخواہ
کو ہی ملتی تھتی ۔ اور شاید ایک دفعہ بھی ایسانہ ہوا ہوگا
کر کمی کام کوکرتے ہوئے اس پرلیدی توجہ نہ دی ہو۔
عزف میرے کیریکٹر براس وا تعہد بہت تراانز کیا ۔
وفن میرے کیریکٹر براس وا تعہد بہت تراانز کیا ۔
انھی ناصر کراچی

الله تک مہنچنے کادامتہ ا حفرت بایز پر بسلائ فرالتے ہیں کہ ہی نے ایک مرتبہ اپسنے پر ور درگاد کوخاب میں دیکھاا ور دوجا۔

"آپ کک پہنچنے کا اِستدکیا ہے آ" ہوا ب ملا۔ "آپنے نفس کو فیورڈ دوا ور بطے آؤٹ فوزیہ تمریث برگرات

انسان مجھی کیا جہیے زہمے و دولت کانے کے لیے اپنی محت کھو دیتا ہے عیر صحت کو واپس پلنے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا سے رمشقبل کوسوج کرا بناحال صابع کردیتا ہے تھر مشقبل میں اپنا ماضی یاد کرکے دو تا ہے جیتا ہے ۔ ایسے جمعے تھی مرمے گانیں اور مرجا تا ہے جیسے تھی تھا ایسے جمعے تھی مرمے گانیں اور مرجا تا ہے جیسے تھی تھا ای نہیں ۔

ایمان، مدیحه رفیعل آباد

ماچی ،
ایک صاحب مابرنفیات کے کلینک بی داخل
موٹے آئی پر بیٹو کرتمباکو کا بھتیان کے کلینک بی داخل
مان بی کھونسنے گئے۔ مابرنفیات نے کہا۔
"آپ کا اس حرکت سے نظا ہر ہوتا ہے کہا ہب کو
میری خودرت ہے ہے۔
میری خودرت ہے۔
میری

ادم -سمت دری

Section

مَعْ خُولِين دُالْجُسَتْ 2017 فروري 2016

أعتباطه « كل بازارمي تهجم نوجوان ، حسين اورا سادث اردى كرساعة كلوم رسم عقة وه كون عنى م « اگرتم وعده کرو که برالغاظ مری بیوی کے ماسنے ہیں دُہرافتہ کے آو بتا دیتا ہوں ہ " تعنيك - وعده رياءً « وه ميري بوي بي مي و عبنم شمشاد ـ يزمان ، خوسشیان بمی ساون کے بادوں کی طرح ہوتی ہیں کوئی ہنیں جانت اکب اور کہاں برس جایش ۔ ، حقیقی دورت وهسے جرآب کی طرف اُس وقت آ تاہے جب ماری دُینا آئیٹ کوچیوڈیجی ہوتی ہے۔ ، خاموسش انسان خاموش بأني كى طرح ہوتے بين اود فا موتی خودایک دانہے۔ ٤ زندگی میں کوئی کل نہیں ہوتی، ساکتے والی اندگزد مانے والی۔ دندگی صرف آج ہولی سے۔ ه مرك عله الله ي كيول منه بوليكن بيدل يطف والول كويقكادى ، ہم سب تنہایں ان مدوں کی طرح جن کے مامل

ایک ہی سمند میں ہوتے ہوئے دورہ و سے مامل ایک ہی سمند میں ہوتے ہوئے دورہ و تے ہیں۔
ایک ہی سمند میں ہوتے ہوئے دورہ و تے ہیں منزیس ان سے دُور ہوجا یا کرتی ہیں۔
ان سے دُور ہوجا یا کرتی ہیں۔
اگر آپ سب کچر کھوچکے ہی تو مالوی ہونے کی فرورت ہیں کیونکہ ہو میں کچر کھو دیتا ہے اس کے پای بلنے کے لیے پوری دُنیا ہوتی سے۔
کے لیے پوری دُنیا ہوتی سے۔
مر ہوتے برجی دہتے ہیں ، لوگوں کے ہو ہوں ہی یا دول میں مگرانسان کس قدر بدل جا تا ہے۔
یہ مگرانسان کس قدر بدل جا تا ہے۔
یہ مگرانسان کس قدر بدل جا تا ہے۔

" پی کوئی مددگرسکتا ہوں آپ کی سر؛" " ال بچھے کوئی ایسا کادڈوسے دو' جی کے معنمون پر میری پیوی اعتبادکرسلے " ان صاحب نے مرکعجاستے ہوستے بواب دیا۔ سیسل اختر ہائٹی

کتاب اورمطالعیه د اگر دنیای تمام سلطنوں کے ناج میری کتابوں اورمیرے مطالعے کے ٹوق کے عوض میرے باؤں پردکھ دیے جارش قریس اُن سب کو مشکرا دول گا۔ (ایمن) د - اُدی مطالعے سے بیدار ہو تاہے ۔ مکا کھے اس

افسرف ادر خاصبارین ایک سرسے پڑھتے پڑھتے سرائٹاکرائٹرکومطلع کیا۔ سرائٹاکرائٹرکومطلع کیا۔ اورچالیس لاکھ باتھ دوم ہیں یہ ساچالسیسن اس سے کیا ثابت ہونا ہے ؟"اختر نے افسرکو گھڑوا۔ سیسی کہ بیس لاکھ آدی نہائے بینیرٹی وی دیکھ رہے یہ یہ افسر نے سرمع باتے ہوئے دوا تنویس سے جواب دیا۔



READING

Section



افردشت عقے بوطے تو چلنے بیلے گئے ب بوی صدا بر بھی کہیں داستے میں اسے جیں لئى احدابل طلب ملے مجھے را ، سوق بيس مم قدم نندكى بن وه بولحه عقا سؤرسے والا اس کا انداز سخن سب سے تعدامتا شاید بات مکنی ہوئی، لہجہ وہ مکرنے والا يركوني نجفي بوعكس عتبارا موسكا اس طرح بصقه بین وفاؤں کو مفانے والے کوئی دیکھے توسہی اُن کی صحول کو عملت کتنا دوسے ہیں توکوں کو منسانے والے گاؤل اویکی روفایس دُھوپ کا سائھتی کوئی ہنیں سورزج سرول برآ بالوسك عقى كمت عجير کھے تو فاصلہ طے ہور پایا کموں کا رکے تو یادس کے مکل کیش صدیان مادوی -ا ندهیری دات میں جب سانس رُکنے لگم تواكبراع سراستان تعثمرته

بدیہ اس سے اخفا ہو ب منے مادن می وہ منا<u>ز کے</u> فصنة بن آنسو آليحلول مين منه فيمكنه أمحيت كاير ورماياد كرناسير ، ہوگی اس کے توملوں کو اُدملے سے لاتور واكونى توان كى خسبير بوجيفته جلو به رہے ہی منزل فنای بی متا ہوں بن آئھوں کے سالوں میں سمندر جا ندسے کیا اس کی ملاقات ہوئی ہے دبت أسب بمر وقت اجالول بن سمندر المستريس اكرداسسة بدلنا عقا ابتدابس ميرك ماعقرى زطيناتقا مکھاہی ہنیں آنکھسے روناسائل تقيل كونى تودي اكونى جاسع توديك مردمے ہلھ میں عورت ہے تعلونا سائٹی





عدوا نامر اتفیٰ نامر \_\_\_\_\_ کوا عشق سے مرجلے تمام ہوئے ہم ہم می موارجہاں سے نام ہوئے اربیشمشاد منبسر ششاد \_\_\_\_\_ کیا ہے بیش نظر نہیں کیلتا فوال انفنل کھمن \_\_\_\_\_ گرات تسيدا خيالي جبسے بھے پيموکے گزداہے - 63 215 یس تبسسے دقعی کنال وحرکنوں کی تال میں ہوں نمو اقرار کاری می می می ای اور کیا دیتے میں بخش ہے دل کی عمرانی اور کیا دیتے ہم بہ خود ایٹ ا دُر تہیں کیلتا عربہ کتنے ماہ وسیال کھلے عربہ کتنے ماہ وسیال کھلے بهی می بهاری ماجرهانی اور تعبلا کیا دیتے سَجَلَکے مربقتی برگئے تھے کوئے ماناں میں ہم اپنے عثق کی اُن کو اورنشانی کیا دیتے الحرمير بهين كفلتا بدارم مسلم دل نے اواکب مقا مد محدودین میک برنالی عاصل ذند گ حرول کے موا کھ جی بنیں مرطان مبيسرا متأروكب متسأ يدكيابين وه موابنين يدملابس وهدابس لازم مما گزریا زندگی سے عالتہ لور مستے ہوئے کہی ہے دندگی مجمرے بن لزہر سیے گزاداکب مقا منیزه علوی منیزه علوی ای و در کورز سونے دی عربم مرف اک شفن کی خاطر مجھے بر بادنہ کر یو تواب گفرای فاک مِن پیوست ده پ آسة أمالا مرح كوچ من افلاس أواره ميرتا بو مدرا ناصر، اتعنی ناصر \_\_\_\_\_ کورنگی برم میں تیرہے۔ ہوئے کا سوال کیا بہت تونیلی عقا تو آج تیرا خیال آیا بہرت جود صرتی محبوک اسلی بواور در د بلک سے کر ما ہو جس دلیس کی مٹی بریوں سے یہ دکھ جگر پہنتی ہے د يكيفة بى ديكيفة شابول كى شابى يجى كى اورا سے دلیں کے لوگوں کو نیاسال مبارک کہتی ہے بالمال نوگول ير زملني موال آيابهت شنا دعبدالقوم بنکجیم وه جومجه پس ایک اکائی تُعتی و و مَدَجُرُ سکی سیدہ اوباسجاد \_\_\_\_\_ کبروڈ بیٹا ہے یہ بھی سیج کہ تیرے ملصے مجھے برسوں یہی ریزہ ریزہ جو کام سقے مجھے کھا گھیے جو کھلی کھلی تمیں مداویتی مجھے راسس میں کوئی رفیق ، گون کام مجمی سے یا و آیا پنیں یہ تعبوٹ کو کل جو تھے میں نے دیکھا يه بود برخن د سلام محق مجھے کھا گئے تو کتی دیر جیرا نام بھی مد یا د کیا

سانحهارشحال

آپ کی پندیدہ مصنفہ بمن رخسانہ نگار عدمتان کے بھائی ارشد سلیم مختصری علالت کے بعد اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔

انالله وانااليه راجعون-

جوان بھائی کی اچانک وفات بمن رخسانہ نگار کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تعالی مرحوم ارشد سلیم کی مغفرت فرہائے۔ ان کے بیوی بچوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت!ور طاقت عطافرہائے اور دیگراہل خانہ کو صبر جمیل سے نوازے۔ آمین م

مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 2010 فروري 2016





تزئين اشفاق كى كارى رس میری ڈاٹری میں تحریرصوفی غلام مصطفے تبتم کے کامسے آنخاب تمام قارئین کے ذوق کی تذر مو بارچن مہرکا موباد بہراد آئی دَنیاکی وہی دونی طل کی وہی نہائی

اک لحفایے کا نواک لحظ بیشی آئی سیکے بیں شنے دل سے ا خالز فسکیبا ئی

اُلھاء مم ہتی ہیں ای طرح یہ دل میرا کیاکیا کہیں یاد کا یاجب یاد تیری آئ

مِلوہ کے تمنا ہی میووں کو ترستے ہیں تسکین کو دو ہی گے میووں کے تمنانی

دیکھے ہیں بہت ہمنے بنگلے مجتشبے ا غاذبی دموائی اللجام کبمی دمنوا ٹی

یہ بزم محبّت ہے ای بزم مبّت یں دیوانے بھی سٹیلائی فرزائے بھی شیدا ڈ

الله انفال ممن المحادثار كاركا من میری ڈائری میں تحریرا فتخار عادی کی بی عندل ناہید مزئن بٹ تے نام کہ ماتیں شور مجاتی میں جانے کیے بلاتی میں يده نست زبرا الحص دارى رى

منبدى تريت يس دوري الفطر ول مس أترت محوی ہوتے ہیں ،کسے مجعر کرمینااکسان بنیں ہوناہے۔ یہ توقی مان سکتا ہے جس پرسیتے محن نعوی کی بے عزل طامے تا رو*ں کو چھسرا*تی ہے۔طلب ب حرب من بدلى سے و كوروں ، ى عسوى برالم رَحِيْ دُعاً صِدا الميدويان تجديبي اجابين لكتار ئی ہے مین اور نہائ ول میں بیرآ کرتی ہے اور ول کے زقم آ تھوں کو بیندے وسوں دُورکہتے ہیں اور داست الديادين ده ماتي بين- اس مزل بن مذاول كا مج ولورمحوس بوتى بعداب بقى برسيصا ودمحسوس

درشت ہجراں میں سایہ منصدا مترسے بعد کتنے تنہا ہیں تیرے بلہ پایتر سے بعد

لب بہاک حرف تفاء مذ د ہا تیرہے بعد دل بن تا ٹیری خواہش الد نفاتیرے بعد

دردجب سے بن بوانور سرا بہرے بعد دل کی دھر کن سے کہ ماتم کی صدا تیرے بعد

تجدسے بچھڑا ہوں تومرصلے ہوا ہرُد ہوا کون دیتاہے بھے بھلنے کی دُما بیرے بعد

ملنے والے کئی مغہوم پہن کر کئے کوئی چہروجی را کھوں نے پڑھا تیرے بعد

مان محن مرا مامسل بہی مبہم سطریں معرکت محا منر بھول کیا تیرے بعد

مُذَخُولَتِن دُانِجَتْ 2771 فروري 2016 يَ

Section

انہیں تقتیم کرناہے سولول كراؤ سهلنے خواب تم دکھ لو؛ ا دھود سے بہت مجھے دے دو کہ میری لول تعنی عادت سے مجے وری ہوئی جیزوں سے اک بے نام رعبت ہے تواكيص فابتم ركدلو یہ باقی خواب میرکے ہیں السهال ... مجد كويا وآيا يه آنجل سے بندسے کھ مہربان طول میں سیتے سرموسسم کی ففاؤن سے جراتی فوشبوؤں کے کھھ دهنگ دنگ بی إبنين بعي بانث يلية بين مرديكمو سيهال مشكل درا بوكى مولوں کرتے ہیں س کے ہم ساہنیں یادوں کی اہم کے لیے ہی جھاٹ یات بیں مِوتَمَيْم كاقعتْ يهي يرفع كرت بي مگریمٹر وا بہیں بھٹرو! بہاں تم سے بچھاک بات کہناہے۔ مجھے اک عہٰدلیتا کہے کہ اب لمبی مسافت پر کہمی نہانکلنا ہوا

توگیرا کے مصائب سے مجھے اواد مست دینا د مڑکے دیکھنا محدکو کہ مڑکے دیکھنے سے عہد کمز ور بڑھلتے ہیں -الاوسے ٹوٹ جاتے ہیں صبر سے جام ہا تعنول سے سے میں چھوٹ جلتے ہیں بہت نقصان ہو تاہیے ۔ سویہ نقصان مست کرنا خیالیا س کہانی ہیں ۔ کوئی بھی دنگ مست معرنا

0

کیاکوئ دست مجئول گیا گلیال خاکدا ڈاتی ہی

مٹی کی سب گخریریں مٹی میں مل جاتی ہیں

بادل برسے جاتاہے بیلیں سوکھتی جاتی ہیں

آپ ہی آپ اندھیروں پس تصویریں بن جاتی ہیں

سلا سمن مد آنگھوں میں یا دیں پیاس بڑھاتی ہیں

﴿ خَيْرا رَفِيعَ ﴾ حص الأرى رب

یہ داد نظر کئی سال پہلے ایک اوبی محفل میں پڑھی سی محق بہ شاعراکا نام یا دہنیں مگر میال والفاظ ول بیں اُ ترسکتے ہے۔

جب لفظ گراہی ویں ا کسی بھی دوڑ یا اگلے بڑاڈ پر نبوائی ہم کو ہوناہے دواؤ کھیر بہیں اپنے اٹاٹوں کوالگ کریس اور جننے زخم دل پر ہیں ادھر میری طرف کردو کراکٹر م ہی کہتے تھے یہ سب میری بدولت ہیں تو کھیر یہ زخم میرے ہیں مجھے دسے دو در کھیو! در کھیے خفر

مُنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 2012 فروري 2016 في

READING

Section





خط بھوانے کے لیے پتا خواتنن ڈانجسٹ، 37-از دوبازار، کراچی Email: info@khawateendigest.com

آپ کی رائے جاننے کے منتظر تھے۔ اب دونوں قسطیں ماتھ راھ كريمس خطالكينے گا۔ کمانی ل گئی ہے۔ ابھی پڑھی شیں۔ آئندہ خط میں اپنا فون مبرلکھ بھیجیں۔ ہم کمانی پڑھ کر آپ کوفون یا میسج کر کے بنادی کے

مياعلى بدلابور

خِوا تَین وْانجُسٹ پڑھتے ہوئے سولہ سال گزر گئے۔ آج بھی اس کا معیار وہی ہے۔ سائرہ رضا میری بہندیدہ مصنفه بیں جب مجھے پا چلا کہ ان کا ناول "اب کر میری ر فوکری" 28 جنوری سے اے آروائی سے پیش کیاجا رہاہے توجهاں مجھے خوشی ہوئی دہیں بیہ خوف بھی لاحق ہو گیا ہے کہ کمیں اس کاحشر بھی وہی نہ ہوجو حال ہی میں خواتین کی ایک بہت الچھی مصنفہ کے بہت اجھے ناول کا ہواہے۔ بہرحال ایک اطمینان ہے کہ تاباں اور جاذب سلطان کے كرداروں كے ليے فنكاروں كاانتخاب انگو تھي ميں تكينے كي

للانكاكورسيبهم الله يور ''کہنی سنتی''کی ہاتیں بہت مل کو لگیں'امیدوں کے "كن كرن روشن" التفاده كرتى مول تو آگى كے

کتنے بی بند دریجے کھل جاتے ہیں۔ دعائیں قبول کرنے والا صرف الله ہے می آورے دعا کردگے توبیہ گویا اس کی عبادت ہو گئی جو شرک ہے۔

" آب حیات "عمیر واحمه کاناول جتناسب کویسند آرما ہے اتنا ہی میرے لیے شطریج کی بساط بن گیاہے لیکن نہ بخصة ہوئے بھی کچھ انمول جملے سمجھ میں آہی جاتے ہیں۔ " قبت ؟ شاقرار کی ہوتی ہے انکار انمول ہو باہے۔ بكنے والے آدميوں كے فيج ند بكنے والا آدمى كائے كى طرح چبھتے ہوئے بھی ہیرے کی طرح چمکتاہے۔"

ل میں سوہنا سعدی جب سے گیا ہے میرا ول برواعم زدہ ہے۔ سارہ کی بیٹول کے نام بھی بیارے ہیں ایسل یعنی آرزد نور لعنی روشی-

گزرے سال میں آسیہ رزاق نے بھی خوب رنگ جملیا۔ اب سوال ہیہ ہے کہ اور رنگ حنا لکھ کر.... رنگوں ے کیا ہو تا ہے انبان کارنگ اچھا ہونا چلیے۔ ایمان کا رنگ منمیر کارنگ کیڑے تو پرانے ہو کربدرنگ ہوجاتے مِن مَرانسان کی خوبوں کارنگ ہمیشہ چیکدار رہتا ہے۔ 'یرورش "مینی ملک کی سادہ پیرائے میں بیانیہ تحریر اثر

''شهر آشوب" امته العزيز شنزاد کی کمانی احیمی ہے۔ ناولٹ مدیجہ سعید کا چاند کا دکھ بیند آیا۔ افسانے سارے بمترین منه مگرایسل رضاکا"بدل دو"بازی لے گیا۔"ول و نظرتی بات"نعیمه ناز کے مایہ ناز قلم سے نگلی خوب صورت رير " دشت جنول" آمنه رياض كاناول الجمي برده نهيس

یاری ملانکد! عمیره احمر توبهت ساده انداز میں لهاني بيان كرتي ہيں۔ آب حيات ايسا گنجلک تو نہيں جو آپ کو مجھنے میں دشواری ہورہ تی بڑانے شارے نکال کر پڑھیں دوبارہ سے آپ ایک بہت آجھے ناول سے خود کو -טינים ולפניטיות

آمنہ ریاض کا ناول ابھی پڑھا ہی نہیں۔ یہ جان کر مانوی ہوئی۔ ہم تو ناول کی پہلی قسط کے بعد شدت سے





ج پاری میا اشعاع میں نے سلسلے جب جھے ہے نا آ جوڑا ہے کا آغاز آپ کی تحریر ہے ہوا تھا۔ اور بہت خوب ہوا تھا'بلا کی روائی ہے آپ کی تحریبیں... ہمیں چیرت ہے کہ آپ نے افسانہ نگاری کی طرف توجہ کیوں نہیں دی۔ آپ اس بارے میں ضرور سوچیں۔ تی دی پر چلنے والے ڈراموں کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں۔ پہلی بات توبیہ کے بیہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ دوسرے ہم بہت کم ڈرامے دیکھتے ہیں۔سائرہ رضاہے بات ہوئی تھی۔وہ کرداروں کے انتخاب سے کافی مطمئن نظر آتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈراماکیسابنایا گیاہے۔

ثاعبدالقوم .... بنكه جيمه

خواتین ڈانجسٹ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ آیٹ ریاض کے ناول کی پہلی قسط نے ہی جکڑ کیا۔ مزاح ' مجتس ادرا مرار - آمنه ریاض میری پیندیده مصنفه ہیں-ان كا ناول مرك وفامين تمهي نهين بھول سكتى۔ مجھے لھين ہے' یہ ناول بھی ایساہی ہو گا۔

پیاری ثناء! خواتین کی پندیدگی کے لیے بہت نگرمیے۔ جیارا ایدازہ بھی میں ہے کہ آمنے کا یہ ناول اِن کی اب تک لکھی گئی تمام تحریروں سے بردہ کر ثابت ہو گا۔

ناكلەامىن عرف ايمن \_\_رادلېنڈى

اس بار کاجوافسانه ثاپ پیرتھا دہ تھا اپنی پیاری مصنفہ ايمل رضاكا-ايمل بهت إنجهاً لكهني بين - ويتيجه اصول دنيا مے "میرے خیال ہے ہر کھر کی کہائی ہے۔ دھرنا اور خوب صورت بھی انجھی تحریب تھیں....عوج فاطمہ کی تقیحت بھی سبق آموز تحریر تھی۔ ''میرے اردگر د تو جیتی جاگتی گئی مثالیں ہیں۔ جو کہانیاں صرف مزا کینے کے لیے پڑھتی ى - " مريحه سعيد كاناولث نعيمه كاناول" ول و نظر كي بات" وآه جي داه دل خوش کرديا - کيا کمال کي تحرير تھي.... دا قعي ميس الی کئی کمانیاں ہمارے اردگردموجود ہیں۔شر آشوب کی یہ قبط انٹر شنگ تھی مگر مجھے دکھ ہو رہا ہے... سائرا بنی اماں حضور کی وجہ سے نفسیاتی بن گیا ہے اور آبانیا ناول ....وہ بهي آمنه جي كا ... مِزا تأكيا- آينه جي أكربيه ناول موضوع کے اعتبارے آپ کی پندیدہ تحریہ ہو پھر تو یقینا "یقینا" ہمیں بہت ہی مجا (مزا) آنے والاہے اور اور "آب حیات

آہ! یج ہتاؤں توخوب روئی اس قسط میں .... اور یقین سے کہتی ہوں ہراڑی روئی ہوگی۔ پلیزعمیرہ جی رحم کرنا آگے

احچماجی اب بات ہوجائے ہمارے موسٹ فیورٹ ناول كى ....(ايك يات كمون اس بارتو آب في دل بى دبلادياجى) بے قبط بیشہ کی طرح مزے دار تھی جی۔ میرے خیال سے ز مرکو گردہ فارس ہی دے گا۔ نمرہ جی فارس کو معجھاؤ زیادہ كان مِت مِسلاكر بِ" آخرى قبط تك تومير عنال سے كان گھس گبس كربالكل غائب،و چكامو گا....ُحد ہے يا راور ا تنابتا دوب ہاشم خادر کو نہیں مارے گا ادر مجھے کیوں لگتا ہے ایباک ہاتم حنین کاہیرو ہے گا۔

نمل کی بیہ قبط پڑھ کرویسے ایک تبدیلی تو آئی... گھرکو ے سرے سے جمکایا ... وُسٹنگ کرتے ہوئے پردے مثاکر راؤز دیکھے تو جینیں ماریں (ا'ر'ر...رے چھیکی دیکھ کر) ہم حند کی طرح تھوڑی نا ہیں۔ ہم توباہوت صفائی پسند ہیں جی اِ اور اک بہت ہی خاص بات جند کی پھٹی جرابوں میں ہے جھا تکتے دوا نگوشھے واہ جی واہ ۔ کوئی حال نئیں یا ر.... حد ہی

المجھے نمرہ جی ہے بات کرنے کا چانس مل سکتا ہے ... دراصل میں ان کو بتانا جائتی ہوں ان کی سب تحریروں سے زیادہ بچھے تمل نے بدل دیا ہے میرے اندر بہت سے پازیوٹر چینج آئے ہیں۔اور ہاں صنم بلوچ کی بھی اگر ٹھیک والی آئی ڈی آپ کو معلوم ہو تو بلیز بھے بتائیے گا.... میں بھی کراچی

نسیں آئی مگرجب آئی تو آپ سب سے ضرور ملنا چاہوں کی اگر آپ کی پرمیش ہوئی تو۔

ج پیاری ایمن! آپ کاخط طوالت کے باعث پوراشائع نہیں کرسکے۔ لیکن پڑھ کربہت لطف آیا۔ بہت مزے دار خط لکھاہے آپ نے .... اگر افسانہ بھی اتناہی دلچیپ ہے تو ضرور شائع ہو گا خط بہت تاخیرے ملا ہے۔ کوشش كيكبير كا أكنده جلد بمجوادين-كراجي أئين توجم س ضرور ملیں ،میں خوشی ہوگی آپ سے مل کر۔

فرحا گل\_\_\_دارین کلال

خواتین شعاع ہے تعلق فرحیت اشتیاق کی تحریر جنون تقاكيم جبتو"يره كرجرا-خط لكصف كي وجه صرف أور صرف "ممل" ب- اف نمره آلي کيا کمال لکھتي ہيں آپ

وْخُولِين دُالْجُنْتُ 274 فروري 2016 يَكُ





بحال کرنے بیٹھی ہوں تو سوچ رہی ہوں کیا لکھوں؟ کیا کہوں؟بس اتناہواہے کہ پہلے می شوخی اور چلبلاین ختم ہو کیاہے۔لوگوں کامزاج سمجھنا آیاہے اور پرائیویٹ ادارے سے ہٹ کرہم سرکار کے ملازم ہو گئے ہیں۔بقول احباب کے گئی نمنیٹ کی استانی المالا

کے گور نمنٹ کی استانی ہاہاہ..." کھنی سننی سے لے کر بیوٹی مکس ' تک سب کچھ وہی ہے۔ اور وہی بھترین معیار کی ہے۔ کی ہے تو بس میری ہے۔ (ہائے ری خوش قلمی) ممل ' آب حیات دونوں ہندیدہ ناول۔ایک دور ایسا آیا کہ میرا پچھ بھی پڑھنے کو دل منیں کر ہاتھا۔ کیکن آج طویل مدت کے بعد میں گزشتہ زمانے والی برانی انبیقہ سے ملی ہوں۔ سارا رسالہ ایک رات میں پڑھ کر تبھرہ کرنے کے لیے بے چین رہنے والی ایک رات اور دن مین "آب حیات "کی پند ره کی بند ره اقساط پڑھ لیں۔ میں اعتران ِ کرتی ہوںِ کہ عمید ہ کو آج بھی قاری کواپے الفاظ میں جکڑے رکھنے اور مسحور کرنے كافن آما ہے كب شك سالار سكندر بهترين كردار ب یکن وہ عمرہا تگیر جیسااعلیٰ ترین نہیں ہے۔ (عمر بھی نہیں بھولتا) اور عنسیزہ کیسی ہیں جسلام پہنچائے گا۔ جنوری کا شاره براه کرید سکون رہا کہ " رشت جنوں" کی بہلی قسط تقى \_أكثر فقرول يرتو بنسي روكنامشكل ہوا تھا۔ آغاز تو خوب ب يقين ب كماتي آغازي طرح بي زبردست موگي-سأئزه رضاكا تين چإر اقساط كامكمل ناول تفائ جاذب اور آبال والا 'اس كانام بنا ديجير كاخوا تين وشعاع دوباره يرهج توميرے اندر كاليھوٹاسامصنف پھرھاگ گيا۔

بس اب ددبارہ آئی ہوں تو دعا کیجیے گا'جاؤل نہیں' کیونکہ مطالعہ بہت ہی الجھنوں سے خصوصا سنتہائی سے نجات دیتا ہے۔

بہت ہوہ ہے۔ ج بیاری انبیقہ ایہ آپ کی خوش فنمی نہیں درست فنمی ہے۔ پرہے میں آپ کی کی ہم نے اور ہماری قار نمین نے بھی محسوس کی اور یہ تو نہیں پوچیس کے کہ لکھنا کیوں چھوڑا ؟ جو گزرگیا وہ گزرگیا لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اب لکھنا شروع کردیں 'اچھاساناولٹ لکھ کر بھجوا نمیں۔ اور لوگوں کا مزاج سمجھ میں آنے لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا مزاج بدل لیا جائے 'ارے بھائی دو سرے اپنی خو نہیں بدلتے تو ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ آپ اپنی شوخی اور چلبلا بین کیوں بھول گئیں ؟

یہ تحریر ہمارے بھائی جان کو بہت بہند ہے۔ نمرہ آئی
ایک بات تو بنائے یہ '' کو بیٹم '' حنین کانک ٹیم آپ نے
کماں سے لیا۔ جب بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو
یہ نام لے کرچڑایا جا آ ہے۔ '' آب حیات'' بہت بہت
انٹر شنگ تحریر پڑھ کر بندہ تحرز دہ رہ جائے۔ ''شہر آشوب''
بھی بہت اچھی جارہی ہے۔ نبیلہ ابر راجہ اور نبیلہ عزیز کیا
ایک ہی را سُڑیں ؟اسا قادری اور ثمرہ بخاری کماں گم ہیں'
میں ان دونوں کی سٹوریز کو بہت میں کرتی ہوں۔ راحت
میں ان دونوں کی سٹوریز کو بہت میں کرتی ہوں۔ راحت
میں اور فرحت اشتیاق' تنزیلہ ریاض ۔ انبیسہ سلیم۔
میں اور فرحت اشتیاق' تنزیلہ ریاض ۔ انبیسہ سلیم۔
ماشدہ رفعت اور بہت می پرائی لکھاریاں اب کیوں نہیں
مار خاتون کی ڈائری میں شرکت کر عتی ہوں۔
اور خاتون کی ڈائری میں شرکت کر عتی ہوں۔

اب کے اپنے گاؤں کے بارے میں میرا گاؤں دارین کال جو ڈیرہ اساعیل خان ہے ایک گھنے کی مسافت پر ہے۔ نہایت خوب صورت اور برا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 55 ہزار ہے۔ یہاں ذندگی کی ہر سمولت مشلا " اسکول 'کالئے' پوسٹ آنس 'اسپتال بینک موجود ہیں۔ اب و گرز کالئے بھی بن چکا ہے میٹرک پاس کرتے ہی ہم بھی کالئے ورونق بخشیں گے۔ یہاں کے لوگ بہت ملنسار 'محنتی کو رونق بخشیں گے۔ یہاں کے لوگ بہت ملنسار 'محنتی ہیں۔ ہمارے بال سرائیکی اور پشتوبولی جاتی ہے۔ ہمارے بال کی مشہور علا قائی ڈش " توبت " ہے۔ تقریباً" چار بانچ میڈی توبت مانے (روئی) پکاؤ۔ ہمارے ہاں کی شاریاں میڈی توبت مانے (روئی) پکاؤ۔ ہمارے ہاں کی شاریاں میٹری توبت مانے (روئی) پکاؤ۔ ہمارے ہاں کی شاریاں کی مشہور تفریحی جگھیں سلمان شخت 'پیردی نصندی اور شہی میشور تفریحی جگھیں سلمان شخت 'پیردی نصندی اور شہی مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات " جاجی بابا کا مزار " ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کا ہر مقامات شرب ہی گاؤں شہر سامات ر ہے۔

ج پیاری فرطا! آپ نے خط لکھا 'بہت خوشی ہوئی۔ آئدہ خط لکھیں تو ثوبت کی ترکیب ضرورلکھیے گا۔ نبیلہ ابرراجہ اور نبیلہ عزیز مختلف را کٹرز کے نام ہیں۔ خواتین کی پہندیدگی کے لیے شکریہ اور سلسلوں میں شرکت کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ خواتین آپ کا ابنا پرچا ہے۔ آپ اس کے ہر سلسلے میں لکھ سکتی ہیں۔ ''ڈائری اور آپ کاباور چی خانہ ''میں ضرور شرکت کریں۔

انيقهانا \_\_\_ چکوال

اميرے خريت ہوں گ-سال بعديرانے رابطے

من خولين دانجست 275 فروري 2016 من



گور نمنٹ کی استانی ہے پر مبارک اور کاش بچ مج گور نمنٹ کی کوئی استانی ہوتی آور اس کوا بھی حکمرانی کے سبق سکھا سکتی۔

سائرہ رضا کے جاذب اور تاباں والے ناول کا عنوان " اب کر میری رفوگری " تھا۔ یہ ناول دو اقساط پر مشمل تھا اور خواتین ڈائجسٹ کے جنوری 15ءاور فروری 15ءک شارے میں شائع ہوا۔

### حتاكل\_بينول

کرتل اشفاق حسین ہے ایک مرتبہ کسی نے ان کے
پندیدہ ادیب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انگریزی
ادیب "آر تحربیلے "کانام لیا اور پندیدگی کی وجہ بیان کی
کہ وہ جس موضوع پر بھی لکھتا ہے اس پر خوب ریسرچ
کرناہے اور جب لکھنے بیٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے بیسے وہ ای
فیلڈ کا آدی ہے جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔"اور
کی خوبی نمرہ احمیں ہے عمل میں ای شاندار قرآن مجیدگی
تفسیریان کرنے کے لیے بہت بہت مبارک۔
تفسیریان کرنے کے لیے بہت بہت مبارک۔
نمرہ احمد ایک شعر نکالا ہے اگر عمل کی زینت بن گیا تو
زے نھیں۔

انیک شہنشاہ نے دولت کاسمارا لے گر... ہم غربوں کی محبت کا ڈایا ہے نداق۔ ج پیاری حناا شعر بہت گھسا پٹا ہے اور شہنشاہ نے اپنی محبت کا اظہار اپنے وسائل اور مرہے کے مطابق کیا ہے۔ حالا نکہ محبت چیزوں کی مختاج نہیں وہ تو جذبوں کی شفافیت اور صدافت سے عبارت ہے۔ اور جولوگ محبت بھرا دل

ر کھتے ہیں۔ بے ریا نیت اور خلوص سے اپنی رشتوں کو نبھاتے ہیں....وہ کیاغریب ہوتے ہیں؟

# آمنه رياض.... كھوہا كجرات

ارم بشر(اسلام آباد) کاخط پڑھ کرخوشی ہوئی کہ یہ بہن اتی توجہ سے رسالے پڑھتی ہیں کہ انہوں نے کہانی کی چوری پکڑلی اس کے بعد "آب حیات" پڑھی۔ سالار سکندر کی اولادوا تعی ہی ذہین ہے افسانہ "بمل دو" بھی اچھا تھا۔ افسانہ " کچھ اصول دنیا کے بھی "بھی خاصا متاثر کن تھا۔ 2015ء کے حوالے سے جو سلسلہ تھا" یادیں یاد آتی ہیں "بھی ٹھیک تھا۔ تحریم منیب سے ملاقات الچھی رہی۔

"نمیب علی بن کی باتیں بھی بس ٹھیک ہی تھیں۔ مجھے تو اس کی اس بات پر بہت ہمی آئی کہ وہ صنم چوہدری کو اغوا کر کے اس سے آبان میں اس کی ایک سنین شز اور میک اپ کا سامان مانے گا۔ اس کے علاوہ حمیرا نوشین کا افسانہ "دھرنا" بھی اچھا تھا۔ ہمارے آج کل کے ڈرا ہے ایسے ہی میں کہ اپنی قبیلی کے ساتھ بیٹھ کر نمیں دیکھیے جا سکتے "شہر آشوب " امتل العزیز کا بہت اچھا جا رہا ہے۔ میرب کی صالت پڑھ کر دل دکھ سے بھر گیا۔ ج ۔ آمنہ! آپ اپنا صالت پڑھ کر دل دکھ سے بھر گیا۔ ج ۔ آمنہ! آپ اپنا مالہ ریس بھوا دیں۔ اگست 15ء کا شارہ آپ کو وی پی کر دیں جو دیںا ہوں ایگر ریس بھوا دیں۔ اگست 15ء کا شارہ آپ کو وی پی کر دیں گے۔ آپ کو پوسٹ مین کو 100 روپے دیتا ہوں دیں گے۔ آپ کو پوسٹ مین کو 100 روپے دیتا ہوں

# خواتین ڈائجسٹ کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ آویزہ شخ .....ملتان

خواتین کے سارے سلسلے بست ایجھے ہیں۔ نمل اور آب حیات کے بارے میں توکیا ہی کہنا۔ نمل پڑھتے پڑھتے انسان بیٹھ کر سوچنے ضرور لگتا ہے اور پھر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھی۔ یہاری آویزہ! انتا مختر خط ....؟ آپ کے تفصیلی تبھرے کا انتظار ہے۔

### سيده نسبت زبرا.... كرو ژيكا

محبوں میں خطائمیں تو ہو ہی جاتی ہیں محبوں کا تقاضا ہے درگزر کرنا ابھی ابھی میرے ہاتھ میں خواتین ڈانجسٹ آیا ہے۔ آپ سوج بھی نہیں سکتیں کہ سمردے میں خود کونہ پاکر جو میری فیلنگ ہورہی ہے 'جھے بست زیادہ امید تھی۔ میری فیلنگ ہوں اور توجہ سے خاص ٹائم نکال لکھا تھا۔... ہمرطال نہیں بس اب نہیں اور لوگوں کا بھی میں دیکھ چکی ہمرطال نہیں بس اب نہیں اور لوگوں کا بھی میں دیکھ چکی ہوں کیا ایسی خاصیت ہے جو میرے جواب میں نہ تھی .... جو کیا ایسی خاصیت ہوں کے آپ کو کتناد کھ ہوا ہوگا ...... حمیں احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو کتناد کھ ہوا ہوگا ...... دکھ کی بات بھی ہے۔ جن سے امید ہو' توقع ہو ... ان سے میں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن اتنا تو سوچیں کہ خواتین اور شعاع کے مختلف سلسلوں میں آپ کا استخاب مورا ہو گا ہیں۔ ہمیں اعتراف ہو شامل ہو باہے۔ سروے شامل نہ ہو سکا تو کوئی وجہ ہو خواتین اور شعاع کے مختلف سلسلوں میں آپ کا استخاب ہرماہ شامل ہو باہے۔ سروے شامل نہ ہو سکا تو کوئی وجہ ہو گی نا .... نہیں اعتراف ہے آپ نے بہت محنت 'گئن اور ہمیں ایسی اعتراف ہے آپ نے بہت محنت 'گئن اور گیا نا .... نہیں اعتراف ہے آپ نے بہت محنت 'گئن اور گیا نا .... نہیں اعتراف ہو آپ نے بہت محنت 'گئن اور گیا ہو ۔۔۔ آپ نے بہت محنت 'گئن اور گیا ہو ۔۔۔ آپ کے آپ نے بہت محنت 'گئن اور گیا ہو بات کا نہوں کی کا .... نہیں اعتراف ہو آپ کی کا .... نہیں اعتراف ہو آپ کے بہت محنت 'گئن اور گیا ہو بات کی کا .... نہیں اعتراف ہو آپ کی کا .... نہیں اعتراف ہو آپ کے بہت محنت 'گئن اور گیا ہو کی کا .... نہیں اعتراف ہو آپ کے بہت محنت 'گئن اور گیا ہو کی کور کی کو کی کور کیا گیا گیا گیا گیا ہو کی کور کیا گیا گیا گیا گیا کی کور کور کی کی کور کور کی ک

مُ خُولِين دُالْجَسَتْ 2016 فَروري 2016 فَيْ



شوق سے بہت اچھا لکھا تھا ... کوئی کمی نہیں تھی۔ بات صرف اتن تھی کہ جب آپ کا سردے موصول ہوا تو بیہ سلسله ترتيب ديا جا چکا تھاتي بهرجال اب جو ہوا سو ہوا' آئندہ کے لیے یکا دعدہ کہ سالگرہ تمبرے سروے میں آپ ضرور شامل ہوں گی لیکن شرط ایک ہے کہ جلد مجھوا

آپ شوق ہے رو تھیں 'ہم آپ کورو تھنے نہیں دیں گے۔ اب میں دمکھ لیں اتنی ناراضی کے باوجود آپ نے بمين خط لكھا۔

ميم احد مغل .... حيدر آباد

ایمل رضاکا"برل دو" مجھے لگا ایمل رضائے میراانداز فكربهت ساده اور آسان لفظوں میں کاغذیرا بار دیا ہے۔خیر باتی تحرروں میں و عمل اور آب حیات ایے سورج ہیں جن کوچراغ دکھانے کی میری کیابساط .... ماشاءاللہ تمل میں اس بار بوے ابائے میرا دل خوش کیا۔ واہ واہ .... آب حیات میں جو سالارنے چنی کوانی دلدیت میں لینے کا فیصلہ کیاہے شرعی روسے میدورست نمیس وہ بھی ایسے انسان کی طرف ہے جو قر آن ودین کا بہت علم رکھتا ہو! تو کیا عمیر ہ جیاے کلیترکریں گی؟

ج - پیاری میم!ایک اچھامصنف بہت سارے لوگوں کی ر تمانی کر ماہے 'اچھی تحریر ہویا تقریر اس کی خوبی یہی ہے كه ميں نے بيد جاناك كويا يہ بھى ميرے دل ميں ہے۔ شری کحاظ سے سالار کا فیصلہ غلط ہے۔ کسی بیچے کو گود لینے پر اس کی دلدیت تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ عمیرہ احدوسيع علم رتفتي بين يه شرعي مسئله يقيينا ان كے علم مين ہو گا۔ عمیرہ احمد نے آب تک جو بھی لکھا ہے وہ تمام

پوائنٹ ذہن میں رکھ کر لکھتی ہیں اور اپنی کمانی میں وضاحیت مجھی دیتی ہیں۔ یعیناً اس نکتہ کی وضاحت بھی

فرحت اشرف ممن .... سيدوالا اس ماه کا ٹاکٹل بہت خوب صورت لگا۔ تمل 'بہت اچھا جا رہا ہے 'ایک منفرد کمانی ہے۔شہر آشوب اور آب حیات بھی اچھا جا رہا ہے۔ پہلے خواتین میں بڑے بڑے زمینداروں اور جا گیروں کی کمانیاں ہوتی تھی۔اب را سرز اليي كمانيال كيول نهيس للصنين-

ج - پیاری فرحت!خواتین ڈائجسٹ کے لیے جو خطوط میں آریخ تک موصول ہو جاتے ہیں وہ اشاعت کی منزل تک ضرور سیجتے ہیں۔ آپ کی فرمائش مصنفین تک پہنچا رہے ہیں۔ جا کیرداول کے موضوعات پر بہت لکھا جا چکا ہے۔ ہماری نئی لکھنے والیاں نئے نئے موضوعات کو ذہر بحث لا تِن ہیں۔اور بہت اچھے انداز میں' آپ انہیں بغور یر هیں گی توان ہے بھی ضرور لطف اٹھا تیں گی۔

عفت معید.... ٹوبہ ٹیک سکھ

آمنیہ ریاض کے "دشت جنوں" کی پہلی قسط ہی دماغ پر حادی ہو گئی ہے۔ آمنہ جی اگر سب کردار آپ کے پہندیدہ ہیں تو ہم تو ہیں ہی اپنی را کٹرز کی دیوائی۔ ان شاء اللہ سب قار ئىن كى پىند مو گادشت جنوں-ايىل رضا كا-بدل دو-مگرافسوس بدلے گاکون۔حاجرہ ریحان کا۔خوب صورت

يره كرمزا آيا-عردج فاظمہ کی تحریر تقیحت۔ اچھی تحریہ ہراڑی کو کھانا پکانا تو لازی آنا چاہیے۔ مریحہ سِعید کا ناولٹ۔ ادھورے چاند کاد کا بہت خوب صورت تحریر۔ چ پیاری عفت!خوانین ڈائجسٹ کی پینڈیڈگی کے لیے شكريية متعلقة مصنفين تك آپ كى تعريف ان سطور كے ذریعے پنچارہے ہیں۔انیقداناکے خط آپ کوپیند ہیں۔ خوش ہوجائیں اس ماہ ان کا خطر شامل ہے۔

میمونه بشیر\_نامعلوم شهر

سارے ناول 'افیانے لاجواب تھے۔" وشت جنوں" بھی اچھا اضافہ ہے لیکن قبط وار نادل زیادہ نہیں ہو گئے؟ نمره احمر ميرب ليےوه حشيت رکھتي ہيں جو لفظول ميں ميں بیان نہیں کر علی۔ میری نمرہ احدے التجاہے کہ پلیزدہ ہے شعراہے ناول میں شامل کرلیں۔ کیونکہ میہ ہاشم پر سوٹ ايبل ہے۔

اور پھرسب نے بید دیکھاکہ ای مقتل ہے۔ میرا قامل مری پوشاک بین کرنگلا۔ فارس توسیرے بھی اوپرے! آب حیات اپنی جگہ لا

جواب ہے۔ اُبعل رضا بھی زبردست ککھتی ہے۔ آب حیات میں مجھے حصین بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ سب کو "پیاری" که کربلاتی ہیں پڑھ کرایک اچھاساا خساس ہو تا ہے۔ تمل میں فارس کاجواب " ٹھیک ہے ۔ جیساتم جاہو"

مِيْ خُولِين دُالْجَسَتْ 2016 فِي



پڑھ کردیر تک میں اور ضریجہ ہنتے رہے۔ یج میں مزا آگیا! خط طول بکڑ ماجارہاہے سواجازت!

کیا تمرہ احمد اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ پلیز بتادیں کیونکہ میں جب ادر بردی ہو جاؤں گی ان شاء اللہ میری آرمی میں جاب ہو جائے گی تو تب میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ ج ۔ بیاری میمونہ!ہم صرف بیاری لکھتے ہی نہیں سمجھتے بھی ہیں کیونکہ آپ سب واقعی بہت بیاری ہیں۔موسم کی خوشگواریت کا اندازہ آپ کے خط سے ہو رہا ہے۔ پروروگار آپ کو دنیا د آخرت کے ہرا متحان میں سرخروکرے۔ آمین۔

نمرہ احمد کسی ایک شہر میں نہیں رہتیں میسکد 'مسرال اور ان کا اپنا گھر مختلف شہروں میں قیام ہو تاہے۔''وشت جنوں'' واقعی بہت اضافہ ہے۔ اس ماہ کی قسط پڑھ کر اپنی رائے دیجیے گا۔

# فىمىيدە گل....لا ژكانە

جس کاسب سے زیادہ حق ہے تعریفوں کادہ ہے صرف اور صرف ممل فارس اور زمرکے کے خلط فئی دور ہوگئی مست اچھا ہے۔ اسے آخر میں سدھارلیہ جیے گا۔ سزا مت دیجیے گا۔ "شہر آخر میں سدھارلیہ جیے گا۔ سزا مت دیجیے گا۔ "شہر آشوب "بہت اچھی جارہی ہے لیکن چندا کا کردار اور اس گئی حرکتیں جھے کوفت میں ڈال دی ہیں باتی کمانیاں بھی لا جواب تھیں میں نے بھی طویل وقت اور بہت ہی محنت ہوا کی حرف ایک محمل ناول لکھا ہے "میرے بے خبر" سے ایک مکمل ناول لکھا ہے "میرے بے خبر" میں رہی می می می ہونے کی صرف ایک شرط ہے۔ کہانی معیاری ہونا جا ہے۔ آپ خوا تین پڑھتی رہی ہے۔ کہانی معیاری ہونا جا ہے۔ آپ خوا تین پڑھتی رہی ہے۔ آپ خوا تین پڑھتی رہی ہیں "آپ کو ہمارے معیار کا بخوبی اندازہ ہو گا۔ کہانی لکھی ہے تو فورا " بھجوادیں۔ ہم پڑھ کرتا گئے ہیں شائع ہوگی یا ہوں۔ نہیں ۔۔

#### تاصره عبيه مردان

مرورق پرایک عدد حسین ماڈل کی تصویر ؟اس کی جگہ حسین بہاڑ ' دریا ' درخت دغیرہ ہے مزین ٹاسٹل یقینا ''اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث ہو گا اور ان شاء اللہ مقبولیت میں کمی ہر گزنہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہو گا کیونکہ ماڈل کی تصویر کی دجہ ہے نہ ہمی گھرانوں میں اسے مفید رسالے کا داخلہ نا ممکن ہو تا ہے۔ کم از کم ہمارے کے تی

کے میں تو ہی بات ہے۔ نمروی تفییر بہت دل کو لگتی ہے ہم سب کی دعائمیں آپ کے ساتھ ہیں۔ عمیدہ احمد کی تعریف کے لیے تو بھی بھی مجھے شایان شان الفاظ نہیں ملے شہر آشوب بھی بہت سبق آموز ناول ہے۔ بلیزاجیہ کو گھرے بھا گئے نہ دیں۔ مجھے دقار صاحب جیسے لوگوں پر بہت تریں آیا ہے۔ افسانے بہت زیردست ہوتے ہیں۔ قائمتہ رابعہ تو اکثر دل کے تاریلا جاتی ہیں۔

ج ناصرہ اُ آپ کا افسانہ کچھ زیادہ ہی مخضرے۔ویسے اتا اندازہ ضرور ہوا کہ آپ میں صلاحیت ہے۔ لکھ عتی ہیں۔ مزید کچھ لکھ کر بھجوا ئیں۔ مرورق سے متعلق تجویز پر غور کریں گے۔خوا تین کی پہندیدگی کے لیے شکریہ۔

# كومل فاطمه يك وهلو تمبر1

نمرہ آبی نے حسب روایت یوں دل د دماغ کی گریں
کھولیں کہ دل و دماغ یہ چھائی ساری دھند جھٹ گئی۔ میں
جب جب "ممل "بڑھتی ہوں تو جھے ایسا لگئا ہے کہ آپ
میں ہر معالمے میں غیر جانبدار رہنا چاہیے گر آپ نے
جس طرح پچھلی قسط میں " اور نہیں بنائے اللہ نے کسی
آدی کے سینے میں دو دل "کی تغییر کی تو آپ نے مجھ جیسے
جس طرح پچھلی قسط میں " اور نہیں بنائے اللہ نے کسی
آدی کے سینے میں دو دل "کی تغییر کی تو آپ نے مجھ جیسے
جس کے سینے میں دو دل "کی تغییر کی تو آپ نے مجھ جیسے
جس کی اسلاح کردی مصمورہ آبی نے جو سود پ
حانے کنتوں کی اصلاح کردی مصمورہ آبی نے جو سود پ
حانے کنتوں کی اصلاح کردی مصمورہ آبی نے جو سود پ
حانے کنتوں کی اصلاح کردی مصمورہ آبی نے جو سود پ
حانے کنتوں کی اصلاح کردی مصمورہ آبی نے جو سود پ
حانے کنتوں کی اصلاح کردی مصمورہ آبی نے جو سود پ
حانے کنتوں کی اصلاح کردی مصمورہ آبی نے جو سود پ
حانے کنتوں کی اصلاح کردی مصمورہ آبی نے جو سود پ

افسانے اتبھی تک صرف دو ہی پڑھے ہیں۔" بدل دو" اور" نصیحت" دونوں را مٹرزنے جو لکھا سوفیصد سے لکھا... ویلڈن ایسل جی! ۔ آئی جبیں سسٹرسے دیماتی پس منظر پر کوئی ناول لکھوا تمیں اور ثمرہ بخاری کو بھی تلاش کرکے لائم

ے۔ پیاری کوئل فاطمہ! بھی آپ کی محفل ہے۔ سوبار آئیں۔ کس نے رد کا ہے۔ شارے کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ غیر جانب دار ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکنا ' مسلمان کے لیے تو تھم ہے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرد۔ ظالم کوظلم سے ردک کر اور مظلوم کو ظالم سے بچا کر۔ جولوگ غیر جانب دار ہوتے ہیں در حقیقت وہ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں جو ظلم ہو آد کھے کر بھی آواز بلند نہیں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ظلم ہو آد کھے کر بھی آواز بلند نہیں کرتے۔ تمرہ بخاری اور جیس سسٹرزگی کی ہم کئی شدت

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 2713 فروري 2016 في



ے محسوس کرتے ہیں 'کیسے بتا ئیں کنٹی بار کما بھی لکھنے کو لیکن وہ ٹی وی کو پیاری ہو پیکی ہیں۔

صباكل مميراكنول ... فيصل آباد

امت العزیز کاناول "شهر آشوب" انجھاناول ہے۔ پلیز سائر کا روبیہ اب تو میرب کے ساتھ ٹھیک ہی رکھیے گا۔ بہت بخت بندہ ہے۔ باتی افسانے بھی زبردست تھے۔ سب سے انچھا افسانہ "بدل دد" بازی لے گیا۔ تحریم منہ سے ملاقات انچھی رہی۔ میب بٹ سے باتیں زبردست تھیں۔ ج مبااور حمیرا! خواتین کی پہندیدگی کے لیے شکریہ۔ متعلقہ مضنفین تک آپ کی تعریف بہنچائی جا رہی ہے۔ آپ کا سوال بیوٹی بکس میں دے دیا ہے۔

عليزه..... تحر

اس بار بھی خط لکھنے کی دجہ صرف اور صرف '' نمل'' ہے اسٹر بلو ننگ 'آؤسم۔ زمرتو میری ہے ہی آئیڈیل اور فارس اف۔۔۔اس سے تو میں بہت ہی زیادہ لوکرتی ہوں۔ ج خوش رہیں بیاری علیہ زہ!ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تھر بیل بی تھارآ پر جاردھا جا آ ہے اور کوئی قاری بمن نہیں تھرہے بھی خط لکھ علتی ہے۔

طه كل\_\_ نامعلوم شر

دیلڈن نمرواح کیا لکھتی ہیں آپ ماشاءاللہ اور عمیرہ احمہ کا آپ حیات بہت ڈبروست جارہا ہے۔ اور تمام را کٹرزنے بہت اچھالکھا۔ ج بیاری ط! آپ کا خط شامل ہے۔ خواتین ڈائجسٹ میں لکھنے کے لیے کئی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کا اپنا پرچا ہے جو چاہیں 'جس سلسلے کے لیے جاہیں 'کھیں۔

تورالعين الزهروم عبدالحكيم

میں نے ماہ ستمبر میں کہانی ارسال کی تھی۔ پلیز مجھ کو میری کہانی کے ہارے میں بتادیں۔سب کہانیاں ذہردست تھیں نیا ناول اچھا ہے۔ ابھی کچھ اقساط پڑھوں گی تو اس کے ہارے میں بہتررائے روں گئی۔ رجسے بیاری نورالعین! آپ کی کہائی ابھی پڑھی نہیں۔ہماری ان تمام قار کین ہے جو ہمیں اپنی نگار شات ارسال کرتی

ہیں گزارش ہے کہ اپنی تصنیفات ارسال کرنے کے بعد قریبا '' دوماہ تو ضرور ہی ضبر کیا کریں۔ کیونکہ ہرماہ ہمیں بہت زیادہ نگارشات ملتی ہیں تو انہیں پڑھنے میں اور پھر شائع ہونے میں دفت لگتاہے۔

فرحت عباس .... پيروضلع جهنگ

سب سے پہلے کمن کرن روشنی پڑھ کر نمل کی طرف دھیان لگایا۔ کیا خوب صورت چال چلی ہے سعدی نے ہاشم کے ساتھ۔اب مزہ آئے گا۔

' تعجمے تو لگتا ہے فارس اپناگردہ زمر کو'دونیٹ کرے گا۔ خیر بیہ تو نمرہ احمد بهتر جانتی ہیں۔ اس کے بعد آب حیات پڑھا عصیرہ جی سالار کے ساتھ بلکہ امامہ کے ساتھ کچھے غلط مت بچھے گا بلیز۔''شهر آشوب''اچھالگا۔ دل و نظر کی بات بھی اچھاتھا۔

دشت جنول 'ابھی پڑھا نہیں۔ان شاءاللہ اگلے ماہ اس کے بارے میں ضرور لکھوں گی۔

اس کے علاوہ جُو بہنیں آپ کابادر چی خانہ میں لکھتی ہیں۔ مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ جس برتن میں پانی گرم گرتے ہیں تو وہ اکثر بہت کالا ہو جا آہے کیا اس کو تھیک کرنے کے لیے کمی کے پاس کوئی طریقہ ہے تو وہ پلیز ضرور لکھیں۔۔

ج - بیاری فرحت! آپ تمام لوگوں کے محبت سے لبریر خطوط چاہے شکتہ خط میں ہی کیوں نہ لکھے گئے ہوں اور چاہان میں ٹوٹے بھوٹے لفظوں میں ہی اپنے خیالات کا اظمار کیا گیا ہو۔ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ للذا اگر آپ لوگوں کا کوئی خط یا کوئی اور تحریر شائع نہ ہو تو دل شکستہ نہ ہوا کریں۔ بہت سے موتی جیسے لفظوں سے مزین نامے اس وقت موصول ہوتے ہیں جب کالی ریس میں جا چکی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ ہی بتا کیں کہ کیا کیا حائے ؟

اور یہ کیا بھی؟ ''نہم دشت دنوں'' کے بارے میں آپ کی دائے جاننے کے شدت سے معتظر ہیں۔ جلدی سے پڑھ کر ہمیں خط لکھیں۔ آپ نے جو سوال پوچھاہے 'ہمیں تو نہیں پتا کسی قاری بسن کو اس کا جو اب پتا ہمو تو لکھ دیں۔

تهينه روك .... بنول

مَنْ حُولتِن دُالْجَسْتُ 275 فروري 2016



فائزه رياض مه حزه دهير عصوالي

آتی ہوں میں اپ موسٹ فیورٹ ناول نمل کی طرف جو میری جان ہے نمرہ آئی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس ناول کی تعریف کے لیے آب حیات بھی بڑا اچھا جا رہا ہے بہت کچھ سکھنے کو مل رہا ہے۔ ججھے پوچھنا ہے کہ امامہ اور حمین نام کس تلفظ سے بندے کوپڑھنا چاہیے مثلا "میہ امامہ ہے یا امامہ اور حمین یا حمین پلیزپڑھنے کا صحیح تلفظ بتادیں۔

ج ۔ پیاری فائزہ!لفظ امام کی تانیث ہے امامہ اور آمام کا مطلب ہو تا ہے پیٹوا ' رہنما۔ حمین Hameen کا مطلب ہے نڈر 'مبادر 'شجاع 'دلیراور پسی اس کا صحیح تلفظ

'باتی تمام قار ئین سے یہ پوچھٹاہے کہ یہ خیال ان کے دماغوں میں کیو نکر دائخ ہوگیاہے کہ ہم کھانیاں پڑھے بغیررہ کر دیتے ہیں۔ پڑھیں گے نہیں تو آپ لوگوں کی صلاحیتوں سے واقف کیے ہوں گے ؟ یقین جانیں ہم کوئی بھی کمانی پڑھے بغیررد نہیں کرتے۔ باری آنے پر آپ کی کمانی بھی ضرور پڑھیں گے۔

نوسیه ارشاد.... سرگودها

پرانے قاری ہونے کے ناتے ہیہ حق جانا کہ پچھ فرمائش و تنقید کی جائے۔ سلسلہ وار ناول میں ایک بہت روایتی ہیرو اپنی آن میں اور ہیروئن مظلوم۔

جو چیزرسالے کی جان ہے وہ انسائے ہیں۔ نہ صرف اس ماہ کے بلکہ تمام شاروں کے انسانے تورسالے کی جان ہوئے ہیں۔ دو تین صفح میں اچھا سبق بغیر کمی وعظ کے محجھا دیتے ہیں۔ کہ بندہ اس کے حصار میں کافی دیر رہتا ہے۔ ناول اجھے۔ مگروہ بات کہاں جو رفعت ناہید ہجاد اور عالیہ بخاری کے ناولوں میں ہوتی ہے۔ پلیز ان سے درخواست کریں کہ وہ ضرور لکھیں۔ پہلے گری کی لبی درخواست کریں کہ وہ ضرور لکھیں۔ پہلے گری کی لبی درخواست کریں اور اب گلابی اور شھنڈی دھند میں لبٹی ہوئی در اسرار شامیں بھی گزررہی ہیں۔ کہاں ہوتم چلے آؤ۔ اب مراسرار شامیں بھی گزررہی ہیں۔ کہاں ہوتم چلے آؤ۔ اب ممل اجھالگ رہا ہے۔ تموی بخاری بست یاد آتی ہیں جو کہ

پراپر پنجابی کامیڈی لکھتی ہیں۔ ج ۔ پیاری توسیہ! پرانی قاری ہونے کے ناتے آپ ہمیں بہت عزیز ہیں لیکن ہماری تمام قار مین کو میہ حق ہے کہ وہ جس مستى كى وجد سے ميں لكھنے په مجبور موكى مول وہ ہماری ہم سب کی فیورٹ ہماری عزیز اُڈ جان نمرہ احدے۔ یمی آج اعتراف کرتے ہوئے ذرای بھی شرمندگی محسوس نہیں کر رہی کہ میں نے پر دہ کرنا سیکھا صرف ''جنت کے ہے" ہے ہیں آیک پھان ہوں اور ہم بہت سخت سم کا بردہ کرتے ہیں۔ میں ٹولی والا برقعیہ 12 سال کی عمرے پہنتی آئی ہوں آب 21 کی ہوں۔ مگراصل پردے کے بارے میں میں نے جب "جنت کے یے "بڑھاتو میں جران ره گئی۔ برده صرف این جسم کو چھیا گرر تھنے کا نام تو نہیں'این نظر جھکا کر رکھنا پڑتا ہے۔ یردہ تو دل کابھی ہو تا ہے۔ نمرہ جی آپ نے تب ہمیں سرایا بدل کے رکھ دیا تھا اور اب (ممل) کیا کہوں ... میں نے ممل کے معدی کو و یکھنے کے بعد دل ہے تمازیر هنی شروع کی ہے۔ مجھے اب پاچلا*ے ک*ه اصل نماز کویژ<u>ھے</u> میں جو مزہ ہے ولی لذت اور کمال ... نمره جی مید سلسله جاری ریکھیے گا۔عمیر ہ احمہ كأآب حيات لاجواب حمين سكندر ميرا يبتديده كردار ہے۔اگر میرے بھانجے شایانِ اور بھا بجی انوشہ کی ذہانت میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوئی ہوتی توشاید میں بھی دو سروں کی طرح سوچی کہ اتنی ہی عمر میں اتنی ذہانت؟ تہمینہ اہم این اتنی بیاری چھیانی کادل کیسے ٹوٹنے دے سکتے ہیں۔ آپ کا خط شائل ہے لیکن پید تو بتا کمیں کہ اس یاری پھانی نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟

یہ من ہوں ہے۔ '' خواتین ڈائجسٹ کی پندیدگی کے لیے تہدول سے نکریہ۔

آسيه عاصمه علىندسدمتكلا

میں آٹھویں کلاس میں تھی جب میں نے خواتین پڑھنا شردع کیا!اب میری بٹی آٹھویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے اس سے آپاندازہ لگا کتے ہیں کہ میں کتنی خاموش قاری ہوں۔

"شر آشوب" زبردست جارہاہے 'عمیرہ احمد کی تو بات مت کریں 'حقیقت پر بنی کمانی گلتی ہے افسانوں کے

لیے معذرت ابھی پڑھے نہیں ہیں۔ ج ۔ بیاری عاصبہہ!اس دفعہ تو آپ کی معذرت قبول کر لی ہے مگر اگلی دفعہ پورے شارے پر تبصرے کے ساتھ آیئے گا۔

مُنْ حُولِين دُانِحَتْ 2010 فروري 2016 في



اصلی نام کیاہے؟ عميره احد كے بارے بين ايك خوش خرى ساوين وہ اگست یا حمبرے شارے میں حب الوطنی پر ایک ململ ناول لکھیں گی۔ عمیرہ احمد لکھیں گی تو کیے گہنے کی تو ضرورت ہی مہیں کہ بہت اچھا ناول ہو گا۔ سمیرا حمیدے تو بم بھی اصرار کر رہے ہیں کہ دہ "یارم "جیسانادل خواتین کے کیے بھی لکھیں۔ سازہ رضا کا ناول ''اب کر میری ر و کری " پر دراما بن چکا ہے۔اے آر والی سے 28 جنوري كوشروع مورما -- بلاگ معرو كرير- تقيد مغريف مشورے محاور- بم ان سب کا خیرمقدم کرتے ہیں۔عالیہ بخاری تو ٹی وی کو پیاری ہو چکی ہیں۔ رفعیت ناہید یک آپ کی فرمائش پہنچا رہے ہیں۔افسانے پند کرنے کاشکریہ۔

تادبيه رياض عشائله عبسم اور عظمي جبين آلی آپ کے شارول نے ہاری تعلیم و تربیت میں اہم

كرداراداكياب ہم تینوں ایک ہم سرکاری ادارے میں معلم کے فرائض اداكررى بي-

خواتين مين شمجه نهيس آيا پہلے عمير واحمہ کويڑھيں يا نمره احمد كوكيونك ان دونول كے در ميان مقابله نمايت خوب صورتی سے جاری ہے۔ان سے گزارش ہے کہ جذبہ حب الوطني ير أيك عليمه ناول لكيس كيونكه أن كے پاس معلومات کا خزانہ ہے۔ ہم انہیں ان کی بمترین کاوشوں پر خراج مسين پيش کرتے ہيں۔

"عبدالست "" زمن کے آنسو" کی تعریف ادھار تقي- تنزيله رياض اور نكيت سيما كوات التصح ناول لكصفير مبار کباد۔ تمیراحیدے گزارش ہے کہ ایک دفعہ "کارل" جیسے ہیرو کے ساتھ جلوہ افروز ہوں۔ سمیرا حمید کے افسانے لاجواب ہوتے ہیں۔

صائمہ مجرات سے کا تبھرواچھالگا۔ تسکین گل کی فار مارنے کی بات تو بہت ہی انچھی لگی۔

ايك اوربات جماري دوستول سنكيتا چند عفت بتول اور ونل ایم ایس کو آپ نے لازی سلام کمنا ہے۔ مارا خط شائع ہو گاتو ہم ان کو سرپرائز دیں گے وہ بھی تو خوا تین پر حتی میں ہم سے مانگ مانگ کر۔

یں۔ ج کے محترمہ نادیہ ریاض 'شاکلہ تنہم اور عظمیٰ جبین! ہیہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ متیوں ہمارے شاروں سے نہ صرف حظ اٹھاتی ہیں بلکہ اُن سے رہنمائی بھی حاصل کرتی ہیں۔اب آپ نے ہمیں اتنے سلوٹ بیش کیے ہیں توجوابا" ہماری طرف سے بھی آپ مینوں کو اور آپ کی سيبليول سنگيتا چند 'عفت بتول اور دُبل ايم ايس كو بهارا خلوص د محبت بھرا اسلام ۔ بائی دادے میہ ڈبل ایم ایس کا

# قارئين متوجه مول!

1- خواتمن ڈائجسٹ کے لیے تمام سلط ایک می لفانے میں مجوائ ماسكة بين، تابم برطيط كركيا لك كاغذ استعال -45

2- افسانے یا ناول لکھنے کے لیے کوئی بھی کا غذاستعال کر سکتے -U!

3- ايك سطر چيوز كرخوش خطائمين ادر منح كى يشت يريعن صفح كى

دوسرى طرف بركزن ككيس-

4- كبانى كےشروع ميں ابنانام اور كبانى كانام كلميس اورائفتام برابنا عمل ايدريس اورنون نبر مرورتكسي-

5- مسودے کی ایک کالی اپنے پاس خرور رکھیں، نا قابل اشاعت کی صورت میں فریروا پسی عمل تبیں ہوگی۔

6- تحريردواندكرن كدوماه بعدصرف يافح تاريخ كوافي كهاني كے بارے يس معلومات عاصل كريں۔

7- خواتمن دائجت كے ليے افسائے، خطاياسلسلوں كے ليے انتخاب، اشعاروغيره درج ذيل يتير د جنري كرواكي \_

خواتين ڈائجسٹ

37-اردوبازار کراچی

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اورادارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برچوں اہنامہ شعاع اور اہنامہ کرن بی شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقق طبع و نقل بچی ادامہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا ادارے کے لیے اس کے کسی جمی صلے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی دی چینل پہ ڈراما 'ڈرامائی تفکیل اورسلدوار قط كم مى بعى طرح كاستعال بيلشرب تحري اجازت لينا ضرورى بب مورت ديكراداره قانوني جاره وفي كاحق ركعتاب

مَنْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 2011 فروري 2016 يَن



# خبركي

- كاصفه إل

رجان کا براسب ایک ایے علاقے میں ان کی پیدائش ہے جہاں کی فضاؤں میں موسیقی رہی ہی ہے۔ "(بیو نور کا تعلق اسام ہے ہے۔) میں نے موسیقی کی تربیت کسی گھرانے سے حاصل خمیں کی ہے۔ بس شوق کی وجہ سے کالج کے پروگرامرں میں حصہ لیتی تھی۔ سب سے پہلے نیشنل اسکول آف آرٹس میں اینے فن کا مظاہرہ کیا۔ سننے والوں نے آئی۔ نیونور اسے مزید کہتی ہیں کہ موجودہ موسیقی کا رجحان ہماری اصل مرد کہتی ہیں کہ موجودہ موسیقی کا رجحان ہماری اصل مرد کہتی ہیں کہ موجودہ موسیقی کا رجحان ہماری اصل مرد کہتی ہیں کہ موجودہ موسیقی کا رجحان ہماری اصل مرد کہتی ہیں کہ موجودہ موسیقی کا جو حشر آج ہوچکا ہے مرد موسیقی کا جو حشر آج ہوچکا ہے میں رس گھولتی ہے کہ این رسولن بائی ہیں۔ نیونور کی آواز ہماشہ کانوں میں رس گھولتی ہے مگر نمایت افسیوں کے ساتھ یہ کہنا ہمیں رس گھولتی ہے مگر نمایت افسیوں کے ساتھ یہ کہنا ہمیں رس گھولتی ہے مگر نمایت افسیوں کے ساتھ یہ کہنا ہمیں رس گھولتی ہے مگر نمایت افسیوں کے ساتھ یہ کہنا ہمیں رس گھولتی ہے مگر نمایت افسیوں کے ساتھ یہ کہنا ہمیں رساتھ کہ یہ سرملی آواز ہمارے مختلف چینداز کو سائی ہیں۔ نیونور کی آواز ہمارے کہ یہ سرملی آواز ہمارے مختلف چینداز کو سائی



گزشتہ برس ریلیز ہونے والی قلم دمنٹو "کوشا کھیں قلم نے بہت بہند کیا۔ بھارت میں ہونے والے کولکتہ قلم فیسٹول میں بھی اس قلم کو پیش کیا گیا۔ سرید کھوسٹ اس قلم کے ساتھ خود اس قلم فیسٹول میں شریک ہوئے اس کے علاوہ ہے بور قلم فیسٹول میں بھی سرید کھوسٹ اس قلم کو لے کرگئے جہاں پر میں بھی سرید کھوسٹ اس قلم کو لے کرگئے جہاں پر نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قلم نے ہے بور قلم فیسٹول میں دواور ابوارڈ حاصل کے ایک بہترین ساؤنڈ اور دو سرا بہترین ایڈ بٹنگ کا۔ سرید کے ساتھ اس قلم فیسٹول میں نمرہ بچہ نے بھی شرکت کی۔ فیسٹول میں نمرہ بچہ نے بھی شرکت کی۔

تقصان

نیونور کا نام موسیقی کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ نیرونور کہتی ہیں کہ 'مموسیقی میں ان کے



مَنْ حُولَيْن وُالْجُنْتُ 2012 فروري 2016 في



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety





گی کمیکن قومی میک جہتی کی حالت ضرورت سے زیادہ خراب ہے۔

رعبدالله طارق سمیل وغیره وغیره)

﴿ کیا کسی اینکو کالم نگاریا صحافی نے بھی کوئی غلطی

ہمیں کی؟ کیا ان سب کی ذاتی زندگی میں کمیں کوئی
طوفان سمیں آیا؟ کیا ان کے معاشقے لوگوں کو دکھا کر
انہیں 'ان کی اولادوں اور گھروالوں کے سامنے شرمندہ
ہمیں کیا جاسکتا لیکن ہم سب میڈیا والوں کو 'رسوا
اور کا گریبان چاہیے۔روزانہ ہمارے ٹی وی چینلز پر
اور کا گریبان چاہیے۔روزانہ ہمارے ٹی وی چینلز پر
غلط انگریزی اور بے سمویا اردو ہولئے والے بوے
غلط انگریزی اور بے سمویا اردو ہولئے والے بوے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیک میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیتے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے
سمنے کے لیتے میراکو پکڑ لیتے ہیں اور پھرہمارادھندا چلئے کھوں کے لیتے کھوں کے لیتے کھوں کیا گھوں کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کو کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں ک

(جاويدچوبدرى\_زيرويواننك)

米

مہیں دی۔ (بھی چینی دھاڑتی آوازیں سننے والے کانوں میں یہ سیرلی آواز جائے گی کیے۔ ؟) ، ارے چینلز موسیقی کے پروگرام کرتے ہیں 'اس میں نج بنانے کے لیے بھی نیرونور کو میں بلاتے۔ اس سے نیرو نور کی شخصیت میں کوئی کی نہیں آئی گریہ ضرور بتاجاتا ہے کہ ہم اپنے لید جنڈ زکے ساتھ کیا سٹوکہ، کرتے ہیں۔

בינות

پاکستان کی بیٹی ملالہ ہوسف زئی پر بنائی گئی دستاویزی فلم فنہی نیصلہ می ملالہ "کو برکش اکیڈمی ایوارڈ (یا قا)
کے لیے نامزد کرلیا گیا ہے۔ (بیہ کوئی نئی خبرتو نہیں۔)
انہمتویں سالانہ یا فٹا ایوارڈ کی تقریب چودہ فروری کو اور آپائیس لندن میں منعقد کی جائے گی۔ ملالہ کی اس فلم کو دیگر ایوارڈ ز کے لیے دستاویزی فلم کی کیٹ تحری میں نامزدگی حاصل ہونے کا بھی امکان ہے (ملالہ کوجو میں نامزدگی حاصل ہونے کا بھی امکان ہے (ملالہ کوجو کی جو ال جکاہے اس کی بھی کیادہ حق دار تھی جواب ہیں۔ ابوارڈ۔؟)

ميكه ادهرأدهر

ہ اوات میں اڑی کو کوڑے مارنے والی وڈیو جعلی انکی وہ وڈیو جس سے سوات میں ملٹری آبریشن کارستہ ہموار ہوا گیک ایسی وڈیو جس نے پوری ونیا میں ہاگئات ہمار ہوا گیک ایسی وڈیو جس نے پوری ونیا میں ہاگئات برگی ڈے اسلامی سزاؤں کو ہی نشانہ بنایا۔ وہ وڈیو جس کی بنا پر گیڈ نے اسلامی سزاؤں کو ہی نشانہ بنایا۔ وہ وڈیو جس کی بنا پر منت کی ہوئے جسے میں گابت ہوئی۔ ہمو کے چینلو اور اینکو زایک لیے عرصے تک قوم کو بے و قوف بناتے رہے۔ وہ جھوٹ کا لمپندہ علیات ہوئی۔ اس خبر کو کسی نے بریک نہیں کیا۔ نہ ہی گابت ہوئی۔ اس خبر کو کسی نے بریک نہیں کیا۔ نہ ہی گابت ہوئی۔ اس خبر کو کسی نے بریک نہیں کیا۔ نہ ہی کسی چینل میں اس کولیڈ اسٹوری کے طور پر لیا گیا۔

\*\* معیشت پر مشرف کی نحوست کے سائے اب (انصار عبایں۔ کس سے منصفی چاہیں)

ہمت آہستہ جھٹ رہے ہیں اور آئینی حکومت کو مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے مدت پوری کرنے دی گئی توقد رہے اور مضبوط ہوجائے کے مدائے دی گئی توقعہ کے دی کے دی گئی توقعہ کے دی کا مدت پوری کرنے دی گئی توقعہ رہے اور مضبوط ہوجائے کی کھٹی تو کو مدت کے دیا کہ کو مدت کے دی گئی توقعہ کے دی گئی توقعہ کے دی گئی توقعہ کے دی گئی توقعہ کی کھٹی کی کھٹی کو کسی کی کھٹی کی کھٹی کی کہ کی کھٹی کی کھٹی کی کو کسی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کی کھٹی کے دی گئی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کہ کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کہ کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کرنے کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی ک





# الكالما وكلي المالية

ہوں اس لیے زیادہ گند نہیں پھیلنے دی ہاتھ کے ہاتھ برتن دھوتی ہوں چولمااور شیڈزدغیرہ بھی صاف کردی ہوں 'ہفتہ وار صفائی کی ذمہ داری نادیہ (چھوٹی بسن) کی ہے جو کہ اپنا کام زبردست طریقے سے انجام دی ہے۔

یں۔ من تاشیخ میں آپ کیابناتی ہیں؟ ایسی خصوصی وش جو آپ بست انچھی بناتی ہیں؟ ج۔ ناشتا ہم لوگ سادہ ہی کرتے ہیں 'روٹی گھی یا مکھن کے ساتھ اور کرماکر م چائے کا ایک کپ بہجی کبھار چھٹی کے روز چھوٹی بہنوں اور بھائی کی فرمائش پر پراٹھوں کے ساتھ آلمیٹ بناتی ہوں جو میں نے اپنے ابوت سیکھا ہے ترکیب حاضر ہے۔

عِكَن المليك

منروری اشیاء:
انڈے دوعدد
پیاز چھوٹے سائز کی ایک عدد
نمائر ایک عدد
مری مرجیں دوسے تین عدد
پسی ہوئی لال مرچ دوچائے کے چمچے
نمک حسبذا نقہ
جین کی یون لیس یوٹیاں پانچ سے چھ عدد
کھی دو کھائے کے چمچے

چکن کو ابال کر چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرلیں اندے پھینٹ کراس میں تمام چیزیں شامل کریں سوائے ٹماڑ کے بھی کوگرم کریں اور اس میں اندے کے آمیزے

ج - ہمارے گھر مہمان اکثریتا کر ہی آتے ہیں اس کیے زیادہ مسلمہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر بھی ایہا ہو جائے تو بھی مشکل نہیں کیونکہ میری ای سے کہاب فریز کرکے رکھتی ہیں لنذا اچانک مہمان آجا میں تو فغاف کباب نکال کر فرائی کیے 'ماتھ ساتھ بیاد تماڑ کامسالا تیار کیا۔ کباب مل کرتیار شدہ مسالے میں شامل کریں اور کو مکہ رکھ کردم پر لگادیں مزیدار کھانا تیار 'ویسے اب تو ریڈی ٹو لک نے تمام مشکلیں ہی حل کردیں ہجس سے تیار کیجنے جھٹ بیٹ کھانا۔

ال می کی خاتون خاند کی سلیقہ مندی کا آئینہ دار ہو تا ہے۔ آپ کچن کی صفائی کے لیے کیا خصوصی اہتمام کرتی ہیں؟

ج - جمیں کچن کی صفائی کاویساہی خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم اپنا رکھتے ہیں۔ گھر میں چونکہ کھانا میں بناتی

مَنْ خُولِين دُالْجُسَتْ 2016 فِي

Section

کے چمچے جاول کا آٹاشامل کرلیں۔کوفتے نہیں ٹوٹیس کچن میں بیشہ باوضو ہو کرجا ئیں۔ ہر کام اچھا ہو گا۔ 燚

# ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| قيت   | معنف            | كابكانام              |
|-------|-----------------|-----------------------|
| 500/- | آمندياض         | يساطاول               |
| 750/- | ماحت جيس        | وردوم                 |
| 500/- | دخران لكادعونان | زعر كاك روشى          |
| 200/- | دخياندنگاديديان | فوشبوكا كوني كمركل    |
| 500/- | خالي پودمري     | شرول محدوازے          |
| 250/- | خادبه عدمري     | عيام كالمرت           |
| 450/- | 13,500          | دل ايك شرجون          |
| 500/- | J81156          | آ يُون كاخير          |
| 600/- | 181.58          | بيول يعنيال جرى كليال |
| 250/- | 181.56          | يال وعد كما كا        |
| 300/- | 181.56          | ر کیاں ہے ادے         |
| 200/- | فزالة           | عن ساورت              |
| 350/- | آسيداق          | ولأسفاح وتلالايا      |
| 200/- | 7 بردداتی       | بكحرناجا كيل ثواب     |
| 250/- | فوزيد بأتيمن    | زم كوند تى سيمالى _   |
| 200/- | بخزى سعيد       | المادت كالجاعد        |
| 500/- | انشال آفريدي    | رتك خوشيو موابادل     |
| 500/- | دخيجيل          | دردكاط                |
| 200/- | دخيرجيل         | آج محن برجاء تيل      |
| 200/- | دخيدجيل         | در دکی منزل           |
|       | A COMPANY       | )                     |

عادل محوارة مع الحال من من من المراج مع - 130/ وورو مكواسة كايت مكتبه وهمراك والجست معتاق أردوما لارمكراعي 32216361: 201

کواچھی طرح ہے بھیلا دیں انڈے کو دونوں طرف ے اچھی طرح سینکئے ممار کو چھوٹے مکڑوں میں کاٹ كر الميك من اويرت وال كركهائين بهت لذيذ لك

س - ميني مِن كتني باربا مركهانا كهاتي بن؟ ج ۔ گھریں جب کسی کی سالگرہ ہو تو باہر کا کھانا گھر پر منگوا لیتے ہیں اس طرح سے برتھ ڈے سیلبویث كرتے ہيں 'باہر کھانا کھانے تو نہیں جاتے مگر ہی جھلے' سموسه جائ "أنسكويم ياس طرح كي دوسري چزين کھانے باہر ضرور جاتے ہیں عاب کولی موقع ہونہ ہو ابھی چھوٹی عید پرسب مل کرPHC کئے پیز اکھایا اور غوب مزه كيا-

س۔ یکانے کے لیے وُش کا انتخاب کرتے ہوئے موسم كور نظرر تفتي بن؟ ج ۔ کوئی بھی وش بناتے ہوئے موسم کور نظر ضرور ر کھتے ہیں بکو ڑے ساون میں بنائے اور کھائے جاتے ہیں 'آنس کریم کھانے کا مزہ بھی سخت سردی میں ہی ہے'ای طرح ہم سب بہنیں تو انتظار کرتی ہیں کہ سخت سردی ہوبارش ہورہی ہوا یسے میں گرماگر م کافی پینے کاجومزہ ہے کسی اور وقت نہیں۔ س ۔ اچھا کھانا لیکانے کے لیے کتنی محنت کی قائل

ج ۔ محنت سے تو ہمیں ہر کام کرنا چاہیے کیکن میرا خیال ہے کہ کھانا پکاتے ہوئے محنت سے آیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے بھی آپس کی بات ہے کہ اب کون سل پر بیٹھ کرمسالے اور چننیاں میے جناب کراینڈر زنده باد بجب میں کھاتا بناتی ہوں تو ہر گزایسا نہیں کرتی کہ ساتھ میں دوسرے بھی کام کررہی ہول مجھے ایسا کرنا سخت ناپیزد ہے۔ میں کھوانا پوری لکن اور توجہ سے بناتی ہوں جو شکرے کہ سب کو پسندی آیا ہے۔ س - يكن كى كوئى شب جودينا چاہيں؟ ج - كوفتے بناتے ہوئے ایک گلو تنے میں دو كھانے

مَنْ خُولِين دُالْجُسَتْ 2015 فروري 2016 يَنْ





اشياء :

پیاز اورک

نماز

بلدى

بيادهنيا

بسى لال مرج

3000

خالعجللني

ادر يوري كي طرح تل لين- يوري يراحظے ير چكن قيمه ، باریک کئی پیاز ڈال کررول بنالیں اور حسب پیند ساس یا چننی کے ساتھ پیش کریں۔

سوكرام آوهاياؤ تنين عدود أيك الجي كالكزا جارعرو 24693 أبك عدو آدهاجائ كالجح ووجائے کے بیم ايك جائے كا فيح آدهاجائ كالجح حسبذا كقه

باكرم مسالا حسباليند ییا زاور نماٹر کوالگ الگ پیس کر پییٹ بنالیں۔ ایک ازای میں تیل گرم کرے اس میں پنیر کو سنرا ہونے تک تلیں۔ایک پین میں تیل کرم کرے اس مِن اللهِ يَكِي اور لونك وُاليس بِحريسي موني پياز كولترن ہونے تک تلیں پھراس میں اورک ، ہری مرج الل مرج ' ہرا دھنیا ' ڈال کر کچھ دیر تک پکائیں پھر تماڑ کا پیٹ اور نمک شامل کردیں۔ جیب مبالا بھن جائے اور تيل الگ بوجائے تو تھوڑا ساگر مياني ڈال كر كاڑھا

ضرورى اشياء چكن كاقيمه الك كهائے كاچى أدهاجائ كاجمحه مرجياؤور نسبذا كقته امك كھائے كا حجو ول کارس أبك كهانے كاچى أبك كهانے كاچى ابك كهانے كاچمچ أيك جائے كالجحير رائف بنائے کے اجزا:

آدهاكلو دو کھانے کے چھے ايك چائے كاچى حسب ضرورت

فرائی بین میں تیل گرم کرے بسن ادرک 'ابلے ہوئے مٹراور قیمہ ڈال کریا بج منٹ بھونیں۔ پھراس میں و کمی مرج پیٹ الیسی کالی مرج انتمک پیا زرباریک كَثْي مِونِي) 'ليمول كارس اور جلى سأس ۋال كريانچ منت مزيد بھونيں پھرچو ليے سے اتاروس۔ پراتھوں کے لیے دیے گئے آجزاحسب ضرورت يم كرميانى سے كوندھ ليس اور تھوڑى دير كے ليے رك ویں ۔اس کے بعد کڑاہی میں تیل یا تھی ہلکا گرم کر لیں۔ آئے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بٹا کر بیل لیس

خولين دانجست فنفع فروري 2016 في



ادرك مهسن كايبيث دو کھانے کے پیچ آدهاكب وىى كالازره دو کھانے کے چھنے ثابت كرم مسالا حسبذا كقبر تيل أيك پيالي آوهى يبالي آوهاكلو آدهاكلو آدهی تھی برادهنيا آدهی خشی لودينه جارعرو سانی کے ماتھ ہیں مرغی کی بیخنی بنالیں۔ایک الگ پتیلی میں تیل گرم کرے پیا ذگانی کرلیں پھرمٹراور تمام مسالے ڈال کر ا چھی طرح بھون لیں 'وس منٹ ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد یخنی ہے چکن نکال کرشامل کریں اور بھون لیں پھر فی کایانی چھان کروالیس اور جاول شامل کرے تیز آنچ بریکا میں۔ابال آنے کے بعد آنج درمیانی کردیں چر پاُنچ منٹ کے بعد ہلی آنچ کرتے دم پر رکھ دیں۔ رانتے اور چئنی کے ساتھ نوش فرائیں۔

سالن بناليس پھراس ميں مٹرے واتے ڈاليس اور پھورير يكائيس- آخريس بيرشام كرے كرم مسالا چھڑكيس اور ہلکی آنچ پر وس منٹ دم دیں۔ مزیدار مٹرینیرمسالا تينياؤ آدهاكلو آدهایاو ليبابهوااورك مله وروه كهاني كاج بسى لال مرج دو کھائے کے چھ بيادهنيا ہلدی

أدهاجائ كالجح الك كهانة كاليح دارچيني بزا كقير \_ منشا

تیل میں بیاز سرخ کرکے اورک کسن مکالی مرچ لونگ اور دار چینی ڈال کر بھونیں پھر مرم مسالے کے علاوہ باقی تمام مسالے ڈال کر بھون کیس کھر قیمہ ممر ' شملہ اور ٹمار ڈال کر حسب ضرورت بانی ڈال کر گلالیں۔ مٹراور قیمہ گل جائے تو گرم مسالا ڈال کر بھونیں-مزیدار شملہ مٹرقیمہ تیارہے۔

مرا بحرايلاؤ

1.7.13

لونك

ددعد دباريك كثي بوكي

ياز





米



بس آیک پڑھی لکھی لڑکی ہوں' میں نے ریگو لر ماسٹر کیا ہوا ہے' دو سال جاب بھی کریجکی ہوں۔ میری تقریبا'' پانچ بیال پہلے منگنی ہوئی تھی اس وقت میں نے یونیورشی میں ایڈ میش لیا تھا تیب میرے منگیتر کی کوالیف کیے شن ایف اے تھی۔ وہ مجھے سے دوسال چھوٹا ہے اور ماں باپ کا اکلو تا بیٹا ہے 'یہ رشتہ ای لوگوں نے اپنی مرضی ہے کیا تھا اور میں بھی دل ہے خوش تھیاس رہتے ہے۔ جب میرا رشتہ ہوا تو بیب لوگوں نے ای ابولوگوں کو بہت با تیں کہیں کہ اتنی پڑھی لکھی بیٹی کا رشتہ ان پڑھ لوگوں میں کردیا ہے پر اس دفت ای لوگ بھی خوش تھے کیے لڑکا اکلو ہاہے اور ان کابرنس بھی ہے تھوڑا بہت ا در الگ گھر بھی ہے۔ ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہا ہمارے گھر۔ میں آپنے منگیتر سے بات مجھی کرتی رہی 'ہمارے در میان المجھی خاصی انڈرا شینڈنگ پیدا ہوگئی۔وہ ایف اے کے دوسال بعد ایسے ہی رہا۔پھراس نے بچھ سے امپریس ہو کریونیور شی میں المِيشِن لے ليا كه اس كو بھي بڑھنے كاشوق ہوا 'وہ اسٹڈی میں بہت اچھاہے۔ قرآن حفظ بھي كيا ہوا ہے جب اس نے ا یہ مین لیا تب میری تعلیم مکمل ہو گئی میں چو نکہ گھر میں بڑی ہوں توامی ابو کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ لڑکے والوں کا بھی اصرار تھا کہ شادی کردیں۔ ابھی اس کی تعلیم مکملِ ہونے میں جارسالِ باقی تھے 'میری ای نے ان لوگوں ہے کہا آپ لوگوں َ بِنْے کی تعلیم بھی ممثل نہیں ہے اور نیے ہی ٰ اتنا کوئی خاص برنس ہے کہ ہم لوگ بیٹی دے دیں جبِ تک یہ جاب نہیں کر تا ہم شادی نہیں کرکتے۔ بیربات میڑے منگیتر کو بہت بری لگی 'اس نے ایک دود فعہ آمی ہے بر تمیزی بھی کی۔ بس وہی دن تھا' میری ای کو اس سے نفرت ہو گئی میرے ای ابو پے ان لوگوں کو رہتے ہے نیہ کردی جس کا شدید دکھ جھیے بھی ہوا اور اس کو بھی'اس نے دوبارہ رشتہ جو ڑنے کے لیے منتیں کر تا شروع کردیں۔ کافی لوگ بھیج ٹھلاتے کے معزز لوگوں کو بھیجا میرے ابو یہ بات کسی حد تک مان گئے۔ انہوں نے دوبارہ میرے رشتے تکے لیے ہاں کردی جب پہلی دفعہ میرا رشتہ ٹوٹا تو ایک دو ایٹھے رشتے بھی آئے۔ ای کامائیڈ ادھرین گیا تھا۔ اب وہ کسی صورت رضامند نہیں تھیں 'مجھے میں اتن ہمت نہیں کے میں اپنے ابوے کمہ سکوں جس کا بتیجہ بیہ نگلا ای نے ان لوگوں کو دوبارہ منع کردیا کہ اب دوبارہ نہ آئیں۔اب میرے منگیتر کا ماسٹر تھمل ہونے میں ایک سال رہ گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹ چکا ہوں۔ تم لوگوں نے اچھا شیس کیا میرے ساتھ 'وہ دن رات تزیبا ہے وہ کہتا ہے میں نے پانچ سال تمہارے خواب دیکھے ہیں۔ ادھر میں مال کے ہاتھوں مجبور ہوں میں عجیب ز بنی کش مکش کاشکار ہوں گہ یہ میرے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ نمیا میری آمی ٹھیک ہیں ؟یا اس کا پیار سچاہے 'میں بےوفائی کررہی ہوں؟ تیں احساس جرم میں مبتلا ہوتی جارہی ہوں۔

ے۔ جب تک لڑے کی تعلیم کھمل نہ ہو'اور دہ اپنے پاؤس پرنہ کھڑا ہوجائے'شادی کرنا بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اس صورت میں صرف لڑکی ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو ہر طرح کی ضانت دے کرلڑکی بیاہ کرلے جاتے ہیں اپنے بھی اس کے جو کچھ بیل کرکے ہاتھ جھاڑ کر چھے کھڑے ہوجاتے ہیں' لیکن آپ کا منگیترہاں باپ کا اکلو تا بیٹا ہے 'اس لیے جو کچھ ماں باپ کے باس ہے جو کچھ ماں باپ کے باس ہے وہ اس کا بیس ہی کئیں۔ رشتہ طے بر شتہ آیا تھا'لیکن انہوں نے اس وقت خوتی خوتی رشتہ طے کردیا جبکہ لوگوں نے اس پرہا تیں بھی کیس۔ رشتہ طے بوٹ کے بعد آپ نے اس بیا تیں بھی کیس۔ رشتہ طے بوٹ کے بعد آپ نے اس بیا تیس بھی کیس۔ رشتہ طے بوٹ کے بعد آپ نے اس بیا تیس میں کہا ہوئی کے لگاؤ پیدا ہونا ایک فیل میں ایک فیل اس کے بعد آپ کی شادی کی فلر بوٹ کی تعلیم اور جاب کا مسئلہ کھڑا کردیا۔ قدرتی بیس تھے۔ منگیتر کے جذبات کو تھیس گئی 'اس نے غصہ میں آپ کی ای ہے بہتمیزی کی۔ آپ کی ای نے بائی بیا سے متاز کر رشتہ سے انکار کردیا۔ منگیتر کی تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ کی ای نے بائی سال کا تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ اس لڑک کو سال کا تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ کی اس لڑک کو سال کا تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ اس لڑک کو سال کا تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ کی اس لڑک کو سال کا تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ کی اس لڑک کو سال کا تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ کی سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ کی سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ کی سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ کی سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف ایک سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف کیا کے سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف کی سال کو تعلیم کمل ہونے میں اب صرف کیا کی سال کو تعلیم کمل ہونے میں کی سال کو تعلیم کو تعلیم کمل ہونے میں کو تعلیم کی سے تعلیم کی کی تعلیم کمل ہونے میں کو تعلیم کمل ہونے کی تعلیم کمل ہونے کی تعلیم کو تعلیم کمل ہونے کی تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کمل ہونے کی تعلیم کمل ہونے کی تعلیم کمل ہونے





جاہتی ہیں 'وہ بھی آپ کو چاہتا ہے۔ اس کا ثبوت میہ کہ اس نے آپ کی خاطرا بی تعلیم عمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے والد بھی راضی ہیں۔ مسئلہ صرف آپ کی والدہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنالیا ہے۔ ورسرے آپ کے ایچھ رشتے آرہے ہیں اس نے بھی ان کے ارادے کو تقویت دی ہے۔ آپ اپنی منگیترے کمیں وہ تعلیم عمل کر کے اپنی پاؤں پر کھڑا ہوجائے۔ پھراپنے والدے بات کریں۔ وہ توراضی ہیں ہیں۔۔۔ آپ انہیں اپنی مرضی جائیں وہ وجود راضی کرلیں گے۔ صرف آپ کی والدہ کی ضد پر رشتہ جوڑنے اور تو ڈے کو کھیل نمیں بنایا

ا تهدوالده شادي كيعدجب آپ كوخوش ديكسي گي توخودراضي موجاكي كيد

س\_الف

مريم-راولينڈي

س- ہم چار بہتیں ہیں' بھائی ایک ہی ہیں' بھائی ہم سے برے ہیں۔ دد بہنوں کی شادی بہت پہلے ہو گئی تھی۔ گھرکے عام سائل 'سائل' نندیں' کم آمدنی زیادہ افراد' انہیں بھی در پیش ہیں۔ ایک بھن کے شوہرتو کوئی کام ہی نہیں کرتے 'وہ بمن سلائی پر کیڑے می کراپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتی ہے 'کیلن وہ جیسے تیسے اپنی سسرال میں ہی رہ رہی ہے۔ چھاہ پہلے سلائی پر کیڑے می کراپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتی ہے 'کیلن وہ جیسے تیسے اپنی سسرال میں ہی رہ رہی ہے۔ تيسري نهن کې شادي ہوئي۔ پيه بهن انٹرہاس ہے۔ شروع ہے اس کامزاج عجيب تھا۔ گھرے کمي کام ميں حصبہ نہيں ليتي تھي ته بی آے کوئی کام کرنا آیا تھا۔ شادی ہے پہلے تین ماہ منگنی رہی۔اس دوران ای نے اے کھانا پکانا سکھنے کو کہا۔ گئی بار کی کوشش کے باوجوداس نے توجہ نہیں دی۔ آئی کے ڈائٹنے پر ایک دوبار پکانے کی کوشش کی توہائھ جلّا ہمیثی۔ جب رشتہ آیا تو ای نے اس کی مرضی معلوم کی تھی'اس نے رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ تب ہی بات طے ہوئی تھی'لیکن شادی ہے ایک ہفتہ پہلے اس نے اجانک شادی ہے انکار کردیا۔اس وقت تک کارڈ تقسیم ہو چکے تھے۔گھر میں سب پریشان ہو گئے۔ کوئی وجہ بختی نسیں بتاتی تھی۔ ای اور بہنوں نے شمجھا شمجھا کر شادی کردی۔ شادی کے بعد بھی دہ المجھی المجھی نظر آتی تھی۔ شادی کے ایک ماہ بعد شوہر کی پوشنگ دو سرے شہر ہوگئی تو وہ اسے ساتھ لے گئے۔وہاں وہ یانجے ماہ ان کے ساتھ رہی 'کیکن اب بہنوئی اے واپس ہمارے کھر چھوڑ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیہ سارا دن سوتی رہتی ہے۔ گھر کی صفائی اور دیگر کاموں کے لیے انہوں نے ملازمہ رکھ دی ہے۔ لیکن اس کے باوجودوہ خوش نہیں ہے۔ بہنوئی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ بمن ہے یو جھاتوا س نے کہامیں اس کے ساتھ رہنا نہیں جاہتی ہیے مجھے طلاق دے دے۔ بہنوئی بھی کسی صورت والیس لے بانے کے گیے تیار تنمیں ہیں۔ آپ مشورہ دیں اس صورت میں کیا کیا جائے۔ کیا طلاق ہی اس مسئلہ کا حل ہے! بھائی کی شادی ہو چکی ہے۔والد کوئی کام نہیں کرتے۔طلاق کی صورت میں جو بدنای ہوگی اس کابھی مسئلہ ہے ج- آپ کی بمن اگر کسی اور کو پیند کرتی ہو تیں تو وہ رشتہ طے ہوتے وقت ہی ہای نہ بھرتیں یا کم از کم احتجاج ضرور كرتيں۔ اس طرح شادی کے بعد اگر شوہرہے کوئی شکایت ہوتی یا شوہر کی کوئی بات تاگوار ہوتی یا آن میں کوئی برائی ہوتی تؤوہ ضرور بتا تیں۔ انہوں نے طلاق مانگنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی نہ ہی شوہر کی کوئی برائی کی ہے تو اس کامطلب ہی ہے کہ وہ شادی کی ذمہ داری ہی نہیں اٹھانا چاہتیں رشتہ طے ہوتے وقت ہای بھرنا اور عین شادی کے وقت انکار کا سبب بھی نہی ہے کہ جب شادی مربر آگئی توانہوں نے اس سے فرار چاہا۔ سارادن سوتے رہنا بھی فرار کی شکل ہے۔ آپ کی بھن ڈیزیشن کی مربضہ ہیں۔ آپ ان کا کشی ایجھے سائیکاٹرسٹ سے علائج کرا کیں۔علاج سے نحل جوجا کیں

مَنْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 2019 فروري 2016 في





سالاں میں مختلی ہو گئی ہے۔ سر کی جلد ہے برتیں ی اول میں۔ مرمیں خارش بھی ہوتی

کورے کا تیل برابر مقدار میں لے کرمالیا فية ميل أبك بار ضروراس كامساج كرم

کربالوں کی عروں میں مساج کرس اور لگانے کے تین بإجار لفنف كے بعد كر سالى ہے د

استعال کریں جو خشکہ بالوں کے لیے ہو۔ مت اينمي وينذرف شيميوا ستعال كرير ہے زیادہ استعمال نہ کرس۔

فرزانه ناز قریتی.... بولس ا

ں ۔میرارنگ صاف ہے لیکن چرے برشادای اور چک نہیں ہے۔ چرو فرایش نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ہونٹول کے اور کا حصہ ساہ ہے؟ ج - فرزانه بهن إنهو سكتاب كه أب كے بالائي ل کے اوپری جھے میں بال ہوں جس کی بنا پر وہ حصبہ سیاہ نظر آ باہے۔ آپ تھریڈنگ سے وہ ہال صاف کرلیں۔ خوب صورت اور چیکتی دمکتی جلید کے لیے سب ميل غيرضروري غورو فكراور جلني كرصفى عادات م کریں 'کیونکہ بریشانی سے بھی جلدیہ وضبے اور جھائیاں روجانی ہیں۔

جلد کے مساج سے چرے پر چیک آتی ہے اور دوران خون تیز ہوجا آہے۔ مسانج کے لیے ایک چمچہ ووده میں دو تین قطرے زیتون کا تیل ملا کر مساج

کریں۔اس سے جلد چمک دار ہوجائے گی۔ایک کیلے كالودالے كراس ميں ايك ججيہ شد ملا كراچھي طرح یک جان کرلیں اور چرے اور کرون پر لگا تیں۔ بیس منت بعدیم گرمیانی سے چرود هولیں۔

وس گرام ہے ہوئے بادام میں ایک چھیے شید ملا کر چرے پر آستہ آہستہ رگڑیں۔ کھ در بعد تیم گرمیانی سے دھولیں۔ چرہ شفاف ہوجائے گا۔

کھل سزیاں' دودھ زیادہ مقدار میں استعال کریں۔ آگر کوئی جسمانی مزوری ہے تو آئران کے کہدول اور وٹامن کی گولیاں بھی استعال کر سکتی ہیں کیکن مملے اکٹرے مشورہ کرلیں۔ صائمہ.... گاؤں کاٹھور

ے چرے پر کل مہاسے اور وانے ہیں۔ فتلف اشتهاري كريمين استعال كيس توبيه مهاب اور رہ گئے ممالے ختم ہوجائیں تو چرے پر داغ جھوڑ جاتے ہیں۔ ولی ایسانسخہ تائیں۔جومیں آسانی ہے کر

ایک محمد لکھ رہے ہیں جو آپ تسانی ہے کر لے کرائیں اچھی طرح سے دھوئیں

جره وهو تنس چور مفتول میں ی فرق محسوں کریں گ ، انول مے نجاب نہ مل جائے مود ان نیم کے جوں کا حق وہا ہوا یائی چرو دھونے کے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ غذا میں بھی اضباط ضروری ہے۔ انڈا گوشت مکٹائی اور تیزمسالوں والی اشیاء۔ بر بیز کریں

紫

خولين ڈانجيٹ 2000 فروري 2016 يا



